

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

تھو رر (شرح تنویر ) مفتی عطاءالرحمٰن صاحب نام كتاب مصر:

### ملنے کے پیتے

🖈 جامعه رحمانیه فرید تا وُن ۱۳۷۵ 🕏 فون ۱۳۷۵۵

الم كاتبدرشيد بيداد لينذى
الم كاتبدرتياد بيدا تهوشهيد الا مود
الم كاتبدرتمانيا الا مود
الم كتب خانه مجيد بيلتان
الم كتب خانه مجيد بيلتان
الم كتب خانه الموادف بيناور
الم كتب المعادف بيناور
الم كتب نعماني كوجرا نواله
الم كتب نعماني كوجرا نواله
الم كانتيان عانه الود و فنك

تاشر:المكتبه الشرعيه عمع كالونى في أرود كوجرانواله

الحمد أله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب و باسمه يصدر كل خطاب و بذكر ه يتنعم اهل النعيم في دار الثواب \_والصلاة و السلام على نبيه محمد الذي يشفع لنا يوم العرض و الحساب و على اله و صحبه الذي بذلوا الجهد في الدين و الاعراب اما بعد فيقول العبد الاحقو عطاء الرحمن بن العلام شبير احمد الملتاني خفر لهما الغفار التواب \_قد التمس منى بعض التلاميذ عند قرائتهم نحو مير في ايام التعطيل على ان اشرحه متينا شافيا كاشفا ابين فيه قواعد النحو و فوائده وحقائقه و دقائقه فشرعت على مرامهم و حررته مما رائيت في الكتب المعتبره و سمعت من الاساتده المشفقة لا من فكرى القاص و ذهني الفاتربع فيق الرب و مسبب الاسباب \_

تعلق المسع الله تسميد وتميد ابتداء كر مصنف في بهت سوا المعاصل كرك بين من المعاصل كرك بين من المعاصل كرك من استعان كمام الله كارت بين ولي اورجي كي موافقت اورحد بين بيري محل أهو

بِين مُلا عَرِبُ السَّعَانَتَ عَلَمُ اللَّهِ فَهُو الْقُطَعَ وَ فِي رِوايَةٍ بِحَمْدِ اللَّهِ - كَاهِل المر ذِي بَالٍ لَمْ يُنْدُاءُ فِيهُ بِيسْمِ اللَّهِ فَهُو الْقُطَعَ وَ فِي رِوايَةٍ بِحَمْدِ اللَّهِ - كَاهِل -

اورشيطان پررجم: كسما قبال عسليمه السسواسة و السلام ، مَنْ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ . الرَّحِيْمِ يَدُّوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَدُّ بُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ.

بالخضوص مصنفٌ نے تلفظ پراکتفاء ٹیس کیا بلکہ کتاب کا جزء بنا کراس حدیث (اَلَّا حَسنْ کَحَسَبَ مِنْکُمْ کِتَابًا فَلْمُکُنُّبُ فِیْ اَوَٰ لِیَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ) کوانامعول بنالیا۔

 ب-ایک تعیم افراد کی - دوسری تعیم حامدین کی اور تیسری تعیم زماند کی - چوش مخصیص ب-ان ك فكالنے كے دوطريقے إلى -(١)مشہور (٢) غيرمشهور ـ **پھلسی تسعمیم**: تعیم افراد حمد کی ہے جو کہ الف لام استغراق سے حاصل ہوتی ہے۔معنی ہوگا دهسوی معصیم: من ای حامد کرکوئی حدکرنے والا ہوبیتیم ترک حارثرک فاعل ہے حاصل ہوئی۔ کیونکہ ضابط مختصر المعانی میں موجود ہے کہ ترک قیدعموم کا فائدو دیتی ہے تسيسوى تعصيم: تيسرى تيم رانى باسيت جمله عاصل مولى بمعنى موكاكرازل ي اسمبیت جمله: اس کو کیتے ہیں جو پہلے تو جملہ فعلیہ ہو پھر کسی ضرورت کی بناء پر جملہ اسمیہ بنایا مل اسميك بارے من في عبدالقابرجر جانى نے لكھا ب كديد فس جوت محمول للموضوع كافائده ديتا بجسمين دوام اوراستمرار كافائد ونبين موتاجيس زَيْدٌ مُنْطِلِقَ، تو آب نے دوام استمرار کامعنی کہاں سے نکال لیا۔ 🚅 🚅 🕏 جر جانی نے جہاں وہ فائدہ کھاہے وہاں یہ می لکھا ہے کہ جملہ اسمیدا بتداءا گرچہ دوام اوراستمرار كافاكد ونبيس ويتاليكن جب جمله فعليه ساعدول كرك جمله اسميدينا ياجائة پھریقیناً دوام اوراستمرار کا فائدہ دیتا ہے۔اوریہاں بربھی جملہ فعلیہ سے جملہ اسمید کی طرف عدول المدللة بياصل من جمله فعليه تفاراس سے جمله اسميد كى طرف نعمل كيا كياراس بر اعتراض موتا ہے کداس کو جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیدی طرف کیوں فقل کیا عمیا۔؟ یں بیمقام مدح ہے۔جس شری تمام محامد (تعریفات) کو اللہ تعالی کے لیے ہمیشہ کے لیے

فابت كرنامقسود ہاور جلم اسميد على دوام اورائتم اربوتا ہے بنسبت جلم فعليد كاور جملہ فعليد عن جود واور صدوث ہوتا ہے۔ تجدد كامطلب يہ ہے فعل بيدا مواور ختم ہوجائے۔ چيسے حنسر كبّ زيد فل عن منرب بيدا موالور ختم ہوگيا۔ چونكہ جملہ اسميد عن دوام اورائتم اربوتا ہے اس ليے يہاں جمل فعليہ سے جملہ اسميد كی طرف تق كيا كيا ہا۔

جست میں جب دوام اورا عمر ارتقاع دونا ۔ اوابتداء ہی جملہ اسمید ذکر کے پہلے جملہ فعلیہ کوذکر

کرتے مجراس سے جملہ اسمیدی طرف نقل کیا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ۔؟

جراب جملہ اسمید ابتداء دوام استرار پر دلالت نہیں کرتا بلکہ جب اس کو جملہ فعلیہ سے خفل کر
کے جملہ اسمیہ بنایا جائے اس وقت دوام استرار پر دلالت کرتا ہے بیتول علام عبد القاہر جرجا فی

ا ماد بقه غد مشمه

طريقه غيرمشهور:

یہ ہے کہ الف لام استغراق موجبہ کلیے کا سورہے تو اس صورت متنی بیدینا کہ جرفر دیمہ کا حامہ بن سے جرز مان بھی بند ہے او پر ذات اللہ تعالیٰ کے۔

اوراً کرکن فروحد کاکسی صامدے کی زبانہ میں نہ پایا گیا تو موجہ کلیے ثابت نہ دوالبذ انتیوں تھیمیں اس سے ثابت ہوگئیں۔

ال مع المعلق الويل. مع مع المعلق المعلق الأسال المعلق المعلق

اب چوشی مشتخصیص بیافظ یلله والے لام ہے لکل آ ٹاہے۔

کین اس پرمولاناعبدالکلیم سیالکوٹی نے اعتراض کیاہے کہ تصریح کلیکود کرکرنا توعلم معانی والوں کا کام ہے اور مختصر المعانی مطول وغیرہ نے لام کولفظ حصر بیں شارنہیں کیا فظ انہوں نے دولفظ

وْكركيه بين \_(ا)إنَّهُمّا (٢)إلّا يتوبيلام حفركا كيي بناليار

تخصيص كا أيك اورطريقد: اوتخصيص كاليك اورطريقة بحى بده مخترا المعانى بش بدقاعده المعاب (إنَّ الْمُعَوَّفَ بِلَامِ الْبِعنْسِ إِنْ جُعِلَ مُبْتَدًاءً فَهُورَ يَقْصُورُ عَلَى الْعَبَرِ سَوَاءً كَانَ الْمُعَبَّرُ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً وَإِنْ جُعِلَ حَبَراً فَهُوَّ يَقْصُورُ عَلَى الْمُبْتَدَا (مخفرالعالْ حمد كلى تعريف: هُوَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْإِنْجِيَّالِي نِعْمَةً كَانَ ٱوْغَيْرَ هَا

سکی کی افقیار کی خوبی پر زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے خواہ انعام کیا ہویا نہ کیا ہو۔ تو بی تعریف حمد کہلائے گی۔عام از میں حمد مقابلہ نعمت کے ہویا غیر نعت کے۔

سوال: سوال: پیتریف حمد انسانی کوتو شامل ہے لیکن حمد باری لینی باری تعالی جوحد کرتے ہیں اس کوتہ شامل میں کیونکہ اس میں انسان کا ذکر ہے اور باری تعالی اس سے میرکی اور منزہ ہیں

عن مان پیشت مان مان در میساند بازن کان مان میساند بازی کی۔ **جواب اول** پهال پرچمانسانی کی آخریف بیان کی گئی ہے تا کہ جمد بازی کی۔

جواب ثننی اسان سے مراد آوت لکم ہاور باری تعالیٰ میں بھی آوت لکم موجود ہے۔

واض ہوگی کیونکردوافقارش بین کیسا تھ انتہادی کی قیدلگائی اس سے باری تعالی کی صفات او داخل ہوگی کیونکردوافقارش بین کین صفات ذاتیفارج ہوجائیں گی چیسے سمع بیصر و

غیرہ کیونکہ وہ ہاری تعالی کے اختیار میں نہیں ور نہ صفات کلوق ہو کر صاوت بن جا کیں گی۔ **جواب اول:** یہال ذکر حمد کا ہے کین مرا دمد ح ہے اور مدح میں اختیار کی قیونیس ہے۔ **جواب دائیں:** صفات ذاتیہ غیر اختیار ہیں بمزل اختیار ہے ہیں کیونکہ صفت کے اختیار کی

جواب شنعی صفات ذاتی غیرافقیار یہ بمزل افقیار یہ کی کیکی صفت کا فقیاری ہونے کا مطلب بیہوتا ہے کہ دہ صفات ایک ذات کی ہوں دہ ذات ان کے صد در میں محتاج الی الغیر نہ ہو۔

**سے ان** پیقریف جامع نیس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوا بنی ڈات کی تعریف کی ہے۔ وہ زبان سے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہیں۔ حالانکہ اس کوجھی حدکہا جا ہے۔؟

سال بہاں جومری تعریف ہے۔ وہ مطلق حرک تعریف نہیں بلکہ حرفظوق کی تعریف ہے۔ حر خالق کی تعریف نہیں۔اللہ تعالی نے جواٹی ڈات کی تعریف کی ہے۔ وہ خالق نے کی ہے۔ اس کی دلیل میدے۔ کہ ماقبل میں انجمد کا فظ معرف ہے۔ اس پر الف لام عبد خارجی ہے اس سے مرادحہ

محلوق ہے۔

لسان سے مرادقوت تکلم ہے۔ لین ذکر کرنا انسان اس کوزبان سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی تعریف ایلی شان کے مطابق ذکر کرتے ہیں۔

سے ال: سات مفتیں باری تعالی کی قدیم اور معرف کے افراد سے بیں لیکن تعریف معرف کی کی نہیں کرتی ۔ کیونکہ مصنتیں فعلِ اضطراری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر فعل

اختیاری سے حاصل ہوں تو بیٹنیں حادث ہوتی ہیں۔ على اختيارى دوتم موتاب(١) حقيق ٢) عكى \_ يهال اختيارى حقيق ب\_كونكدان

صفات کوحاصل کرنے میں اللہ تعالی سی کامحتاج نہیں ہے۔ مدج كى تعريف: هُوَ النَّناءُ باللِّسَان عَلَى الْجَمِيْل نِعْمَةٌ كَانَ أَوْغَيْرَهَا تَعريف كرنا ہے زبان کے ساتھ کسی اچھی خوبی پرخواہ اختیاری ہو یاغیر اختیاری نعت کے مقابلہ میں ہویا نہ ہو۔

لبذامدحت اللولاعلى صفاه توكهه سكتة بين ليكن حمدت اللولاعلى صفارتهين كهر سكتية

شكر كى تعريف : هُ وَفِعُلُّ يُنِّيئُ عَنْ تَعْظِيْمِ الْمُنْعِمِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ ٱوْبِالْجَنَان أو بالأر كان ..... شكرايك اليانعل بجرمع كتعظيم ك خروب برابر ب كرزبان سيهويادل ہے یااعضاء وجوارح ہے جیسے زیدنے مثلا عمر و پراحسان کیا ابعمر و کااس کی تعریف کرنا کہ زید بردائخی ہے پیشکرہے۔

﴿ حمداور شکر کے درمیان فرق﴾

حمد کامور دخاص ہے لیتن حمہ کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے۔اور متعلق عام ہے خواہ انعام کے مقابله میں ہویانہ ہواور شکر کا مورد عام ہے خواہ زبان ہے ہویا ول سے یا اعضاء ہے اور متعلق

خاص ہے۔ کدانعام کے مقابلہ میں ہوسکتا ہے۔ لینی دونوں کے درمیان عمومونصوص من دجہ کی نسبت ہےتو یہاں پر تنمن مادے تکلیں محے۔ ایک

اجتماعی اوردو مادے افتر اتی۔

اجتماعی صاده: آب برکی نے انعام کیااورآپ نے اس کی زبان ہے تعریف کردی توبہ حمربھی ہوگی اورشکر بھی۔

المنتسوالتي مساده (1) آب يركى نے انعام كيا آب نے زبان سے شكر بداداند كيا بلكدول ہے۔تو یہاں پرجمز ہیں ہوگی بلکہ شکر ہوگا۔

اهنشواهي صاده (؟) آب يركى في العام تونيس كياليكن آب في زبان تعريف كردى تو د وحمه بوگی شکرنبیس بوگا۔

- اصل : فرق كا حاصل يه واكرجم عام ب باعتبار متعلق كر ( يعن فعت ك مقالم من موما غیر نعت کے مقابلے میں ہو) اور باعتبار مورد کے خاص ہے ( لیننی جہال سے اس کا ورد و ہوتا ہے

وه زبان ہے)

## ﴿ حبد اورمدح میں فرق﴾

حمداور مدح مين عموم وخصوص مطلق كي نسبت بسيحمد خاص مطلق باور مدح عام مطلق ب

جبال جمد موگى وبال مدح بھى موكى - جبال مدح مود بال حمد كا مونا ضرورى نيس جيسے زيدكى تعريف كرين كه زَيْدٌ عَالِمٌ يهال حرجي ب-اوردر بهي مَدَحْتُ اللَّوْ لُوْ عَلَى صَفَائِهَا اس يس

مرح بے کیکن حرمبیں کیونکہ موتیوں کی صفائی ان کے اختیار میں نہیں۔

الم المام من دواحمال بين -(١) اختصاص كے ليے بوتو ترجمه بدوكا حمد الله كے ليے خاص ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حرحقیق ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

(۲) تملیک کے لیے ہو۔اس وقت ترجمہ ہوگا کہ جمہ کے مالک باری تعالی ہیں۔ کیونکہ حقیقا وی مالك جمد ہیں۔

لفظ الله كي محقيق لفظ الله من اختلاف \_\_

(۱) يهلااختلاف لفظالتُدع لي به ياغيرع لي-

(٢) لفظ الله عربي موكر جارب يامشتق

(٣) جاء مورعلم ہے یاصرف اسم ہے۔

(4) مشتق ہوکراجوف ہے یامہوزالفاء۔

اصح قول برلفظ الله عربي جامعكم باس ذات كاجودا جب الوجودكا\_

لفظ الله كي تعريف: هُمَوَعَكُمْ لِلدَّاتِ وَاحِبِ الْوُجُودِ ٱلْمُسْتَجْمِعِ لِحَمِيْعِ صِفَاتِ أَنْ عَرِينِ مِنْ وَمِنْ مَا مِنْ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

الْسَكَمَالِ وَالْمُنزَّةِ عَنِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ لِفظ الله وَعَلَم بِ الكن وَات ك لِي بِهِ مِن كا وجود واجب بجري كا وجود واجب بجري كل المنظمة ا

متح مسين طلب كياس به بكرم الذك ليب مبالذكا مطلب يب

کراللہ تعالی ان صفات کا زیادہ جائے ہے۔ مفظ الله کے همزه کی محقیق: لفظ اللہ کا ہمزہ وسلی ہوتو غلط اس لیے کہ یااللہ میں کیون ٹیس گرتا اگر قطعی کیوتو غلط اس لیے کہ فداللہ خیرو خلفظا میں کیوں

عدون کے دوالد میں یون میں رہار کی پور عدون کے در اللہ علی میں اللہ علی الل

ور الله الله وراصل الدفعا بمز و كوحد ف اوراس كي شروع بي الف لا م تعريف كالاست اور لا م كولام بين اوغام كيا الله بوا \_

لام کولام میں ادخام کیااللہ ہوا۔ اب جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ ہمزہ میں دواعتبار ہیں(۱) تعویض (۲) تعریف۔ جب لفظ اللہ منادی ہوگا تو ہمزہ حذف نہیں کریں مے تعویض کا اعتبار کریں مجے اور غیر منادی میں ہمزہ کو حذف کردس تعریف کے اعتبار ہے۔

کروین تحریف کے اعتبار ہے۔ است اور جب اغظ الله منادی واقع ہوتواس وقت تعریف والی حیثیت کا اعتبار نیس کرتے کیونکہ یا اور الف لام تعریف کا اجتماع آیک اسم عمل محیم نہیں۔ اس وقت اس کی عوش والی حثیت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور قاعد و ہے کہ جوحرف کی حرف کے عوش عمل آجائے وہ جزوکھ ہوتا ہے۔ اس کو

مممنع چونکماللہ تعالی کی زات کے بارے میں مقول میوان و پریشان تھے۔ای طرح اس ذات

ے نام میں بھی عقول انسانی میں اختلاف ہوگیا۔ کیونکہ اسم کا اثر سمی پراور سمی کا اثر اسم پوہوا کرتا ہے۔ اس مثال مفکوۃ شریف کی عبداللہ بن سینب والی حدیث ہے کہ عبداللہ کے والد کا نامیتب تھا اوران کا لقب محسور نی (غم) مشہور تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کوئی سال بھی الیانہ گر را تھا۔ کہ ہم نے کمی فم اور پریشانی کا سامنانہ کیا ہو۔ حضور مُثانِی نے فرمایا کہ ان کے لقب کو بدل دو۔

على رب المعالم مين لفظ رب كى تحقيق صينى تحقيق: بهالقول يد ب كه لفظ رب باب العركام مدر ب درب يسرب رب ربس درب معنى

درو ده چهدروی چه هو چهنی از و سرد چه در چه پسو چه درجه ترمیت کرنا

علامہ چامی نے مختار الصحاح میں ککھا ہے کہ بیتین ہا ب مشرادف میں (1) مضاعف مثلاثی مجرو کا یہی ہا بیانصر۔

(٢) إِلَى تَعْمَلُ رَبَّبُ يُورِبِّبُ تُرْبِيثًا ہے۔

(٣) ناتھ یائی در آئی یُروی ہے۔ مٹنول کا متی تربیت کرنا ہے اس کی اصل دجہ بیہ ہے کہ مٹیول آیک هی ہیں کیونکہ جوناتھ کا باب دو بھی اصل بھی مضاعف علی تی تھا گھر حج اسین بھی سے دو مرے کو ترف علت سے بدل دیا ہیسے دشتھ اصل بین دسسس اور کسٹے یَکسننگ ہ اصل بین کئے یکسنگ تن تھا۔ پھر حج انسین بین سے دو سرے کو ترف علت سے بدل دیا اور ترف علت کو حذف کیا تو لہ یہ سند بن گیا۔

دوسراتول: اسم فاعل كاصيف ب دابسب اورالف كوتخفيف كى بناء برحذف كردياء بياتو يهدنوا در الاصول من موجود في -

تیسراقول: رئب مفت مشهر کامیغه به اصل ش ربّب بروزن فَعَلَ اور فَعَلَ بروزن صَعَبُ اصل ش ربّبُ قال پھراوغا مردیا تورج ، وگیا۔

منت مفت مدر بنا ناغلط باس لئے كديدة باب متعدى ساور صفت مدر لا زمى باب ساقدى ساور صفت مدر لا زمى باب سات

**سوات** اس باب نسقسو کوش و تالازی کی طرف متعدی کرے پیر صفت مشہ ماخوذ کریں

گے اور یا در گھیں باب نصر کے علاوہ دوسرے ابواب متعد سپکا عدول الی الا بواب الملا ژمیہ بکثر ت مستعمل ہے کئین نصر کا روشتر شک کی طرف قلیل ہے۔

مصدر کاصیف بنانا بھی غلط ہے کیونکہ ریصفت ہے نفظ اللہ کی اور قاعدہ ہے کہ صفت کا مساوت کے استعمال وات پر جا ترخیس موسوف پر حمل ہوتا ہے حالانکہ بیس غلط ہے کیونکہ شابط ہے کہ وصف کا حمل وات پر جا ترخیس

اس وتت اس کا تمل الله پر مجاز اہے۔ یا تاویلا زُید دُ عَدُنْ کے ما نشراس کی توضیح ہے۔ موضوع محمول یا موصوف وصفت بیس اگر ایک ذات اور ایک صفت محصد ہوتو بظاہر بیس حمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جواشکال کیا جاتا ہے۔ اس کو دوطریقہ سے دفع کیا جاتا ہے۔

(۲) صفت کوذات مع الوصف کے معنی میں لیا جائے۔اس وقت بیشل مجاز آکہلائے گا۔ کیونکہ مصدر کوشتق کے معنی میں لینا پدیطر لیق مجازے۔

رَب كامتى بحَى الهاروالي نكساب بمعنى ما لك ادرسيداور مرني اور مد براور بتم كآت بين اورتغير مدارك نفائها به الرّب هُو النّعلقُ إليْتداءٌ والْمُوبِي غِلْماءٌ وَالْفَافِرُ النّهاءٌ \_ رب: كامعنى برّبيت كرنا اورتربيت كامعنى به تَسْلِيْتُ الشَّمْنِي إلَى حَسَالِيهِ بِحسُبِ إسْتِعْلَادِهِ شَيْناً قَشَيْنًا لِينَ ثَي كواس كاستعداد كموافق آبت آبت كمال تك كانجانا-

رب: کا کی ہے ربیت کرنا اور ربیت کا کی ہے تبدلین نے النسبی اِلسبی کے حسالیہ پیحسب اِلسّتِعْدَادِهِ شَیْناً فَضَیْناً لیکِ فی کواس کے استعداد کے موافق آہت آہت کمال تک پہنچانا۔ معلقہ بنا نفظ رب بلااضافت کے ساتھ ماص ہے۔ لفت کے اعتبارے اضافت کے وقت اس کا استعال غیر اللہ پرشاؤ ونا در ہے شریعت میں اضافت کے وقت وہ دوحال سے خالی ٹیس اس لیے کماس کا مضاف الیہ ذوی العقول ہوگا یا غیر ذوی العقول اگر ذوی غیر ذوی العقول ذوی العقول ذوی العقول ہوتو کر وہ ہے۔ اگر ذوی العقول ہوتو کمر وہ ہے۔ اگر غیر ذوی المعقول ہوتو یا کر اہت جا مزہے۔ معادم کے انہ کی العقال ہوتو کمر وہ جے۔ اگر غیر ذوی المعقول ہوتو یا کر اہت جا مزہے۔

مجدود: مجرور ون في صورت من تين كيس وكتي بين -(١) صفت (٢) بدل الكل

(٣) عطف بيان -

المان و ربع العالمين الرميذ مفت كابناديا جائد تويشر بوتا بـ

بياضافت لفظى ہے جو كەنەمفىد تعريف ہوتى ہاورنه تا مفیر تخصیص تولازم آئے گا تكرہ كامعرف کی صفت بنناجو ہرگز جائز نہیں۔

ين عده آپ كان صفات كى بار يى بى ب جن كاندرتجد دحدوث والأمنى مواوروه صفات جن میں دوام استمرار والامعنی ہو۔ تو اکل اضافت مفید تعریف ہوتی ہے اور ریم می قانون باری تعالی تمام کی تمام صفات میں دوام داستمرار والامعنی ہوا کرتا ہے۔

منصوب منصوب بونے كى صورت من تين تركيبيں بوسكتى ميں-

(۱) حال، (۲) مناوي بحذف حرف ندا (۳) منصوب على سبيل المدح-مدفوع: مرفوع يزهين توييتريخ كامبتدا محذوف كي تو تقدر يمارت موكى هُوَ رَبُّ الْعُلَمِينَ **جواب** قاعده ہے کہ جب صیغہ صفت کامعنی دوام واستمر رہوتو اس کی اضافت مفید تحریف ہوتی

ب اور يهال يرجمي ايس ب- يادر ميس تمام صفات اليه شي دوام و استمرار كامعني موتاب جيب ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَعَاطِرِ السَّمْوَاتِ- حْمَ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِر الدُّنْب، باق رہامشہورقاعدہ و وسیغداضافت کے تجدد وحدوث والے معنی برجمول ہے۔

تولة العالمين -العالمين كالحقيل:

العالمين جع بع عالم ك اورعالم اسم آلكا صيغه بمعنى ما يعلم به-

اسم آله: اس کو کہتے ہیں جواس ہاب کے مصدر کے حصول کا ذریعیدادر آلہ ہو جسے عاتم جو حصول ختم یعنی مبر لگانے کا ڈربعہ ہو۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہوا جو بھی کا مُنات میں بھی آخر کے علم ي حصول كا ذريعه سنة اس كوعالم كهيل مح ليكن ابعالم كااطلاق بحييديع مّا حِسوا الله - حُلَّ مًا خَلَقَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْا خِورة ركونك جمع كائات عصافع كاعلم عاصل موتاب

العلمين بيعالم كى جمع سالم ب-عالم كااطلاق چند معنى يرآتا ب-

- (۱) الله کے علاوہ ساری مخلوق کو عالم کہا جا تا ہے۔
- (۲) مخلوقات میں ہے ہرایک چنس کو الگ الگ عالم کہا جاتا ہے۔ حیوانات کو عالم حیوانات نباتات کو عالم نباتات ۔ ملائکہ کو عالم الملائکہ کہاجاتا ہے۔
- (٣) بالذات صرف ووى العقول كوعالم كهاجا تائب دوسرول كو بالتح كماجا تائب مثلاثوا تعالى اتاتون الله كوان من العلمين اس آيت بش عالمين سرم ادانسان اوروي التول بين \_
- ( نه) ہران شی کو عالم کہا جاتا ہے جس سے وجود صالع کاعلم حاصل ہو سے کیونکہ فاعل بفتح العین کا وزن بھی اسم آلہ کے لیے آیا کرتا ہے۔
- عالمین بخع لائی گئی تھے بندی کی رعایت کے لئے یا بخت باعتبارا نواع کے ہے لینی عالم انس عالم جن عالم ملائکدورنہ تو مفردلا تا چاہیے تھا۔
- فیسن: لفظ عالم تمام اجناس پردال ب معنی کاعتبارے اور مصنف نے بیر چاہا کہ جس طرح معنیٰ کے اعتبارے تمام اجناس ہے۔ ای طرح لفظ کے اعتبارے بھی تمام اجناس پردال ہواس کئے العالمین جمع کا صیندلائے ہیں۔
- علی والمصاقبة العاقبة کا ندر لام من دوا حمال میں۔ بدلام عبد خار کی کے لیے ہو۔ جو کو مین کا فیرب ہے۔ کو مین کا فیرب ہے۔
  - (٢) يدلام مضاف محذوف كيوض من موريد يعريبن كالمرب ب-
- غرض اس سے پہلے حسن مضاف حذف ہے۔جیسا کر قول باری تعالی بھساء رَبُّكَ مِس آمْسَوْ مضاف محدوف ہے۔ نقد برعبارت بحساء آمَرُ رَبِكَ ہوگی اوراس طرح اس مقام پر تقدیم عبارت وَحُسْنُ الْعَالِقِيدِ لِسِنی اِجِمان عِام متقدِ س کے لیے ہے۔
- منت عاقبة مصدر كاصيف بي اوركيس في اعله فعيل، مفعول كوزن برجمي مصدرة تا بيات كاذبة، حويق، مفتون -
  - المتقين-

لفظ متقین کی محقیق بمتعین میرجم ہے تق کی۔اس کے لغوی معنی ہیں۔ بیجے والا پر ہیز کرنے والا \_اصطلاحي معنى بين\_جوشر عامقي كے تين ورجه بين\_

(۱) تقوي عام (۲) تقوي خاص\_ (۳) تقوي اخص الخاص\_

ہبرحال مقصود مصنف ؓ اس جملہ ہے طلباء کرام کو تنبیہ کرنا اوعمل کی ترغیب دیتا ہے اس لئے کہ آ پ ؓ كافران بِلَوْ كَانَ لِلْعِلْمِ شَرَفٌ بدُوْنِ التَّقُوٰى لَكَانَ الشَّيْطَانُ اَعْلَى مَنْزِلَةً \_

( كەاگرىفقاغلم كى دجەسےشرافت ہوتى بغيرتقو ي كےتوشيطان سب سے او نچے درہے والا ہوتا )

### حزلة والصلواة والسلام على خير خلقه محمد

لفظ صلوة كي تحقيق : لفظ صلوة من دواحمال مين (١) يهي كرباب تفعيل كامصدر مو

(٢) اختال به ب كة صلية كاسم جولعني مصدر ند بوبلكه اسم مصدر جو

فائدہ مصدر کی تین قشمیں ہیں۔

(۱) مصدر قالص\_(۲) اسم مصدر رس علم مصدر

صلوة كے مشتق منه میں چھاتوال ہیں۔

صيفوى تحقيق: صلوة دراصل صلوّةٌ، تفارواو تحرك مأتبل مفتوح تفا قال باع وال قانون ہےالف ہے بدل دیاصلواۃ ہوگیا۔

ما در کھیں کہ رسم الخط کے قاعدے کے مطابق واو کوالف سے بدل دیا جا تا ہے۔

صاحب اصول اکبری نے اصول کھاہے کہ صلوق ، زکو ق ، مِشْکو ق د بُواان جاروں کے آخر میں واوکھی جائے گی اورالف اس کے او پر کھاجا۔ نے گا کیونکدان کلمات کو تیفیخیٹے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حیدو المقد میعنی واوی طرف ماکل کرے ہاں اضافت کے وقت واوگر جاتی ہے الف ہی

كهاجاتا بـ كقوله تعالى ان صلاتي ونسكي\_

<u>ہ جب نبوی تب قبیق</u> لغوی معنی میں اختلاف ہے۔عندالبصل مشترک لفظی ہے اورعندالبعض مشترك معنوى \_ هشت رک افظی وہ بے کرافظ کی ہر ہر من کے لئے وضع علی درہ علی دو اور بیچار من کے لئے وضع کیا کم ایس رحمت ، دعاء ، استغفار ، تسبیح۔

مشتوی معنوی کہتے ہیں لفظ کی وضع ایک منہوم کلی ہو۔جس کے کی افراد وہر کیا شہول اور اور ہر کیا شہول اور اور کی افراد کی افراد کی جارہیں بہر حال دونوں درست ہیں۔البتراس پرسوال ہوگا کہ مشترک کے لئے ضابط ہے کہ جب تک تعیین کا قرید شدہ ہوتا وقت کیا جا تا ہے آ ہے کے یاستعین کا قرید کیا ہے؟

رحة والمعنى مراده كالرقريندية جب لفظ حسلُوة كى الله رب العزت كي طرف ثبت موتو رحمت والامتى مراده كالمان كي طرف موتو دهاء ،

ادر ملا تکه کی طرف بولو استغفار، \_ دحوش وطیور کی طرف بولو تشیخ والامعنی بوگا \_

یمهال پردجمت والامعنی مراد ہے۔اس پرسوال ہوگا کہ

على الْفَصْلَ وَالْإِ حُسَانَ جِهِ لِكَةُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى الْفَصْلَ وَالْإِ حُسَانَ جب كه بارى تعالى رقت قلب سے باك ہے۔

يهال من مجازي المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخاص المستخطوط المستخط المستخطوط المستخطوط المستخطوط المستخطوط المستخطوط المستخطوط المستخطوط ال

نیے : صلو قرے دریع اس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا کریتھیف و تالیف مسلمانوں کی تاکیفات میں سے ہے کیونکہ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان صلو ، وسلام کے در میع فرق ہوتا

ہے۔ بخلاف حمر کے وہ تو کا فربھی کرتے ہیں۔

مادد فاشل اسفرائن نے لکھا ہے کہ لفظ حمد سے دونام مبالغ کے واسطے شتق ہوتے ہیں۔ ایک نام محمد جو محمودیت کے مبالغ کے واسطے دوسرا احمد حاملیت کے مبالغ کے لئے۔

المناب قاعدہ ہے القاب کے بعد علم کاذکر ہوتو تین ترکیبیں جائز ہوتی ہیں، مرفوع ہضوب و مجانب مرفوع ہضوب و مجانب میں محرور۔

هجوور لفظ مسحمد کو مجرور پڑھا جائے تو دور کیسیں ہوں گی۔(۱) بدل الکل(۲) عطف بیان ۔

لیکن یا در کھیں عطف بیان بنانا اولی ہے اس لئے کہ بدل کی صورت بیل مقصود بدل ہوا کرتا ہے مبدل منتہیں حالاظک لفظ رسول جومبدل منداس بیس زیادہ وصف ہے اس لئے عطف بیان کی صورت بیس دونوں مقصود ہوجا کیں ہے۔

منصوب ہونے کی صورت میں دور کیبیں ہوسکتی ہیں۔(۱) حال(۲) منصوب علی سیل المدر حدفوع پڑھیں تویینجریئے کی مبتدا محذوف کی تو تقدیر عبارت ہوگی اُمو مُحَمَّدٌ ۔

### يُزلِدُ و آله اجمعين \_

لفظ آل کی تحقیق: آل سے مرادتها متبعین ہیں جس میں صحابہ کرام اورانل بیت داخل ہیں جس طرح آغُو گفتا آل فو عُونی میں فرعون کے تبعین مراد ہیں۔ کیونکداس کی اولاوٹیس تھی۔ اس قول میں تبین باشمیں بیان کرےگا۔وویہ ہیں کہ آل اصل میں کیا تھا۔ (۲) ال اورانل میں کیافرق ہے۔ (۳) آل کا مصداق کون اوگ ہیں۔

پهلس بات آل اصل ميس كيا تفاراس ميس اختلاف ماوردوند جب جيس-

بہلا شرمپ : كدآل كا اصل اول تفاواو تحرك ما قبل مفتوح تفاتو قال والے قانون سے واوكو الف سے بدل و يا تو آل ہوكيا۔

ووسرافدهب بكآل اصل مس الل تفا-

دليل: ليكن دليل ساكي ضابطه يا در كيس .

صابطه: تفقير روف محذوفه اورتبديل شده واپس لاتى بـ

**حساصل دنیل**: که آل کااصل الل ہاں کا دلیل سیسے که آل کی تفییر الیس ہے چونکہ تفییر میں ھاء ہے لہذا ال اصل میں ھاء ہوئی لیتی اھل۔

سوال اوكومزوك كول تبديل كيا كيا كيا --

علام داور ہا قریب الحر ج ہونے کی وجہ سے یعنی ہمزہ اور ہاء قریب الخرج ہیں۔

همو داور ها کے متحد فی انحر ج ہونے کی دجہ سے ها کوهمز ہ کے ساتھ بدل دیا۔ کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جود دو خرف متحد فی الحر ج ہوں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلنا جائز ہے۔ پھر آمنی (یسماناً والے قانون سے آل ہوگیا۔

کین قول فیمل یہ ہے۔ کہ آل علیحدہ کلمہ ہے جو کہ اصل میں اول تھا۔ اور احل علیحدہ کلمہ ہے ..... وسام محسام کی کیونکٹوی کسائی کہتے ہیں۔ کہ بیس نے ایک بدو (دیماتی) کو کر جو کہ رہا تھا۔ آل اویل واحل اعمل اوریہ قاعدہ ہے کہ اکتی شیفیر و کالٹنگیسیٹو بڑگان الاسٹیا الی اُسٹیا الی اُسٹیا کالمی اَصْلِیکا یہ معلوم ہوا کہ آل کا اصل اول ہے۔ کیونکہ اس کی تصغیراویل آتی ہے۔ اور جدا کلمہ ہے کیونکہ اس کی تصغیرائیل آئی ہے

ں اور اہل کے درمیان دوفرق ہیں۔(۱) مضاف الیہ کے اعتبارے(۲) مصداق ومفہوم کے اعتبارے جوفرق مضاف الیہ کے اعتبارے ہے وہ چار طریقوں پرہے۔

(١) يدكد آل كي اضافت بميشد ذروح كي طرف موتى هيد جبكدال ذي روح اور غير ذي روح

دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ای لیے آل الحجرما جائز اوراعل الحجر جائز ہے۔

(۲) آل کی اضافت بمیشه ذی عقل کی طرف ہوتی ہے۔ جب اہل عام ہے اس لیے آل البقر کہنا ناجائز ہے اوراعل البقر کہنا جائز ہے۔

. (٣) تيبرافرق اس طرح ہے۔ كمآل كى نسبت ہيشداشرف كى طرف ہوتى ہے۔ بخلاف اہل كے كدوہ عام ہے۔ اس ليے آل المحام كہنا ناجائز اوراهل المحام كہنا جائز ہے (حجام چھينا لگانے

والے کو کہتے ہیں)

(۲) آل کی اضافت ند کرکی طرف ہوتی ہے اور اہل عام ہے جاہے اس کی اضافت ند کر کی طرف ہویا مونٹ کی طرف۔

(٣) آل کی اضافت ضمیر کی طرف کیل ہوتی ہے۔اوراہل کی اضافت الی انضمیر اکثر ہوتی ہے۔

آل اور اهل کے درمیان معنوی فرق۔ "

باعتبار معنی دمنموم کا فرق بیہ ہے کہ آل کی چارفتمیں ہیں۔(۱) آلنبی (۲) آل حیی (۳) آل سعمی (۴) آل خدشی۔

سی (۲) ال خدی ۔

آ نسبی اولا دکو کہتے ہیں جیسا کہ حضور فاضخ کی چارصا جزادیاں آ نسبی ہیں۔اور آ ل حبی ہر تقی
اور پر ہیزگار آ دی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ فرمان نبوی فاضخ اے کل تقی دقی فصوص آ کی۔اس کا ظامہ
تمام صحابہ ابل ہیت آ ن حبی ہیں اور آ ن سبی ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ جو کہ ہیوی کی طرف
ہوں۔ جیسے ساس سرو غیرہ ۔لبذا ابو کر "وعرا آپ کے آن سبی ہیں اور آ ن خدمی مطلق خدمت
کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ الل بیت اور تمام صحابہ کرام اور یہاں پر آ ل سے مراد آ ل حبی
ہیں۔اور اہل کے چارمعنی ہیں۔(۱) اہل بمعنی ہوی (۲) بمعنی فنس اور جسم (۳) بمعنی کنبداور
اہل کے خارمہ کی اور جماعت۔

تيسدى بلت آل كامعداق اس من چيتول بير -

(۱) كل تقى فھو آلى۔

- (۲) بنوہاشم۔اس کی نسبت امام شافعن کی طرف ہوتی ہے۔
- (٣) بنوباشم اور بنوعيد المطلب بين -اس كي نسبت امام ابوطيقة كل طرف ب-
- ( م ) پیقول روافض کا ہے کہ آل ہے مراد حضور کی بیٹیاں ہیں اوران کا ایک واما داور پھر بیٹیوں ہیں ہے جسی حضرت فاطم شکی تخصیص کرتے ہیں۔
- (۵) آل معراد حضور کی از داج مطهرات میں اور بعض نے اس بیں بیٹیوں کو بھی شامل کیا ہے
- (١) آل كامعداق جيح قريش ببرحال سي بهتر پبلاقول باس كے بسم يہر ال

-4

قوله قوله اجمعين جَاءَ بِالتَّاكِيْدِ رَدَّاعَلَى الرَّرَا فِضِ حَيْثُ خَصِّصُوا بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِالصَّلْوةِ دُوْنَ بَعْضٍ آخَرَ لِمُلْزِهِمْ فِي مُحَيَّةِ الآلِ

اجمعین جمع ہے اجمع کی بروزن افعل۔ فند کرے ہ

ملكنه المسخدم بالغديش تعوز اساجبوث بوتاب كين الله تعالى اس قاعده ب مستثنى بين \_

ت بدان ادشد کا الله تعالى مصنفين كى عادت صنه كلطاء كرام كومتوجه كرخ بين الله تعالى مرام كومتوجه كرخ بين الله كالمورد كتب من (بدان) جين كلمات وكركرت بين الا مصنف جين التفايدان لائت بين -

لفظ بدال کی تحقیق بدال افظ دال امر کا صیفہ ہے۔ جبکا مصدر دائستن جمعنی جاننا۔ ماضی دائست اور مضارع دائد آتا ہے اور اس کے شروع میں با کسور زائدہ ہے جو تحسین کلام کے لیے لائی گی۔ ہے۔۔

، اس طرح بیه بازانده فاری کلام میں ماضی ،مضارع ،امر ،اوراساء کے شروع میں لائی جاتی ہے۔ سمریا در کھیں اسکا مابعدا گرمضموم ہوتو سیجی مضموم پڑھی جاگی ورنہ کسور۔ جیسے بدال بگفت ہیں وغیرہ اوراسم پر داغل ہوتو ہیشہ مفتوح ہوگی اور چونکہ بیفعل امر کا صیغہ ہے اسکا فاعل ہوتا ضرور ک . اورلفظ دان امر کامیغہ ہے جس کامقصدیہ ہے کہ اے طالب علم ان مسائل ٹوییکو کھنے اور بیننے تک محدود د برگز ندر کھنا بلکہ ان کو دل بین جگہ دے۔

ئیز شروع میں فاری کالفظ لا کریہ تلا دیا کہ یہ کتاب فاری میں ہے۔ پھر جملہ دعائیے عربی میں لا کر پیاشارہ کردیا کہ مقصداس کتاب سے عربی جھٹا ہے۔ نیز عربی میں دعاء جلدی قبول ہوتی ہے۔

سامارہ مردیا کہ مصلان کا ب سے رہی مصاب در رہا میں مصابحت میں مذکور ہے۔
سیال سیجلہ ماہید ہے مالانکد دعاء تو حال اور مستقبل کے لیے ہوتی ہے جو کہ شعر میں مذکور ہے
الدی ماشی بمتنی مضارع چند جا

عطف ماضی برمضارع درمقام ابتداء بعدموصول ونداء ولفظ حیث وکلما در برزاء وشرط هردو باشد دردعاء

خلاصه اشعار

(۱)اگر ماضی کامضارع پرعطف ہوتو ماضی امضارع کے معنی میں ہوجاتی ہے۔ (۲) ماضی اسم موصول کے بعد واقع ہوتو بھی مضارع کے معنی میں ہو جاتی ہے۔

میں ہوجاتی ہے۔ (۲) ماضی لفظ حیث کے بعدوا تع ہوتو بھی مضارع کے معنی میں ہوجاتی ہے۔

(۵)ماض لفظ کلما کے واقع ہوتو بھی مضارع کے عنی میں ہوجاتی ہے۔

(٢) فعل ماضى شرط واقع بوتو بھى مضارع كے معنى ميں بوجاتى ہے ۔

( ٤ ) فعل ماضى جزاء واقع ہوتو بھى مضارع كے معنى ميں ہوجاتى ہے۔

اس کیے ضابطہ ہے کہ جملہ دعا ئیر ہمیرہ خبر میر ماضیہ ہوتا ہے جمعنی انشاءاور مضارع کے جیسے حسلسی

الله عليه وسلم ررضي الله تعالى عنه رحمه الله ـ

نیز اگراسیند معانی مینی نیز فرادر ماضی پر قائم رہے تو بھی معنی سی بنتا ہے کہ اللہ تعالی تیری رہنمائی فرمادی ہے کیونکہ تمام دینوی امورکوٹر کس کر سے علم دین حاصل کرنے کے لئے لکانا باری تعالی کی رہنمائی کاثمرہ دی تو ہے۔

### وي امابعد -

### لفظ اما مس تسن أحتمالات.

(۱) اِها بعزه کے کسرہ اورمیم کی تشدید کے ساتھ میر ف عطف ہے جس کو حزف تروید کہتے ہیں۔

(۲) انگاہمزہ پرز براورمیم پرفتح ہلاتشدید بہرف تعبیہ۔

(٣) آمّا ميم مفتق مشددادريقتي الهزه بيرف شرط ب- يهال براما شرطيب-

جس کی علامت بیر ہے کہ اس کے بعد فائے جز ائیروا تع ہوگی۔

عِراَهَا شرطيه كي دونتمين بين-

عراها سرطین دو سیس بی -(۱) آمک تفصیلید لینی جوکسی اجمال کلام کی تفصیل کرے۔اور سید بمیشدور میان کلام میں واقع ہوتا

ری اس چیز کی تعمیل کیلئے آتا ہے جس چیز کو متکلم نے پہلے بطورا جمال ذکر کیا ہواور مجمل

يم تعيم بخواه وه لفظامو يا تقدير أمو -مجمل لفظا كى مثال جيسة قرآن مجيد من فيه نهم شيقى وَّ سَعِينَدٌ توسعيد كيلية نفصل امَّا الَّذِينَ

سُعِدُو افْقِنَى الْجَنَّةِ اورَثْقَى كَاتْفُسِل بَالِن كَ وَاكُمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ .

ا جمال مقدر ہواور تفاطب کو قرائن سے معلوم ہو چسے تفاطب کو اپنے بھائیوں کے آنے کاعلم ہوتو اسوقت کہا جائے امّسا زید کی گئے منع و امّنا کا عَصْرو فَا هَنِيَّهُ وَامَّا بَكُورُ فَاعْرَضْتُ عَنْهُ تَوْ

اس سے پہلے جَاءَ نِنْی اَنْحُوْلُ مَقدر ہوگا پیرنجمل مقدر ہے۔ بیٹیم اول کیٹیر اور شہور ہے۔ (۲) امّسا ابتدائی بیٹن جوشر وع کلام میں واقع ہوجہا ہائے پہلے کوئی کلام مجمل نیگز رہے جیسا کہ

مائد الماكے جواب میں دوبا تبس لازم ہیں۔

میم<mark>ل بات ب</mark>یہ کہ جواب پر فاء کا داخل کرنا واجب ہے۔

دومرى بات يايئ كداول الى كيلة سبب مو

بدو باتیں اس لئے لازم میں تا کہ بدونوں امر اما کے شرطیہ ہونے پر دلالت کریں۔

تیسری بات اماشرطید جس تعل پرداخل ہوتا ہے اس تعلی کا حذف کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ تعل کے وجو کی طور برحذف کرنے کی دوکشیں ہیں۔

بھلسہ وجه فعل کا حذف کرنا تقل لفظی کودور کرنے کیلئے۔اسلنے کہ اماصل میں تفصیل کیلئے وضع کیا گیا ہےاور تفصیل تکرار کا نقاضا کرنا ہےاور تکرار موجب ثقل ہے حالا تکدید کھیرالاستعمال ہےاور کثر ت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے تو خفت حاصل کرنے کیلئے فعل کوحذف کردیا جاتا

دوسسوی وجسه غرض معنوی ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ خاطب کو بتانے کیلئے کہ یہاں امسا سے متعلم کا مقصود بخفصیل بتانا ہے وہ اسم کی تفصیل بتانا ہے وہ اسم کی تفصیل بتانا ہے وہ کہ بھی ہوزید چلنے فکھ منظوق قدر میں اور یہ چلنے استعالی میں منظوق کے کہ جو کہو بھی ہوزید چلنے والا ہے۔ اس سے یعن فن شرط اور اسکم تعلق من شعبی کوحذ ف کردیا اور معهما کی جگہ اما کو قائم متنام بنا دیا گیا تو آمک فیزید کا فاجر ایک مناصب نہیں تھا ای کے تو ہوں نے فاء کو پہلی بڑنا ہے نے فل کرے دومری بڑنا کودے دی او آمک مناصب نہیں تھا ای کے خودے دی او آمک اور است نے ایک کی اور است کا فل کرنے دومری بڑنا کودے دی او آمک ا

زَیْدٌ کَمُنْتَکلِنْقِی بن گیا یا در کیس کہ یہ بڑے اول جواما اور فاء جزائے کے درمیان ہوتی ہے بیفن محذوف کے عوض ہوتی

ہے تا کہ حرف شرطاد در حرف جزاء کے درمیان جدائی ہوجائے۔ محصور محرف انکان کا مدم میں انتقادہ کے مصرف کا کران مدا تعرب حدا میں میں

معند فع بول کااس بات میں اختلاف ہے کہ دواسم جواماً کے بعد واقع ہویہ جواب میں سے سمی چیز کیلئے جزء بن سکتا ہے یائیس ۔جس میں تین غدا ہب ہیں ۔ پھلا ھذھب امام سبوید کا قد مب سیے کہ امّا کے بعد والداسم جواب میں ہے کی کیلیے مطلقاً جزء بنما ہے خواہ میں منصوب ہویا مرفوع ہوا ورعام ازیں کہ فاء کے بعد ایسا جزء ہوجو تقدیم کیلیے مانع ہو ماایسا جزء شہو۔

د وسرا مذهب ابوالعباس مردكا بي كديد جواب كابز مبالكل مطلقاً نبيس بن سكنا خواه نقد يم سه مانع كوئى چز موياشهو- بلكه يقل محذوف كامعمول موگاعا مازين كده و بعدوالا اسم منصوب جويام فوع موراس ند مب كى بناء ير امكا زيد فصفطلق كى تقدير عبارت بيهو كى منه ما ذُكِرَ زَيْد كَهُو مَنْ عَلِق .

تعید ا صفیف امام مازنی کا ہے آگر میر جزء فد کورجائز التقدیم ہولینی فاجرائی کے علاو واکی تقدیم سے کوئی اور مانغ نہ ہوتو میر شم اول سے ہے اور اگر جزء فد کورجائز التقدیم نہ ہولیتی سوائے فاء کے ایکی تقدیم سے کوئی مانغ ہوتو شم فانی سے ہس طرح آمّا یہ و م المب مُعقد فرانگ مُسَافِق اسکے اندر اوم الجمعد کی تقدیم سے مانغ فاء کے علاوہ ان حرف مشدد ہے اس لئے کہ ان کا ما بعد اسکے مائیل میں عامل قطعاً نہیں ہوتا۔

ا جا بعد کسی توکیب حدیثیت اما بعد اصل میں میڈی آپٹُن مِّنْ حَدِّر الْحَدَّدِ وَالْصَّلُوقَ مِن مَّدُی اِکْحَدُدِ
وَالْصَّلُوقَ مِی مِرْطَ ہَا وَاسْ کا مابعداس کی جزاء ہے۔ کویا کہ اماکومهما یکن کے تائم مقام
کردیا گیا۔ اس تاویل کی دجہ یہ ولی کہ بسعد ظرف کے لیے کوئی عالم چاہئے کھے اما غیرعا ملہ
ہے۔ لہذا اس سے پہلے مجبورا کین فعل کومقدر کیا گیا۔ اور اماکا دخول فعل پرشہونے کی دجہ سے
ایک اسم شرط مقدر کیا گیا۔ جس کا دخول فعل پرسچ ہوسے بیخی مہما پس تقدیر عبارت مہما کین ہوگئی۔
بیجان لینا چاہئے کہ اماکا دخول فعل پڑئیس ہونا۔ اسم پر ہوتا ہے نظائر کیشر ہیں۔
تولیا ایداس کو اصطلاح میں فعل الحظام کہتے ہیں۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ اولا اس کو تلفظ کرنے والا کون ہے بینی اس کا واضع اول کون ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

- (۱) داؤ دعليه السلام په
- (۲) يعرب بن فخطان ـ
- (m) اسحان ابن اواکل جو برسے نصحاء عرب میں سے تھے۔
- (4) كعب ابن لوى جوحضور طافير كا جداد من سايك جدين \_

قدات بعد ی دوسری حقق کر بعد بیظروف میں سے ہاور ظرف کی دوسری حتم ظرف د ان بے اور بعد قبل کو عایات بھی کہتے ہیں ایک واس وجہ سے کہ بیخود ابتداء اور انتہاء پر دلالت کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ مضاف الیہ انتہاء پر واقع ہوتی ہے کیکن ان کے مضاف الیہ اکٹر محذوف ہوتے ہیں اور بیان کے قائم مقام ہوتے ہیں تو مو یا کہ بیخودانتہا پرواقع ہوتے ہیں۔

اس کی چارحالتیں ہیں۔

ق جعه حصد \_ كربعد كامضاف اليه يا تولفظوں ميں ندكور ہوگا يأنيس \_ اگر مضاف الير لفظوں ميں ندكور بهوتو مياس وقت معرب ہوگا اور اگر لفظوں ميں ندكور ند به وتو دوحال سے خالى نبيس ہوگا يا تو وہ عمة وف نسيامنيا ہوگا يا محد وف منوى ہوگا ۔ اگر نسيامنيا ہوتو تب بھى معرب ہوگا ۔

معند ہیں۔ معند پر تین سوال۔(۱) بنی کیوں(۲) بنی علی الحرکة کیوں(۳) بنی علی الفسم کیوں۔ بیات بعدی اس لیے ہے کہ اس کوڑ دف بنی الاصل کے مشابہت ہے جس طرح حرف

دوسرے کلمہ کامختاج ہوتا ہے اس طرح یہ بھی مضاف الیہ کامختاج ہوتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے

ب المعنى الحركت كيول - من من اصل سكون ب كيكن بيا بعد مشابرتى الاصل بهاس كيداس كوش على الحركة كرديا تاكراصل اورشبه بين فرق موجائ -

منی علی النسم کیوں۔ پیدائش بعد کا معرب ہونے کی صورت میں دواعراب منے نصب اور جریۃ بنی کی صورت میں بنی

میں العظم مردیا تا کہ بعد کا معرب اورون میں دوا مراب سے سب اور بریدو ہی می سورت میں ما علی العظیم کردیا تا کہ بعد کامعرب اورونی ہونے میں فرق ہوجائے۔

قعله مختصر اختمارے ہے جس كامعى ہاداء الْمُسطلِبِ الْكَوْدُوةِ بِالْفَاظِ قِلِيلَةِ مِلَا اللهِ الْكَوْدُوةِ بِاللَّفَاظِ قِلِيلَةِ مَا اللهِ الْمُدَّادِةِ بِاللَّفَاظِ قِلِيلَةِ مَا اللهِ الْمُدَّادِةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مساله وه بجولَلِيْلُ الْالْفَاظِ قَلِيْلُ الْمَعَانِيْ مِو\_

فعناهى وهبجركثير الالفاظ كثير المعانى مور

مختصروه جوقليل الالفاظ كثير المعانى جو

مطول وهب كثير الانفاظ قليل المعانى بور

مصنف نے مخصرے اشارہ کردیا کہ بیمیری کتاب مطالب کثیرہ پر مشتل ہے

منيز حشواور تطويل سے محفوظ بـ

هشده اس كوكهتي بين جس مين زيادتي بلافا ئده بو\_

تطویس وہ ہے جواصل مراد پر زائد بلافائدہ ہواوراس کی زیادتی متعین نہ ہوادر حثویمی زیادتی متعین ہوتی ہے۔

اختصار۔ ایجاز تنخیص بینیوں الفاظ قلت کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر یا ہمی فرق ہیہ۔ کہ اختصار کہتے ہیں کم الفاظ میں زیادہ معنی ادا کرنا۔

اورا پیجاز کہتے ہیں کہ مقصود کو بیان کر ثینے میں جنتی عبارت استعال کرنا معروف ومشہور ہواس سے کم الفاظ میں مقصود کو بیان کر دیتا۔

تلخیص کہلاتا ہے مقصود کو واضح کر دینا ہمی بھی اس کو اختصار کے متنی میں لیا جاتا ہے۔ان کے

مقامل دوالفاظ مشہور ہیں۔جو کثرت پر دلالت کرتے ہیں۔

(۱) اطنا ب(۲) تطویل - دونول بیس فرق بد ہے کہ جینئے الفاظ ہے مقصود کوا داکر نامشہور ہے۔ اس سے زائد الفاظ بیس مقصود کو بیان کرنا اطناب ہے۔

اوراصل مرادجتنی عبارت سے ادا ہو سکے اس سے زائدایا نا تطویل ہے۔

قدوله مضبوط در علم مضبوط بعن كتوب ادسيح كيا بوا منبط كامل من دو بين \_ (۱) مناظت كرنا كنرول كرنا (۲) هيچ كرنا \_

را) تفاطئت رنا سرون ربار ۲) جی ربار. <del>علیم</del> علم کے تین مشہور معنی ہیں۔

المراقب المراقب المراقب المراقبين

در علم نحو

نحو کے لغوی معنی چند ہیں۔

(۱) قصد (۲) مقدار (۳) قبیله (۴) طرف (۵) صرف (۲) نوع (۵) مثل

(۸) طریق (۹) صیانت (۱۰) فصاحت (۱۱) میلان کرنا (۱۲) پیروی کرنا (۱۳) اعتاد کرنا (۱۲) دور بونا۔

209099 (III) 1079121 (III)

تعريف (١) أَلْنَحُو مُو عِلْمُ الْإِعْرَابِ.

(r) اكنَّحُوُهُ وَعِلْمٌ بَساحِثُ عَنْ مَعْدِ فَإَنْحُوا لِلَّ الْمُوكَّبَاتِ إِعْوَابَّا ٱوْبِنَاءً وَافْرَادُا اُوْتُوكِيْنًا۔

(٣) اكنَّحُو يَعِلُمَّ مُسْتَخُوعٌ بِالْمُقَايِيْسِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ اِسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ الْمُوْصِلَةِ إِلَىٰ مَمُولَةِ اَحْكَام اَجْزَاءِ والنِّي اِنْتَكَفَ مِنْهَا۔

نحو كا موضوع: اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ مِنْ حَيْثُ الْإعْوَابِ وَالْبِنَاءِ عندالِبِصْ كلمه، اورعندابِصَ كلمه اوركام بـــ

هوض وغايت: هُوَ تَمْحَصِيْلُ الْمَلَكَةِ الَّتِي يَقْتَدِدُ بِهَا عَلَى إِيْرَادِ تَوْجِيْبٍ وُضِعَ لِمَا

ارَادَهُ الْمُتَكَلِّمُ مِنَ الْمَعْنِي \_

(٢)صِيَانَةُ اللِّهْنِ عَنِ الْخَطَاءِ اللَّفْظِي فِي الْكَلَامِ

هَذَا النَّحُوُّ الَّذِي نَحَوْتَ اى لِياسِ فن كانا منح موكيا\_

وجه تسميه علم مندوجب الوالاسوددوكيل في ان قوانين كساتهد چند الواب كالضافيكيا، باب عطف، باب نعت، باب تعجب، باب إلى ، اوران كوحفرت على رضى الله عند كي خدمت من يش كيا، تو تجرب على في فرمايا لكن كويمي باب ان مين داخل كرد ، هراس برفر مايا ما أحسر

ين تصويف - تصويف لغت ش پير نے كو كتے ہيں

اوراصطلاح میں مُوکَ مُحوِیلُ لَفُظ واحدِ الى الفاظ مُتعَدَدَ قِبحسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ
مُعَمِّقُ عُومَ الْمُعَقِّين كى عادت يه بوتى ہے كہ خطبہ كے بعد مقصود سے پہلے كھ عبارت ذكركر تے
میں جس كى چند غرضيں بوتى ہیں۔

۔ امابعد نے فعل تک کیفیت مصنف کا بیان ہے کہ بیمیری کتاب ایسی عمدہ ہے کہا ہے طالب علم اس کتاب کے بڑھنے سے تھے تین عظیم فوائد حاصل ہوئئے۔

(۱)عربی کلمات کی ترکیب آسان بوجائے گی۔

(۲) کلمات کے معرب ویٹن کی پیچان ہوجائے گی اوراعراب اور وجاعراب یعنی مرفوع و منصوب و مجرور کیوں ہے جو کہ کام مخوکا اصل مقصود ہے۔

(۳) عربی کمآبوں کی تیجے عبارت پڑھنے کی استعداد پیدا ہوجائے گی۔ یعنی ترکیب آجائیگی کلمات کا ایسا معنو کی دیاد جس سے اعراب کی دید متعین

ہوجاے مثلاً رقع کی وجہ فاعلیت ہے۔ اورنصب کی وجہ مضولیت ہے۔ اور جرکی وجہ اضافت ہے۔

ایکن ان فو اکد محال فید کے لئے تین شرائط ہیں۔ (۱)علم لغت (۲)علم معرف۔

مادہ کی بحث علم لفت ہے۔ادراس مادہ کو جوشکل ملتی ہے اس کوعلم صرف کہتے ہیں اورعلم صرف میں بیر بحث کی جاتی ہے کہ کھلات کوانکی شکلین سس قانون سے کی ہیں۔

اوراكي شكل سے دوسرى شكل كوجوڑ تابيكم بھتقا ق بے جيسے صَارِبٌ، مَصُوُوبٌ وغيرو۔ بقوضيق الله: تولد بتوفق اللّٰدة فيق معنى لفوى علق بين۔

(۱) مطلوب کے اسباب کومہیا کرنا خواہ خیر ہوں یا شر۔

(۲) دوست كرنا (٣) البهام كرنا (٣) اصلاح كرنا\_

اوراس کے معنی اصطلاحی بھی مختلف ہیں۔ (۱) مطلوب خیر کے اسباب کومہا کر دیتا۔

(۱) مطلوب جمر کے اسباب لومبیا کردینا۔ (۲) طریق خیر کو وسیع کردینا۔

(۳) انسانی مذہبر کو تقدیر البی مے موافق کر دینا۔

(۳) انسانی مذہبر کو نقد مرائنی کے موافق کردینا۔ م

مهمین الله تعالی لفظ الله موصوف تعالی جمله بو کرصفت بے لفظ الله کی۔ معالی کی لفظ الله معرف ہے تو اس کی جملہ کیے آئی ہے اس لئے کہ جملہ کرہ ہوتا ہے۔

سوات ان باتوں کے باوجود قیق ونصرت الی کا شائل حال ہونا ضروری ہے یعنی محنت کے ساتھ ساتھ

وعادًل کا ایتمام بھی ضرور کیا جائے لقولہ تعالی قل رب زدنی علما۔
عصل بدانکہ لفظ مستعمل دوسخن عدب بر دو قسم است مفرد

همه و مـر کب مفرد لفظه باشد که تنهادلالت کندبریک معنی و آن را کلهه گویند.

كفظ فصل كى محقيق: يه باب ضرب كاممدر ب-اصطلاح منطق مع قصل ايك فاص كلى كانام بجوابية افراد كابر وهلا ماطق -

ور المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع من المرابع المرابع

بنام چې ندار جال آفري

حکیم بخن درزیان آفرس

اس میں بنام بنتے الباء ہے۔اورا گرفتل کے شروع میں وافل ہوتو دو حال سے خالی نہیں تول کے جس حرف ہوتا و دو حال سے خالی نہیں تول کے جس حرف پرداخل ہوو و منصوب و کمسورہ ۔یا مرفوع آگر دو مرفوع ہے۔تو یا بھی مرفوع ہوگی کسرہ کی مثال بگیریا کے متصل حرف وال مفتوح کی مثال بگیریا کے مثال بگویشم کا ف۔۔

ت الفظ مستعمل لفظ كى دوسميس بين (١) بامعى (٢) به من اورلفظ بامعنى كه چند اورنا معنى كه چند اورنا ما من كه چند اورنا مهمى بست على موضوع ، غيرمهل ...

اور بے معنی کے بھی چنداور نام میں غیر موضوع، غیر مستعمل جمل اور چونکہ علوم میں الفاظ موضوعہ سے بحث ہوتی ہے اس لئے مصنف ؓ نے لفظ کے ساتھ مستعمل کی قید لگا دی لفظ کا استعمال کلام عرب میں دوطرح ہوتا ہے (۱) مفرد (۲) مرکب۔

### والمفردو مركب

مفرد کی تعریف اور تقسیم مفرددولفظ ہجواکیلا ایک منی پردالت کرے چیے زید فاکدومفرد کادوسرانام کلمہ بے تقیم می کلم کوذکر کیاجاتا ہے۔کلم تین تم پر ہے۔

(۱)اسم (۲)فعل (۳)حرف\_

وجه حصر بیہ بے کیکمیتین خال ہے خالی ٹیس ہوتا ذات ہوگا یا وصف ہوگا یا رابط ہوگا اگر ذات ہوتو اسم۔وصف ہوتو تعل رابط ہوتو حرف ہوگا۔شزور الذہب ص۲۱۔

روں است اور سی بیعدور رہے اور است میں است کی بات کا است کی ایک کا ایک کہ دو حال سے خالی نہیں اگر اپنے میں مندی میں است کی ایک کی کی ایک کی کی کہ میں مستقل ہوا ور تیاں نہیں اسکا معنی شیوں زیانوں میں سے کسی نہیں ۔ اگر مقتر ن ہوتا ہوگا اور اگر اس کا معنی مستقل ہوا ور تیان زیانوں میں ہے کسی کے ساتھ مقتر ن شہوتا و و و اس میں ہوگا ۔ ساتھ میں ہوگا ۔ ساتھ میں سے کسی کے ساتھ میں ہوگا ۔ ساتھ میں سے کسی کے ساتھ کی سے کسی سے

۔ اس اند میں انداز انداز کی اس معرکی علمت و حکمت بیکھی ہے کدان اقسام ثلاث ہے جب این الا خباری نے اس معرکی علمت و حکمت بیکھی ہے کہ ان اقسام ثلاث ہے جب الین الفتر کر گوجی کیا جا تا ہے اور اپنے خیالات کو اداء کیا جا سکتا ہے تو چھر چوشے تنم کی ضرورت نہیں ادر ضرورت نہیں ادر ضرورت نہیں ادر ضرورت نہیں احداد کی دلیل ہے۔ اسرار العربیع ۲۳۔

ابوجعفر توی نے اسم قعل کوچوتھا قسم بنایا ہے جس کانام خالفدر کہا ہے مع الہوامع جسم مسلم

والمده فراء كزديك كلااقسام الدين في سين من هي بين الكسماء والكفال

(شرح التصريح 121 ـ)

إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ فِيهَا هَلْ هِيَ إِسْمٌ أَوْ فِعْلٌ -وَلَمْ يَكْكُمْ عَلَيْهَا بِالنَّهَاغَيْرُ الثَّلَالَه

اسم كسى تعديف وه كلم بيجس كامعنى وومر ع كلي كملائ يغير جهش آجا اور زمان باياجات يعيم زَيْدٌ ، صَرْباً ، صَارب ،

فعل کی تعویف نفل وہ کھرہے جس کامتی دوسرے کلے کے لمائے پغیر بچھٹ آ جائے اور زمانہ کی پایاجائے صوب ، یکٹوب ، واضوب '

حرف كى تعويف حرف دوكلم بحس كاسفى دوسر على كي يغير بحد بن الآئ على من الله على من الله على من الله على من الله على من واللي من

اقسام الدين عمرتبك لحاظ ساسم مقدم ب-

دنیسل یے کفل این وجودش اسم کافتان ہے۔ پیے خلق الله الله تعالی کے بغیر خلق نیس ایسے می زید کے بغیراکل وشرب نیس لهذا اسم مجتاج الیه جواا و دخل جتاج اور بدیات خاہر ہے کہ محتاج الیاملی وافضل اور مقدم جوتا ہے کھذا اسم مقدم ہے۔

دنی حرف کی بعدیت کے لئے دلیل ہے کہ حرف اسا ماورافعال میں عال ہوتا ہے معانی اور اعراب میں موثر ہوتا ہے۔

مر بيهوتا بمسلمة قاعده بعامل معمول عفاعل مفعول عدث محدث ع

مقدم ہوتا ہے پیجیب بات ہے کہ حرف کوعال شلیم کرتے ہوئے بھی مقدم ہونے کا اٹکار کرتے ہو فاعل ہمفعول ناعل اپنے تعل سے تو مقدم ہوتا ہے کین مفعول کی ذات سے نیں چیسے حکسار ب ناعل ہمفعول ناعل اپنے تعل سے تو مقدم ہوتا ہے کین مفعول کی ذات سے نیں چیسے حکسار ب اپنی حکوث ہو مصفر و ثب پرواقع ہاں سے مقدم ہے مگر مستدروب کی ذات سے نیس لینی نجار نے لکڑی سے درواز و بنایا تو نجارا پے فعل لینی درواز و بنانے سے تو مقدم ہے لیکن ککڑی سے نہیں بینے ہای طرح حردف عالمہ اساء اور افعال میں اپنے عمل لینی رفع اور نصب اور جرمقدم

میں گراساءاورافعال کی ذات ہے نہیں۔ عرب سے بقر قسفہ جدر ان کی دعوم میں دعوم شقات ان کی سے تعرف کی اقدمین دور

فائدہ اسم کی تمین تسیّیں ہیں(۱) جامد(۲)مصدر(۲)مشتق \_ان کی دود وتعریفیں کی جاتی ہیں(۱) لفظی(۲)معنوی۔

مصدرى تعريف لفظى تعريف مصدروه بجوفل كے ليماً خذ مو

اسم صندق کی تعریف لفظی توریف ۔ اسم شتق وہ ہے جومصدرے ما خوذ ہو۔ انتا :

اسم جامد کی معریف لفظی تعریف اسم جامردہ ہے جوند کی کے لیے ما غذ ہواور ند ما خوذ ہو۔

جامد كى معنوى تعريف: اسم جامدوه بجوذات بردلالت كرب جيس رُجُلُ ، فَرَسْ -

مصدر کی معنوی تعریف: مصدره ، ہے جو فقط وصف پینی حدث پر دلالت کرے جیسے صّے ربّاً بمعنی مارنا

اسم مشتق کی معنوی تعریف: اسم مشتق وہ ہے جو ذات مع الوصف پر دلالت کرے جیسے حضارِ بُ معنی مارنے والا۔ حَمَادِ بُ مِعنی مارنے والا۔

**وجے تسمیہ** : جامدکوجامداس کیے کہتے ہیں کہ جامد کا معنی ہے جماہوا جس طرح پھر سے کوئی چیز ٹین لگاتی اس طرح اسم جامدے بھی کوئی چیز ٹین لگتی۔

مصدر کومصدراس لیے کہتے ہیں کرمصدر کامعنی ہے نظنے کی جگداورمصدرسب فعلوں کی جڑ ہے کہ

## اس سے صینے نگلتے ہیں اس لیے اسکومعدد کہتے ہیں۔

# مصدر اورفعل کے اصل اور فرع ہونے کی تحقیق

المصدود والفعل ايهما ماخوذ من صاحبه مسرراور فل شي سهما خذكون باور

ماً خوذ کون ہے۔بھریین اور کونیین کا پر مشہورا ختلاف ہے مصوریین کا حد عب کر صدراصل اور ما خذے اور فعل مصدر سے ما خوذ اور فرع ہے۔

کوفیین کا صد هب کرو کی فعل اصل اور ما خذے اور مصدراس سے ما خوذ ہے۔

#### بصریین کے دلائل

**دلمیسل اول** مصدراتم ہےاوراتم بالاتفاق فعل سے مقدم ہوتا ہے قو مصدر بھی فعل پر مقدم ہوگا اور جب مصدر مقدم ہوا تو ما خذیجی سھی ہے گا۔ نہ کیفل اس کئے کہ دومؤ خرہے۔

(اس دليل پرتر ديدوتو فنيح موجود ہان هڪ فارجح الى المطولات)

الماق تبدرست ہوسکا ہے جب مصدر فی کا صیفہ ہے جس کا معنی ہے جائے صدور۔اور لفتاس پرمصدر کا اطلاق تب درست ہوسکا ہے جب مصدر فی کا صادر مانا جائے اورا گرمصدر فعل سے ماخوذ ہو تو اس صادر کہا جا سکا ہے مصدر نہیں۔

د اليل شائف اگرمصدر فرع بوتا اور فعل بنآ تو پھر برصدر كيفي كا بوتالازى تھا جس مصدر كا كوئى فعل تبين جي

اكَوْ جُولِيَّةُ ، الْبَنْوَةُ .... لهذا نعل كواصل قرارد ينا اورمصد ركو قرع ما ننا غلط ہے ..

دلیس واجع مصدر کے حروف اور منی اس کے تمام افعال میں پائے جاتے ہیں چیسے خوج یکٹور کئے ، انٹور بڑ ، محارج استینٹو کے لیکن فطرا کیے بھی ایمائیس کے حس کا معنی مصدر میں پایا جائے چیسے حسّو ہا میں شرحتی ماضی ہے اور نہ حال ہے اور نہاستقبال لہذ امصدر ہی ماخذ ہے۔ یہ ولیل بہت وقتی اور لطیف ہے۔

#### دلائل كوفيين

دليل اول فعل اصل باورمدرفرع ب كولين امورلفظيه ساستدلال كرتے بين كمشلا

تعلیل میں اکثر معداد رفعل کتائع ہوتے ہیں وجودا۔اس لیے کہ مصدر میں تعلیل فعل پر موتوف ہا گرفعل میں قانون جاری ہے تو مصدر میں بھی ہوگا۔اورا گرفعل میں قانون جاری ہیں ہے تو گھر مصدر میں بھی نہیں جیسے و عقد یعد یعد ق ، قام یقوم فیاماً دونوں میں جاری ہے اور عور کا تر محدر میں تعداد سے اس محدر تعلیل میں جاری نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ صدر تعلیل میں فعل کا محتاج ہے اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ متبوع اصل ہوتا ہے اور تا لی قرع ۔لہذ افعل اصل ہوا اور مصدر اللہ اور قرع ہوا۔
تالی اور فرع ہوا۔

علام آ پ كاية قاعده بالكل غلط باليانعال كثرت موجود ين جن ش تغليل مورن على الكل مورن على الكليل الكليل مورن على الكليل مورن على الكليل الكليل

ہے۔ من صدر میں جو تعلیل ہوتی ہے و علد یعد و عدان عام عوصہ میں یوس میں میں اللہ و فعل بلکہ وہ فعل کے افر ادر سب کی دجہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ فعل کے ہم شکل ادر مناسبت کی دجہ سے ہوتی ہے تعد گھیں داد گری ہے تواس کے مصدر میں بھی داد گری ہے اس کے مسار میں گئے ہم فعل جو ہمزہ گراہے دہ بھی باب کی مناسبت کی دجہ سے گراہے۔ لہذا یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔

دليل قانى مصدر فعل كاكير فرآج يهي صدرت طسر با عضر با خورج خُرو جُاوريهات المهرجاورة الديرات المرابع ا

یے ہے کہ صدر کے ساتھ فل کا کید ہونافش کے احتقاق میں اصل ہونے کی دلیل منہ جیسے کہ معتقاق میں اصل ہونے کی دلیل منہ جیسے ہیں کہ والمدو کہ یہ لا تدل علی الاصالة فی الا شنقاق بل فی الاعواب بے جیسے جَسائینی دَیْدٌ ذَیْدٌ کَرمُوکدہونا بیا حشقاق میں اصل ہونے پردلالت نہیں کرتا بلکہ احواب میں اصل ہونے پردلالت کرتا ہے۔

بلکہ حقیقت بیر ہے کرفنل کی تاکید فعل کے ساتھ لا کی جائے قام قام کیوننی لانے اسٹین بھٹے بھٹے موسے فعل کی تاکید کے لیے مصدر کو تعمین کردیا لیکن بیتا کیدا صطلاحی نہیں نف س عین کی طرح جو کہ و کد کے تابع ہوجائے ورندتو تا کید مؤکد سے مقدم بیس ہوتی اور مصدر بالا نفاق مقدم ہو جاتا ہے جیسے صدو ہا صور دیا ۔

ہے۔ ملاحیت کی جودلیل بیش کی ہے کہ بھل کے تمام حروف مصدر میں بھی وہی استعداد ہے۔ باتی ملاحیت کی جودلیل بیش کی ہے کہ بھل کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں بیقاعدہ اکثری

ہے کی ٹیس جیسے تیمر ۃ مصدر ہے مرفعل کے تمام حروف اس بی ٹیس پائے جاتے۔ **دائیل دابع** ہے ہے کہ مصدر کے بغیر فعل کا وجود ملت ہے جیسے لیس عسی وغیرہ اگر مصدر اصل ہوتا تو

**لانم آتا ہے کرفرع موجود بوادراس ک**ااصل نہ بوجو کہ خلاف مشاہدے۔ لازم آتا ہے کرفرع موجود بوادراس ک اصل نہ بوجو کہ خلاف مشاہدے۔

یے کہ آپ کی دلیل غلط ہے۔ اس لئے کہ معاملہ برعس ہے کہ مصدر کے بغیر فعل نہیں پایا جاتا ہے جیسے پہلے ہم بیان کر چکے جیں۔ باقی رہا کیس، عسی جیسے افعالوں سے استدلال کرنا

درست جیس اس کئے کہ بیافعال جامد ہیں جن سے بھتھا آن کا شائر تک خیس۔ معمد ماغر دیا کھی چیزوں کے مقالبے ش آتا ہے۔

(۱) تشنیج کے مقابلہ میں یعنی بیمفردے تشنید جمع نہیں ہے۔

(٢)مفرد بمقابله مركب\_

(۳)مفرد بمقابله جمله

(۴)مفرد بمقابله مضاف

(۵)مفرد بمقابله شبه مضاف\_

شده باشد مفردے بعدمرکب کی تعریف اور تعیم کابیان،

مرکب ترکیب سے اسم مفعول کا صیفہ ہے بمعنی ملا نا۔ اصطلاح میں مرکب وہ لفظ ہے۔ جو دو کلمہ یا
دو سے زائد کو ملانے سے بتا ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے ترکیب کی عقلی چھور تیں ہوں گی (۱) اسم
اور اسم (۲) فعل اور اسم (۳) فعل اور فعل (۴) فعل اور ترف (۵) ترف اور ترف (۲) اسم اور
ترف ان کوشاع نے شعروں میں جمع کر دیا ہے۔ اسم اور اسم فعل اور فعل و ترف و ترف اسم و فعل
وقعل و ترف و اسم جوف ان چھ صور تول میں سے صورت اولی لینی اسم اور اسم میں اس طرو صورت
فائیہ لینی فعل اور اسم دونوں سے ملکر جملہ ہوگا۔ اور باقی صور تول میں جزء جملہ ہی رہے گا۔
مائیہ لینی فعل اور اسم دونوں سے ملکر جملہ ہوگا۔ اور باقی صور تول میں جزء جملہ ہی رہے گا۔
سے کیون اس میں دو کل میں تراکر بیا شیکل کیا جائے کہ قرم بمعنی کھڑا ہو جا۔ یہ بالا تفاق جملہ
ہے۔ کیون اس میں دو کل کھی نہیں بلکہ صرف ایک کھر لیون فعل ہے۔

جواب بیہوگا۔ کہ دوکلم لفظوں میں ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ بھی ایک کلمہ معنوی بھی ہوتا ہے۔اس میں بھی ضمیر فاعل معنی موجود ہے۔

مناوں پرصادق تین آتی کونکہ بید فرورہ الفاظ مرکب بین کدان کا جزء لفظ جزء معنی پر دالات مثالوں پرصادق تین آتی کونکہ بید فرورہ الفاظ مرکب بین کدان کا جزء لفظ جزء معنی پر دالات کررہا ہے اس طرح کہ اکسو جُولُ میں الف الاجین پراور جل ذات پراورای طرح قدافعہ بغیرتاء کے حالت قیام پردال ہے۔ اورتاء دال ہے تا نیٹ پراور بسصری میں بھرہ حین شہر پر دال ہے اورتاء دال ہے تو ان پر یہ تریف صادق ندآئی حالاتکدان میں کلمہ دونے کہ معامت پائی جاتی ہے وہ ایک اعراب کا جاری ہونا اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات بیں۔

اگریدالفاظ فدکوره کلمه کی تعریف سے خارج ہوتے ہیں قو خارج ہونے دیا جائی اللہ است کے باقی رہ سے دیا جائے باقی رہ سے کہ رہے ہوئے اس کا جواب میرے کہ شدت اتصال کی وجہ سے ان کو لفظ واحد شار کرتے ہوئے ان پراعراب واحد جاری کردیا ممیا با وجود یکہ هیتا کل نہیں۔

اس جواب پر سوال ہوگا کہ اگر ان الفاظ فد کورہ میں شدت انصال کا کیا ظ فہ کیا جائے تو ان پر دو اعراب جاری ہوسکس کے حالا تکہ ان میں دواعراب جاری ہوئیس سکتے اس لیے کہ ان میں ایک جز تو ایک ہے کہ دواعراب کے متحق نہیں مثال الوجل میں الف لام اس طرح باقی الفاظ میں قائمة اور بصوی میں جزیماول تو اعراب کے متحق ہے کین جزء ٹانی اعراب کے متحق ہی نہیں ہے۔

ور المرشرت القبال ند ہوتا تو بد مُسكيف بكيفيتين ہوتيں۔(۱) ہناء (۲) اعراب۔ چونكدان من شرت القبال باس ليے بير متكيف بكيفية واحد ه بـ

سے ایک رہ اس ہے کہ اگر انفظ عبد اللہ حالت علمی میں کلمہ کی تعریف واغل ہوتا ہے تو داخل ہونے دیا جات ہوتا ہے تو داخل ہونے دیا جات ہا گئی رہ بی ہے بات کہ اس میں مرکب ہونے والی علامت یعنی دوا عراب جاری کردیا جاتے جواب یہ ہے کہ عامل میں بھی بھی وضع سابق کا لحاظ کرتے ہوئے دوا عراب جاری کردیا جاتے ہیں اور لفظ عبد اللہ علم ہونے سے تبل چونکہ مرکب اضافی تھا تو اس مرکب اضافی کا لحاظ کرتے ہوئے دوا عراب جاری کردیے ہیں۔ (مزیر تفصیل کے لئے غرض جامی)

ہوئے دواعراب جاری کردیے ہیں۔ (مزید تفصیل کے لئے عُوس جای) قدولت مسر کتب ہر دو قون است افظ گونہ کے چند معنی ہیں۔(۱) رنگ (۲) ڈھنک (۳) طور (۲) وضع (۵) اسلوب (۲) قتم - یہاں یمی معنی مراد ہے۔ گھرمرک کی دوشمیں ہیں (۱) مرکب مفید (۲) مرکب غیر مفید۔

#### ج مرکب مفید کی بحث پ

مركب مفيد: وومركب ب جس مل متعلق تلط نظر كرت موسئه بات تمام موجاتي مو-اس تعريف بريدا شكال نهيس موسكتا كهضرب زيدعمرا مين ضرب زيدفعل بإفاعل بروزن مفعول يعني

عمرو کے جملہ نہ ہوگا کیونکہ جب تک مفعول کا ذکر نہ کرے سامع کواطمینان ٹبیں ہوتا حالا نکہ فعل

بافاعل میں منداور مندالی حقق ہونے کی وجہ سے اس کے جملہ ہونے کا اٹکارنمیں کیا جاسکیا۔

مركب مفيدوہ ہے جب بات كہنے والا كہ چكے تو سننے والے كو واقعہ كی خبریا كسى بات كی طلب معلوم ہوجائے۔ جیسے قام زید، ایت بالمایاس کانام جملداور کلام بھی ہے۔

مركب مفيد كے چھام بيں۔ (۱) مركب مفيد (۲) مركب كلائ (٣) مركب اسنادى (٣) مركب تام (۵) جمله (۲) كلام

اورقائل کے جارنام ہیں۔(۱) قائل (۲) مشکلم (۳) مخاطب (۴) لافظ۔

اورسامع کے دونام ہیں۔(۱)سامع اور (۲) مخاطب۔

كلام كى تعريف مَا إِجْتَمَعَ فِيْهِ آمْرَ ان ٱللَّفْظُ وَ الْإِفَادَةُ.

لفظ كى تعريف هُوَ الصَّوْتُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى بَعْض الْحُرُوفِ.

(اوضح السالك جار ١١)

دواسناد ہیں۔

#### جمله اوركلام مين فرق

كراسنادكي دونتمين بين\_ (1) اسناد تقصودلذانند (۲)اسنادغير مقصودلذاند\_

اسناد مقصود لذاته : جس مل متكلم خاطب كواينا مقعد بتائے۔

استناد غيير مقصودي: وهب جس سيخاطب كوفائده تامه بهجا نامقصوونه موبلكدوه زرايدمو اس اسناد کے لیے جس سے خاطب کوفائدہ تامہ بنیانامقعود ہو۔ مثلازید ا اُبوہ اُ قسانہ میاں

کلام اور جملہ میں فرق ہے یانہیں جس میں دوند ہب ہیں۔

يهبلا هيذهب صاحب مفصل علامه جارالله ذفخشري اورصاحب لباب علامةاج الدين محمرتكي

ان دونوں کا ثمیب یہ ہے کہ کلام اور جملہ بیس نسبت تسادی کی ہے ادر بیدونوں متراوف ہیں۔ دوسرا صف ھی نے اقراع کا ہے ان کے زدیکے جملہ اور کلام بیس عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے

دوسرا مذهب نحاة كا بان كنزديك جلدادر كلام بل عموم خصوص مطلق كي نسبت به يعنى كلام اخص برادر جملداعم ب

ال لیے کدان کے فرد کیک کلام میں نسبت مقصودی شرط ہادر جملہ ش جین کرخوا واساد مقصودی ہویا غیر مقصودی ہووہ جملہ ہے۔ بھی رائج ہے۔

صاحب منى في كام كاليتريف كى ب- الْكَلَامُ هُوْ الْقُوْلُ الْمُفِيدُ بِالْقَصْدِ

(مغنی اللیب ص۳۱ ج۲)

المصاصل كلام ك ليقن شرطيس إن (١) لفظ مو (٢) افاده مو (٣) قصد مو اور جمله ك لي ما المورد اور جمله ك المدود اور محمله الموركلام الموركلام كالموركلام كالموركلام كالموركلام كورد اور مصاحب كالموركلام كوايك قرار ديا -

معرب (۳) جمله کنتی تفتی چند بحش ذکر کی جائیں گ(۱) جمله اور کلام کی تحقیق (۲) جمله می ہے۔یا معرب (۳) جمله کی کنتی تفتیم اور کستے الشام نی ۔ (۴) جمله میں کستے اجزاء ہیں۔

محرب(۳) جملدی ی میمادر سے اصام بیر۔(۴) جملوس سے ایزاء پر ح**رح پس جمله بر د و قسم است خبریه و انشائیہ** 

جمله کی دونشمیں ہیں جملہ خبر ریہ۔ جملہ انشائیہ۔

وجد حصر نيد ہے كر جمله خالى تيس سامع كواس سے فائدہ خبر حاصل ہوگا يا فائد و طلب داول خبريد

مَعْدَ الْبَصْمِ عَنْدَ الْبَصْ جَلَدَى تَمَنُ تَمْسِ فِينَ فَيْ وَخِرَ طَلْبِ ﴿ انْنَاءَ وَلَانَّ الْمُكَلَامَ إِمَّانُ يَقَبْلِ التَّصْدِينُوَ وَالتَّكْذِيبُ أَوْ لَا مَالَّا وَلَى الْفَيْرُ ، وَالتَّالِينُ إِنْ إِنْفَرَنَ مَعْنَاهُ بِلَفْظِهِ فَهُوَالْإِنْشَاءُ ، وَإِنْ لَمِ يَقْتَرِنْ بَلُ تَأَخَّرِ عَنْهُ فَهِو الطَّلَبُ \_

رُورُ وَالشَّحْقِيْقُ خِلَافُهُ لِآنَّ الطَّلَبَ مِنْ أَفْسَامِ الْإِنْشَاءِ وَآنَ مَدْلُولَ (قُمْ) حَاصِلٌ عِنْدَ التَلَقُّظِ بِهِ وَإِنَّمَا يَثَاَخُرُ عَنْهُ الْإِمْقِالُ \_ وَ الْإِنْشَاءُ إِيْجَادُ لَفُظِهِ إِيْجَادُ لِمَعْنَاهُ (شرح شرورالذہب ص٣٩) أنمين ديگر فداہب تھي بين جس كي تفصيل (همع الهومع ١٠ ٤٧)

ستال سب کہ کلام دو کھوں سے حاصل ہوتی ہے ادران دو کلموں میں عقل چھا حمّال ہیں تین مثقل اور تین مخلف۔

متنق صورتیں یہ ہیں(۱) کردولوں کلے اسم ہوں(۲) دونوں فعل ہوں(۳) دونوں حرف ہوں اور مختلف صورتیں یہ ہیں۔(۱) ایک اسم ہوا در در مرافعل (۲) ایک اسم دوسرا حرف(۳) ایک فعل ہو دوسرا حرف لہذا بیکل چیصورتیں بن سمیں۔ پس مصنف کو چاہیے تھا کہ جملہ کی چیوتشمیں بناتے۔

ے پہلے ایک تمہید کا جا نتا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسم مند بھی بن سکتا ہے اور مندالیہ بھی جبد مند اللہ بنا ہے وہ بند بن سکتا ہے اور مندالیہ بنا ہے وہ بنا ہے وہ بنا ہے وہ بنا ہے ہاں ہے بنا ہے کہ بنا فی المطولات اور حرف ند مند بن سکتا ہے اور ند مندالیہ اب یہ ہجا ہے کہ جملہ ش منداور مندالیہ کا ہونا ضروری ہے اس کی اظ سے ان چھا جہالات میں سے دومتبول ہیں اور چار مردود دومتبول یہ ہیں۔

(۱) دونوں اسم ہوں جیسے زید قائم ایک اسم مندین جائے اور دوسرامندالیہ اور کلام تام ہوجائے (۲) ایک اسم ہواور دوسرافعل اسم مندالیہ بن جائے گا اورفعل مندجیسے قسام زید کہ کہ رَبُّہ کہ دَرِیْبُہ قسام

.....اور باقی چارمردودین\_

جعله خهويه كس تعويف (1) مَا يُقَالُ لِقَائِلِهِ صَادِقٌ اوكاذبٌ جملخ بريده برص كريخ والكوسي اورجموناكها ماسك ما يعتمل الصدق والكلِدب

یا در تھیں صدق و کذب کلام اور شکلم دونوں کی صفت بنایا جاسکتا ہے۔ با

راور المواتا ہے۔ کہاس سے تول شاک خارج ہوگیا کیونکہ شاک کونہ صادق کہہ سکتے ہیں۔اور ندی کا ذیب۔ (۷) ما يقصد به العحكاية عن الواقع- جملة بريده به جس كى واقعد كى حكايت مقصود بو كه خارج ميں ايك نسبت موجود بوتى ہے اسكوالفاظ كة ريعے لتل كرنا۔ اس نقل ميں دواحتال بيں۔ اگر نقل مجيح مولة صدق درند كذب راگر نقل كاراده نه مولة انشاء۔

خری مشہور تحریف پردوسوال وارد ہوتے تھے جس سے بچنے کیلیے اس مشہور تحریف سے عدول کیا ہے؟

المسماء فوقدا اوراى طرح ان قضايا كوجى شائل ثيس جن من كذب يقي بي عيد اجتماع المقيضين ثابت رالمسماء تعتدا وغيره؟

ماری مراداح الصدق و كذب سے بيہ كرصدق و كذب كا حمّال موب النظو الى الفس هيئت الكلام قطع فطر حرّت موست سے دلائل خارجيد سے يعنى فرفر مرمو تكي حضوصت سے دلائل خارجيد سے يعنى فرفر مرمو تكي حضيت سے صدق و كذب مون كا احمّال ركھتى ہے۔

سوال الني اس بلاايك بات جان ليس -كدوور باطل ب-

مود كيتم بين كه اخذ المحدود في الحدكم عرف كوتريف بين ذكركرنار

خبراور قضیہ کی تعریف میں تعریف مشہور میں دور لازم آتا ہے کہ اخدالمحد ووٹی الحد کی خرابی لازم آتی ہے۔ کر خبر کی تعریف میں صدق و کذب کا لفظ آیا ہے اور صدق کی تعریف ہے خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا اور کذب کی تعریف ہے کے خبر کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا۔

ابتعریف یون بن جائے گی المخبو ما یعتمل خبو المطابقة و خبوغیو المطابقة \_ تو جوعد دفعاس کا ذکر حدیث آگیا ای کا نام دور ہے۔ مزید تفعیل کے لئے احقر کی تعنیف صرح اللبیب و کی تھے۔

مدق وكذب كي تعريف بديهي به بيان كرنے كي ضرورت بي نيس لهذا خبرتو

معرفت تویقینا موقوف ہوگی صدق دکذب پرکین صدق وکذب کی معرفت جب خبر پرموقوف خبیں ہوگی۔اس سے دورلازم نہیں آئے گا بہر حال چونکہ اس تعریف مشہور پر بیسوالات وارد

ہوتے تھے تواس سے بچتے ہوئے بیتعریف کرڈال۔ ...

(٣)مالايتوقف تحقق مضمونها على النطق بها..

رم) ما يورت مين اين (۱) اسميه (۲) فعليه (۳) ظر فيه (۴) شرطيه

جمله اسميه وه بكراجزائ اصليم على عيمالجزواتم بوجي زيدقائه

جمعه السميه وه به براح العليه على سع پرال بروام ، ويت ريدورم

عموو في الدار في الدار متعلق ب لبت ك رئبت ك جدفي الدار كور كدرا كيا ... اب يه شرفعل (في الدار) ثبت والأعل كرتا ب ركد ثبت ك شير في الدار شرختل موكن

ہے۔اب بیابے فاعل مغیرے مکر جملہ ظرفیہ ہو کر خبر ہے ذید کی عندالبص \_\_\_\_\_\_

تند جمله اسمیکا بہلا جزه (سوائے مانی کے) مندالیہ ہوتا بھمله اسمیکی جزاول کے پانچ نام بیں۔(۱) مندالیہ (۲) محکوم الیہ (۳) مخرعنه (۷) موضوع (۵) مبتداء کین ترکیبی نام مبتداء ہے۔

اور جملہ اسمید کی دوسر کی جزئمسند ہوتی ہے۔جس کے آٹھ نام ہیں۔(۱) مند (۲) مند به (۳) کار دیو گاک در در بختر در بائٹر در بائٹر در در فرز سر سرتا کسر دادند

محکوم (۴) محکوم به (۵) مخبر (۲) مخبر به (۷) تقم (۸) خبر اس کاتر کیبی نام خبر ہے۔ اور دومرا بڑھ ابھ کے بھی چنداور نام ہیں خبر بھوم بہ بخبر بھول۔ سواح مثم فانی کے دومرا

جز ومنداليه فاعل قائم مقام خربوتا ب

بروسلوایده ن و مها براورانے ایک بیان بیفرق اصطلاح ہے در شافت کے اعتبارے اس میں بھی محکوم علیہ محکوم بدوغیرہ کا کہنا سیح

. -4

جمله فعليه وه بكرابزائ اسليه ش سے پہلا بزونس بوصي قام زيد-

فاعل كهاجا تاب

اور جملہ فعلیہ کے پہلی جڑء کے وہی نام میں جو کہ جملہ اسمید کی دوسر کی جڑء کے میں۔البتداس کا ترکیبی نام فعل ہے اور جملہ فعلیہ کی دوسری جڑء کے وہی نام میں۔جو کہ اسمیہ کی پہلی جڑء کے میں البتداس کا ترکیبی نام فاعل ہے۔

ف و سنداليه منداليه من المهاي الوتاب ند كفل كونكه منداليه كاعلى وجدالكمال مستقل الوتا ضرورى ب سيبات صرف المم من پائى جاتى ب ند كفل من اس ليك كداس من جمي احتياج كاشائيه ب زمانداور فاعل كي طرف اور حرف مي توعلى وجدالكمال احتياج ب

اوراسائے افعال خواہ بعنی ماضی ہوں یا بمعنی امر ۔ بیر بھی جملہ فعلیہ ہوتے ہیں اس لیے کھوں کا قائم مقام ہیں۔ کھول کا قائم مقام ہیں۔

مرات برائی میں اسکال کیا جاسکتا ہے کہ تقیم آوانشا ئیریش بھی چاتی ہے۔مثلا اضرب جملہ انشائید فعلید لعل زیدا قائم جملہ انشائیہ ہے لعد امصنف کا پیخصیص کرنا کیسے سی جوا۔

کونٹ کے کہ مولف نے اگر چیفر ہیری گفتیم کی ہے لیکن مصر کا دعوی نہیں کیا لینی نیٹیں کہا کہ یہ تفتیم ای میں مخصر ہے جوانث ئید میں نہیں پائی جاسمتی لہذا ہیا شکال تو جیدالقول بمالا مرضی بدالقائل تقبیل ہے ہوگا۔

ٹیز سیخصیص ایک بدیمی تلطی ہے جس کا ارتکاب ایک ادنی مقلند سے بھی بعید ہے چہ جا نیکہ میرسید شریف چیسے آدمی اس کا مرتکب ہو۔

جسله ظرفيه كى تعويف: جلة طرفيده بن الازءادل ظرف و ياجار محرور مندهو اور بن عانى منداليد فاعل بوجيد منافي الدار رُجُلُّ في الدار متعلق ب فيت كد بست كريك فسى المدادكور كلديا ميال بيشرفض (فسى الداد) ثبت والأعمل كرتاب كدر جل كو فاعليت كى بناء رفع ديتاب (مغني المليب ٢٤/٧)

جمله شوطيه: جمليمرطيه وهبجوشرطويزاء عمركب بور

جمله شرطيه مين اختلاف

عندالبعض تھم جزاہ میں ہےاورشرط قیدہے جزاء کے لیے۔

اورعندالبعض علم شرط د جزاء کے درمیان ہوتا ہے۔ان حضرات کے ہاں جملہ شرطیہ ستفل فتم ہے

ما الله (٢) مسند (٣) مسند اليه (٢) مسند (٣) منسند (٣) منسله (٤) اداة الاسمنادهو الحكم بشيء على شي

هسند الميد ماحكمت عليه بشي بي بيشائم بوتاب اس لئي كديدة ات بوتاب اور ذات نيس بوتا مراسم لهذا اير بيشرائم بي بوگا-

منداليه كاحكم بيب كربيه بميشه مرفوع موتاب بشرطيكه نوائخ داخل ندمول-

مست ما حکمت به علی شی بیائم بھی ہوتا ہا اوقعل بھی اس لئے کہ مندوصف ہوتا ہے اور فصل ہوتا ہے اور ندمند الیہ ہے اور فصل بھی ۔ بخلاف ترف کے وہ ندمند ہوتا ہے اور ندمند الیہ کی کی کرکٹر ف ندات ہوتا ہے ندوصف ۔

مسند كا حكم اگراسم موقويه بميشه مرفوع موكابشر طيكه معرب موادرنوائخ داخل نه مول \_ اگرفعل موقو ماضى موكايا امريا مضارع\_اگر ماضى ادرام حاضر موقو بنى موكا\_

اورا گرمضارع ہومرفوع ہوگا بشرطیکہ نون تاکیدا درنون مؤنث ہے ضالی ہو۔اورعامل نفظی ہے بھی ضائی ہو۔

یا در تھیں بیمنداور مندالیہ چونکد کلام کر کن بنتے ہیں۔ اس کے ان کا نام عمد در کھاجاتا ہے۔ الفضلة هي اسم یُلد کو لتندمیم معنی الجمله۔

فضله كاهكم بيب كهيد بميشه مفوب بوت بين الايدكر وف جاريا مضاف كي بعد بوتو چري وربيع كنيتُ بالقلم -

من وواسم جس كاعمده اور نضله بوناجائز بهوتواس پررفع اور نصب دونوں جائز بین جیسے مشتلی كلام نفی ش برواور مشتلی منه فد كور بو ما جاءً احدٌ الا سعيدٌ الا سعيدٌا

الاداة هيي كلمة رابطة بين جزئي جملة وبينهماوبين الفضله و بين الجملتين ـ ان کا تھم یہ ہے کہ بیٹی ہونیکی وجہ سے ہمیشہ حالت واحدہ پر قائم ہو تگئے۔ ہاں اگریہ اسم ہول تو تجى منداليد بيے من امير اور بھى مند بيے خيس ما لك ما انفق فى سبيل الله اور بھى

فضل جي اكوم الذي يحى السنة و يميت البدعة لكن ان ادوات يراع اب مكل موكا المنافعية مسند اليه چند چزين واقع موتاب(١) فاعل (٢) نائب فاعل (٣) مبتداء

(٣) حروف مشهر بالفعل كالهم (٥) حروف مشهر بليس كالهم (٢) افعال تقصه كالهم (١) لات نفی چنس کااسم۔

<u> مست نے ب</u>د کیاواقع ہوتا ہے(ا) فعل (۲)اسم افعل (۳) خبر مبتداء (۴) خبر افعال ناقصہ (۵)حروف مشهه بالفعل کی خبر(۲)مشه بلیس کی خبر(۷)لائے فنی کی خبر

ملركا جزائے اصليہ:

جهله اسميه كاجزاء اصليه مبتداء خرالا ينفي جنس وغيره كااسم دخر

جمله فعليه كاجزائ اصليفل وفاعل بعل مجول ونائب فاعل انعال ناقصه اورافعال

مقاربه كااسم وخبربه اجزائے اصلیه کی پھچان مبتداءونبراورفاعل وغیره کی پیچان "قدة العامل" میں دیکھتے

اجسزانسے ذائدہ کی بھیان مفاعل شدادرحال ک بھی بیجان بھی دہاں دیکھیں۔ تمیزی پھیان یہ ہے کداردو ترجمہ میں لفظ از روئے یا باعتبار حیثیت آتا ہے اور ( کیا ، کس حیثیت سے، کس انتبارے ) کے جواب میں آتی ہے نیز اس کے ساتھ پہلی شکی کی چندمعلوم وہ جاتی ہے۔ یا د

رهیں بیاکٹراسم جامد ہوتی ہے۔

مستشنى يرحف استناءكي بعد مواب-

**جار مبدور** اگر جملے كا جزء اصلى ند بوتو يەتھى اجزاء ذائد موتے بيں ان كى پېچان يەب كرجس لفظ کے متعلق ہونے کا گمان ہوتو اس لفظ اور حرف ج ر کے اردومعنی کے سات لفظ ( کس ) ملا کر سول کریں اگر جار بحرور جواب میں آ جا ئیں تو دی تعلق ہوگا ور نہ کوئی اور جیسے ج<u>ہ لیہ ۔</u> سختیت بالقلمہ

الإ التعرين الا

مندرجدذيل جملول مين خبركى كونى تتم بهترجمه اورتركيب كريس منداور منداليد ك تعيين كري

﴿الله ربنا﴾

لفظ الله ممونوع بالضمه لفظاميتداء - ربُّ مرفوع بالضمه لفظاً مضاف - مُساصَمير مضاف اليهجرور محل مضاف اسيغ مضاف اليدسي ل رخبر مبتداء الي خبر سال كرجمله اسمية جربيهوا -

﴿صلى زيد﴾

صَلَّى صيغه واحد قد كرمًا ئب فعل ماضي معلوم زيدٌ مرفوع بالضمه لفظ اس كا فاعل ... فعل اسية فاعل سيل كرجما فعليه خربيه وا ..

﴿خلفک رجل﴾

اس جمله کی دوتر کیبین ہوسکتی ہیں۔ (1) نخسسٹف مضاف نضمیر مجو دو کلا مضاف الیہ مضاف ایسے مضاف الیہ ہے *اُل کرظر*ف

را) حسد قص مقعاف کے بیر جرور وال مقعاف اید عقاف اید عقاف اید سے مرحرف مستقر متعلق ہوا۔ فکت یا آلیاب کا دینا براختلاف ند ہمین کیرفض یاشید فعل اپنافاعل و متعلق سے مل کر خیر مقدم رَجُلٌ مرفوع بالضمد فظامبتداء عوض مبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسپ خبر سیہوا۔

(٢) خلف مضاف اليد كساته لل كرظرف رجل مرفوع بالضمه لفظاس كافاعل ظرف إب

فاعل سيط كرجملة ظرفيه موا

## ﴿ان اکرمتی اکرمتک﴾

اِنْ حرف شرط جازم - انح و رفستَ صيغه واحد مذكر فاطب فعل بفاعل بنون وقاييد كالممير منعوب منصل منصوب منصل منصوب منصل منصوب محل مفعول بدينول اينه فاعل اورمفعول بدينول اينه فاعل اورمفعول بدينول المكرم منطق منطق منطق المنطق المنطق

## ﴿استَعَمْرِ اللَّهِ﴾

أَرْتَ هُيْوُ فَعَلْ مِضَارَعَ معلوم مرفوع بالضّر لفظاً صَيرِ معترّ مرفوع محلاً فاعل لفظ السلَّة منعول به منعوب بالفقد لفظافقل اسية فاعل ومفعول بدسي ل كرجمله فعليه إنشائية ووا-

# ﴿ كُلُّ شَيْنَى هَالَكَ الْأُوجِهِهُ ﴾

حُسلٌّ مرفوع بالضمد لفظامضاً ف حسَّى مجرور بالكسر ولفظامضاف اليدمضاف اپني مضاف اليد على مبتداء - هسالك مرفوع بالضرد لفظامت فى مندالا ترف استثناء و بحسة منصوب بالفح لفظامضاف - وصحير مجرور محلامضاف اليدمضاف الي مضاف اليد علم مستقى مستقى الي ستقى مند على خبره وامبتداء كي مبتدا فرطكر جمله اسي خبريد

## ﴿الصلوة واجبة﴾

اكت لوة مرفوع الضمد لفظام تبداء - واجِية مرفوع بالضمد لفظا خبر مبتداء الي خبر على كرجمله

## ﴿ مافني البيت بكر ﴾

اس کی جملہ کی بھی دوتر کیبیں ہوسکتی ہیں۔

(۱) مَا نافیه غیر عالمه غیر معموله بی جار البیت مجرور بانگسر لفظا بر جارا پنج مجرور سے لل کرظر ف متعقق شیر عالم مقدم معلق شیر عالم استقدم متعلق شیر متعلق سے لل کر جملہ اسمین خبر مقدم بیک و مجملہ اسمین خبر میدوا و مقدم بیک و مجملہ اسمین خبر میدوا و (۲) مانافید فی البیت ظرف بحر مرفوع بالفعمہ لفظاً فاعل ظرف ایپ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہوا۔

#### ﴿ اجتهد عمير في الدرس﴾

إجتهد نعل عُمَيوٌ مرنوع بالضمه لفظاس كافاعل - في جار - الله من مجرور بالكسرلفظا - جار مجرور مل كرظرف لغوشعلق بولاجتهد ك پعرفعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل كر جمله فعليہ خبريه بوا۔

﴿المؤمنون يدخلوا الجنة

المسدؤ منونَ مرفوع بالضميه لفظاً مبتداء يَلدُّحُلو بنُعل مضارع معلوم مرفوع با ثبات نون - واؤشمير بارزمرفوع محلا فاعل المسجنة مفعول بديامفعول فيمنع وب بالفتيه لفظاً لعنل اپنے قاعل ومفعول سے مل كرجمله فعليه به كوخرم بتيدا واخي خبرسے لكرجمله سمير خبرية وا۔

## ﴿ان اجتهدت فقد اظحت

ان شرطيه جاز مراجتهدت فعل بفاعل فعل اپنة فاعل سيل كرجمله فعليه موكرش ط-فاجزائيه قعد حرف تحقيق غيرعال غير معمول أفسله حست فعل بفاعل فعل اپنة فاعل سيل كرجمله فعليه موكر جزار شرط وجزاسيل كرجمله فعليه شرطيه موار

## ﴿ يشتد الحرفى المعيف﴾

يشتكُ قض مضارع معلوم مرفوع بالضمد لفظاً المحرِّم فوع بالضمد لفظاً فاعل في جار المصيفِ مجرور بالكسره لفظاً جارو بجرورل كرظرف لغوشعلق بوانعل الني فاعل ومتعلق سعل كرجمله فعليه خبريه بوا-

## ﴿ فَي الا مِتَحَانَ يَكُومُ الرَّجِلُ اويهَانَ ﴾

فی جار۔ امت حان مجر ور بالکسر لفظا۔ جار مجر ورل کر ظرف لغوشعلق ہوا۔ یک کوم کے۔ یکوم فعل مضارع مجبول مرفوع بالضمہ لفظاء رجل مرفوع بالضمہ لفظاء اب فاعل و تعلق و تعلق مضارع مجبول مرفوع بالضمہ لفظاء ضمیر ورومنتر سے ل کر معطوف علیہ اوجر ف علف میں معطوف علیہ اپنے مصلوف علیہ اپنے معطوف علیہ اپنے معلوف معلوف علیہ اپنے معلوف معلوف معلوف علیہ اپنے معلوف معلوف علیہ اپنے معلوف علیہ اپنے معلوف معلوف معلوف معلوف علیہ اپنے معلوف معل

## ﴿من ارادا لحع فليفعل

من مومول مضمن بمنى شرط كم مبتداء الداد فقل ضمير درد متقرم فرفوع محل فاعل السعدية منصوب بالفتحة لفظ فعل المنطق ومفعول بدسال كرجملة فعليه بوكر شرط فاجزائيد لام امرجازمه منصوب بالفتحة لفظ فعل إفتال ومفعول بدسال كرجملة فعليه المنطق فعل المنطق المنطق منطق المنطق فعل المنطق المنط

اسمية فربيهوا\_

نوٹ میں کی خبر میں تین تول ہیں(ا) شرطا تکی خبر ہے(۳) ہزاءاس کی خبر ہے(۴) شرط و ہزاور دنوں اس کی خبر ہیں۔

## جمله انشائيه كى تعريف وتقسيم

ملدانشائيده ه جس بن على اورجموث كاحمال ندمو-

انشائیدہ جملہ ہے جس میں فی نفسہ صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ خمر سیاور انشائیہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور قاعدہ کلیمشہور ہے کہ اجتماع ضدین فی شکی واحد نا جائز ہے۔ مثلا ایک چیز گرم بھی ہواور شندی تھی ہو۔

اس پراگر کوئی اشکال کرے کہ خبریداورانشائیہ بھی بھی ایک جملہ بیس جمع ہو جاتے ہیں بیداجتاع ضدین ٹین ہے تواور کیاہے مثلاالمحدللذاس کواشٹائیے بھی کہا گیاہے اور خبر رہیمی۔

كفريداودانشا ئييل فرق كهال ساآياس كاتشر تكييب كرنبست كي تمن تتمين إي-

المالا يقصد به الحكاية عن الواقع جم ش حكايت والتحققوون هو ...

مايتوقف تحقق مضمونها على النطق بها-

جلدانثائيك تين تتميس بير-

اسميه جي ليْتَ زيدًا حاضرٌ۔

فعلیه سے هل ضرب زید ۔

ظرفیه هیے آفی الدار رجل . علی وال برچند قسم است امر چوں اضرب الخ ۔ انٹاء إب انعال

کا مصدر ہے بمعنی نو پیدا کرنا۔ جملہ انشا ئیدوانشا ئیداس لیے کہا جاتا ہے کہاس کو پیکام خود پیدا کرتا ہے۔جس میں کسی واقعہ کی نقل نہیں ہوتی ہے۔

انشاء يريائي فنبتى داخل كركانشا تيه بناليا كما ب-

ا۔ جومصنف نے کی ہے جس کے قائل کوصد ق اور کذب کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے کیونکہ صدق کذب اس چیز میں ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہے موجو وہو چبکہ جملہ انشا کیے ہے مقصو وا بجا و مالم بوجد ہوتا ہے۔)

جملهانشائيين چند ميں ہيں۔

(1) تقتیم اولی ہے۔ انشائیک دوسمیں ہیں۔ دائی اور وقق ۔ تقتیم فانوی انشائیکی دوسمیں ہیں۔ افغاتی اور اختلائی۔

تقتیم ثالث که جمله انشائیه یک تیرانسمیں ہیں۔امرنبی استفہام تمنی تربی عقو دنداء عرض قتم تعجب مدح ذم یغل مقارب۔

#### انشاء کی دس علامات هیں جوال شعرش موجودیں

العد بمن عمر كنا ورتعريف بيب هو صيف يطلب بها الفعل من الفاعل المسخاطب المرده ميذب بها الفعل من الفاعل المسخاطب المرده ميذب بحرك فرريع فاعل فاطب عن المسكوات المسلواة - المسلواة - المسلواة - المسلواة - المسلولة - المسلولة

اصطلاح معنی میں تین تول ہیں۔

١١٠٠ امرك تن درج إن(١) امر (٢) دعاوع ض (٣) التماس

اعلی اوئی کوتھم کرے تو امر جیسے اقب مو المصلو 5 وئی اعلی سے طلب کرے تو وعاجیسے رب اغفر ل اور اگر مسادی مساوی سے طلب کرے تو التماس - جس صیغہ سے فعل طلب کیا جاتا ہے علماء ک اصطلاح میں اس کی تین فتسیں ہیں۔(۱) امر (۲) التماس (۳) دعا۔ وجہ حصر بید: کہ طالب اپنے آپ کو نخاطب ہے بڑا تجھتا ہے پائییں اگر بڑا تجھتا ہے تو امر ہے۔ اگر نہیں سجھتا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ برابر کا تجھتا ہوگا یا چھوٹا اگر برابر کا سمجھے تو التماس ہے۔ اوراکر چھوٹا سمجھ تو دعا ہے۔

امرادرالتمان میں فرق بیالکا کہ اس میں استعلاء ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا تجھٹا اورالتماس ...

کے اندر برابر کا مجھتا ہوتا ہے بیاشاعرہ کا ند ہب ہے۔

﴿ مَنْ هِ عَنْ رَوَ كُنَا تَعْرِيْفُ وه صِيغَهِ ہِے جَس كَ ذِر يعِيمًا طب سے ترك نقل طلب كيا جائے۔ جيسے لا تشور ك باالله۔

نہی اس کے بھی تین معنی ہوں ہے۔

نی اورنی میں فرق یہ ہے کہ نبی کے اندر منی عند کاممکن ہونا منبی کی تقدرت میں داخل ہونا شرط ہے۔ لبد ااند ھے کو لاعظر نمیں کہا جائے گا۔ کیونکہ اندھا سرے سے دیکھتے پر قادری نمیں البیڈنی عام ہے۔ اس میں لفظ ہے منع کیا جائے اس منی عند کا قدرت کے ماتحت ہونا کوئی ضروری نہیں۔

نبی میں جارچیزیں ہوتی ہیں۔(۱) نبی یعن جس لفظ سے منع کی جائے۔

مثلاذ يدن بكرس لا تنظر كهاس من افظلا تعظو نى باورزيداى باور بكرناظمتى

عندہ

استفهام: باب استفعال كامصدر ب جس كاماده تهم ب بمعنى تحضى كوشش كرناتعريف هو اسم مبهم يستفهم به عن شئ - استفهام اس جمله و كتبة بيس جس بين ستكلم كا كاطب واقف كس نامعلوم بات كو تحف كي خوابش كرنا جيب من انصارى الى الله -

اگر جان بوجھ کے سوال کیا جائے تو اس کو استخبار کہتے ہیں۔ باری تعالی عز اسد کے سارے

سوالات التجارين يصحل يستوى اللين يعلمون واللين لا يعلمون

استفهام کی دو تسمیں ہیں۔(۱) استفہام حقیقی (۲) استفہام مجازی۔اس لیے کہ جس سے

سوال کیا جار ہا ہے۔وہ دوحال سے خال نہیں یا تو وہ ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول ہے اگر ذوی العقول ہے تو حقیقی اورا گرغیر ذوی العقول ہے تو مجازی۔

الله الله عنه المراتع الله الله الله الله الله الله محدوب ممكن او متعسر علي ليت

زيدا حاضر، ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول واجب ش يرليت غداً يجي

قرجى يمتن اميركر العريف هو طلب الهرممكن محبوب او مكروه بيك لعل
 الصديق قادم \_لعل الله يحدث بعد ذالك المراً\_

مجمي الله معنى الاشفاق مجمي آتا ہے ہو الحدر من وقوع الممكروہ بہتے لعل المويض مالاً وقال الدوراء من مار من المدين

ها لك (فلعلك تارك بعض مايو حي اليك ) الله وفي التسهيل لعل للتعليل نحو (لعله يتذكر ) وللاستفهام

(ومایدریك لعله یز كى) (اشمونى)

من فعلك تارك) بيانيماء كرام معهم السلام كي عصمت كي وجيت نامكن ہے۔

علیہ بیعقلامکن ہے اگر چہ عادۃ شرعاً ناممکن ہے کین حقیقت بیہ کہ بید عداد بھی ناممکن اور ممال ہے۔

المندم لعلى اطلع الى اله موسى ـ

علب بيفرعون كفن كمطابق ممكن تفاء حاشيه مبان

المعنف محمنی اور ترجی میں دوفرق میں

منوق اول: تمنى كاستعال فقا محبوب اشياء مل ہوتا ہے جب كەتر جى عام ہے كداشيا محبوبداور مبغوضد دونوں ميں ہوتا ہے۔

ف وق ثان بخنی کی استعال ممکنات اور غیر ممکنات میں ہوتی ہے لیکن ممکنات میں اقل تیل جب کرتر جی کی استعال فقط ممکنات میں ہوتی ہے۔

ن مقسود بمعنی گره باندصنا، معامله کرناتع بفوه جمله فعلیه جس که در بع کسی محامله کوسط کیا

جائے لین دین کرنا''جیسے ببعت و اشته پیت بیدونوں جملخبر پیر تقے گر چونکہ بیج وثراء کے معالمد کے ایجاد میں استعال کیے جاتے ہیں اس لئے جملہ انشائیہ ہو گئے۔اب بسعت کامعنی ہوگا

(ش انشاء تع ) ليني فروخت كرنا حيابتا بول اس طرح اشتويت كامعني بوكا (انشاءشراء) بإورهيس كماكريه جملخريد وفروخت كروقت بولع جاس توتب انشائيه بونك اورمعامله طيهو

جانے بعد ہو لے جائیں تو خبر میہ ہو نگے کیونکہ مقصود خبر دینا ہوگی نہ کہ انشاء۔ 💵 🛍 نداء یہ باب مفاعلة کامصدرے قیال کے وزن پر بمعنی آ واز دینا۔

تعريف هو المصطوب اقباله بالحوف النداء وهجملة جم مين ترف نداء كي ذريع كمي كو ا بن طرف متوجه کیا جائے۔ بکارنے والے کومنا دی کہاجا تا ہے اور جس کو یکارا جاتا ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے اس کومنادی کہا جاتا ہے اور جس مقصد کے لئے بکارا جاتا ہے اس کو مقصود بالنداء کہا جاتا ب عيد يا زيدُ أَفِم الصَّلوة .

اصطلاح میں نداکہلاتا ہے۔اس کی دوشمیں ہیں۔

(۱) نداء ختیق (۲) نداه مجازی اس لیے کہ جس کونداء دی جارہی ہے وہ دوحال سے خالی نہیں یا تو وه ذوى العقول موكا ياغير ذوى العقول - أكرذوى العقول بيتو نداح هيتى ادرا كرغير ذوى العقول بنوندا مجازي بهجيها كقرآن مجيد عن المناونداد كرفرمايا يااد ص ابلعي ماء ك-

مهرية كه بمداء مين منادي يعني جس كوندادي جاتن كا حاضر دونا شرط بورنه ندا مجازي دو مادر كميس مناوى توجملدانشا ئير بوتا بيكين مقصود بالنداء كاجملدانشا ئير بوزا ضرورى نبيس

@عوف عرض باب ضرب كامعدد بي بمعنى بيش كرنا مرض بمعنى بيش كرنا-تعريف وه جمله جس شن فرى كرماته كسي بات كى ورخواست كى جائد جيس الاستنزل بسا

فتصیب خیسوا۔ الاتنول پرجملہانشائر عرض ہے۔فاءجوابیہ ہے جس کے بعد (ان)مقدر ہاور جواب عرض جملہ خبر یہ ہے۔

اس كى تركيب سيهوكى الاسنول بناجملدانشائيب اورفت صيب خيراجملد فرييب-اورجمله

خربيكاعطف جملهانشائيه يرجونانا جائز ب\_لهذااس جملكو الايسكون مسنك نؤول فاصابة منی کی تاویل می کر کے ترکیب کی جائے گی۔

قسم بہجملہ تاکید کے لئے لایا جاتا ہے تاکہ خاطب کے ذھن سے شک وغیرہ ختم ہوجائے۔

تعریف وہ جملہ قسمیہ کہ حرف نتم کے ذریعے کئی چیز پرنتم کھائی جائے۔ یادر کھیں جواب نتم جملہ

١٠) مَعجب باب تقعل كامصدر - بمعنى تعجب كرنا فريفة كرنا فتنه من د النا۔

جس كاماده عجب بـ تعريف هو استعظام فعل فاعل (صفة موصوف )ظاهر المزية ( بسبب زیادة) (صب) بیے ما احسنه ، و احسن بدر کی ایک تادروغریب چزکاادراک

كرناجس كاسب مخفي\_

**سوال** آپ نے کہاانشاء در قتم پر ہے جبکہ انت طالق انشاء ہے کین ان در قسموں میں سے

یں۔ بیات بیا ہے کہ انشاء دوشم پر ہے طبی غیر طبی بیدی اقسام انشاء طبی کی ہیں۔

﴿ التعرین ﴾

مندرجه ذيل جملول مين خبريه اورانشا ئيهي تميز كروا وتعيين كروكه جمله خبربيا ورانشا ئيركا كونساقتم ب ۔اورتر کیب اورتر جمہ کریں

﴿ اعبدواالله ﴾

(١) أَعْبُ دُواْ فَعْلِ بِفَاعِل لِفَظَ اللهُ منصوبِ بِالْفَتِي لَفَظَامَفُعُولَ بِدِيْعِلَ البِيحِ فاعل اورمفعول بد ہے ل کر جملہ انشا تیہ۔

## ﴿ لاتشركوابه شيئا﴾

لأنابيه جازمه لينشس كوالعل نبي حاضر معلوم مجزوم بحذف نون \_ واضمير مرفوع محلا فاعل ب جار مجرورال كرظرف فوتعلق بتشر كواك شيث منصوب الفتح لفظا مفعول برفعل اي

فاعل اورمفعول بداور متعلق مصال كرجمله انشائيه

# ﴿ صلى الله عليه وسلم﴾

(٣) صَلّى فعل لفظ الله مرفوع بالسمد لفظافاعل عليه جار محرور فرف الفوت علق مواصلى كارصل في علق الله مرفوع بالسمد لفظافا على عليه الثائد معطوف عليها واوحرف عطف مسلكم فعل منهم معطوف عليها مل مسلكم فعل منهم معطوف معطوف عليها مل مرجله وعائد الثائد ... مسلكم معطوف معطوف عليها مل مرجله وعائد الثائد ...

## ﴿لعل الساعة تريب﴾

(٣) لَعَلَّ حرف ازحروف مشهد بالفعل ناصب اسم اوررافع خبر المساعة منصوب بالفتى لفظاس كاسم قديث مرفوع بالضمد لفظاس كي خبر لعل اسية اسم اورخبرس ل كرجمل انشا تيد

## ﴿اسبع بهم وابصر ﴾

(٣) أسيع فعل ب زائده هم ضمير مرفوع محلا اس كافاعل جمله فعليه انشائيه تعجبية معطوف عليه وادعاطفه ابعرفعل ضمير مشتر مرفوع محلافاعل فعل فاعل ل كرجمله فعليه معطوف معطوف معطوف علي ل كرجمله معطوف معلوف

# ﴿آمَنُو﴾

(۵) آمندو افعل ماضی معلوم \_واو ممير مرفوع محلا اس كا فاعل فعل اسخ مرجمله فعليه فتريد-

# ﴿ آمِنُو ﴾

(۱) آمِسنسو الفل امر فيحرُ وم بحذف نون واوتم يرمرفوع محلُّ اس كا فاعل نفل اسپينه فاعل سيخل كر جمله فعليه انشائيه \_

### ﴿والتين والزيتون﴾

(2) واوقسید اکیین مجرور بالکسر و فظامعطوف علید وادعا طفه السفرینسون مجرور بالکسر و لفظا معطوف معطوف علیال کر اقسم تعلی محدوف محتطق دوا اقسم تعلی محملوف معطوف علیوسترمجربه انا اس كافاعل فعل اي فاعل اور معلق على كرجمله فعليه الشاسيد

# ﴿ ليت سعيداً حاضر ﴾

(٨) ليت حرف ازحروف مشهر بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر سعيدة منصوب بالفتح لفظاس

كاسم حاصو مرفوع بالضمد لفظاس كاخبر ببت اسخ اسم اورخبر سال كرجمله انشائير

#### ﴿ من دق الباب ﴾

(9) مسن مرفوع محلاً مبتدادق فعل ماضي معلوم خمير منتز معبر بحو البــــــاب مفعول بثعل فاعل

اورمفعول برل كرجمله فعليه مرفوع محلا خرمبتداخرال كرجمله اسميخربيد

# ﴿الاتاكل معنا﴾

ہمزہ استغبام لا نافیہ غیرعا لمد تاکل مفنی مرفوع بالضمہ لفظا مغیر مستقرم عبر بانت مرفوع محلا فاعل مع مضاف ن ناخمیر مجرود محلامضاف الید مضاف مضاف الیہ ملکرظرف لفوشعلتی ہوافعل کے۔ فعل استے فاعل اور تعلق سے ملکر جملہ فعالیہ خبریہ ہو۔

#### ﴿ يسروا ولاتعسروا

(۱۱) يَيْسِو وافعل امر مجر وم بحذف نون \_ دادنم مرفوع محلا فاعل فعل فاعل ملكر جمله فعليه انشائيه معطوف عليه واوحرف عطف \_ لائے نام په جازمه له تُعَيِّسو وافعل مضارع مجو وم بحذف نون واو

شمیرمحل مرفوع فاعل فعل این فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ انشائی معطوف۔

من موصول من من شرط مبتدا۔ صب سب فعل شمیر مشتر مجر بھو مرفوع محلا فاعل فعل اپنے فاعل سے ملکر شرط نہ نب فعل مغیر مشتر مجر بھو فاعل فیل اپنے فاعل سے ملکر جزاء۔ شرط اپنے جزا ہے ملکر جمل فعلیہ شرطیہ خبر ہوئی مبتدا کے لئے مبتدا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمید ہوا۔

## ﴿ لَعَلَكُمْ تَغَلَّحُونَ﴾

لمعل حرف ازحروف مشهد بالنعل كمتميرمنعوب كالاسكااسم تُسفيل يحو وفعل مشادع مرفوع

ما ثبات نون \_ واوخميرم فوع محلا فاعل فعل فاعل ملكر جمله فعليه خبر ببخبر بهوامعل كا ااسم وخبر ملكر جمله

# ﴿ رضى الله عنه ﴾

دّ حِنسيَّ فعل ماضي معلوم \_لفظ الله مرنوع بالضميه لفظا فاعل \_عن جار \_ فيمير مجر ورمحلا جا، مجر ورمكر ظرف لغومتعلق ہولو ضبی کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ خبر ہیہوا۔

# ﴿ مادینک ﴾

مسا بمعنی ای فئی اسم موصول مرفوع محلامبتدا۔ دیٹ مرفوع بالضمہ لفظامضاف لینمیرمضاف اليدمفاف مفاف اليملك فبرر مبتدا وفبرمكر جمله اسميهوا

﴿ يانوح انه ليس من اهلك ﴾

بإحرف ثدا قائم مقام أدْعُوْ ادعو نعل ضميرمنترّ معرب انسامرنوع محلَّا فاعل رنوحُ بنى على الضم منصوب محلامفعول بدفعل فاعل اورمفعول بديي كرجمله فعليه نداء \_ان حرف مشبه بالفعل \_ ه منصوب محلااتم ان - لميسّ فعل ناقص \_ هو ضميرمتنتر مرفوع محلااتم \_ هن جار \_ اهل مجرور بالكسرة لفظا مضاف ليضمير مجرورمحلامضاف اليه مضاف اسيئة مضاف اليدسي ملكرمجرور بواجاركا - جار مجر درملكر نظرف متعقر متعلق مواكسان بإكسانين كابرناء براختلاف ندمهبين فعل بإشيفعل اينة فاعل اور متعلق ہے ملکر ہے جملہ خبر ہوالیس کا۔لیس اینے اسم اور خبر سے ملکر خبر ہواان کا۔ان اپنے اسم وخبرسة مل كرمقصود بالنداء منادى ندامنا دى ملكر فعليه ندائيها نشائيه بوا\_

## ﴿الايدخل الجنة فتات

(۱۲) لائے تافیہ ید خل مرفوع بالضمہ لفظائعل الجند منصوب بالفتحہ لفظاً مفعول سقات مرفوع بالضمه فاعل فعل فاعل اورمفعول بدل كرجمله فعلية خبرييه

# ﴿ هل لكم من حاجة ﴾

(۱۳) هل استغبامید الام جار - کے مغیر محل مجرور - جار مجرور ظرف مسقر متعلق ثابت کے

۔ ٹابت مینداسم فاعل اپنے فاعل ہے آل کراور متعلق ہے مل کر خبر مقدم۔ مین زائدہ حساجید مجرور لفظ مرفوع محلا مبتدائے مؤخر مقدم اور مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا

## ﴿ يَالِيتَنَى اتَّحَدْتَ مِعَ الرَّسُولُ سَبِيلًا ﴾

(۱۳) يا حرف عدا قائم مقام الدعو - الدعو تعل عمير متنز مجربه المامر فوع محل فاعل فعل فاعل ل محمير المرافع خبر فون وقابيد ع معمير متعمير معمود علي المعل قاصب اسم رافع خبر فون وقابيد ع معمير منصوب بالفتي مضاف السوسول بجرور بالكسره مضاف اليرمضاف اليرمضول اول - مسيداً منصوب بالفتي لفظاً مفعول قائى فعل البين مضاف اليرمضول اول - مسيداً منصوب بالفتي لفظاً مفعول قائى فعل البين ودون مفعول كرمنا وي منصوب بالفتي انظائيد انظائيد -

## ﴿ الى ربك فارغب﴾

الى جارد ب مجرور بالكسره مضاف له مغير مجرور كل مضاف اليه مضاف مصاف اليدل كر مجرور جاري وول كرظرف نفو متعلق ب فداد غب كساته اد غب نقل مغير متقر مجربيانت مرفوع كل فاعل فعل فاعل اور متعلق ال كرجما فعليه الشائيه

#### ﴿ والعصر ان الانسان لفي خسر ﴾

(۱۲) واوتسیرچاره العصر مجرور بالکسره انفظا۔ جار مجرور ظرف متعقر متعلق فعل محذوف اقسم كساته التم كساته اقسم فعل مرفوع بالضمد لفظاً ضير متقر مجربها نا مرفوع كلا فاعل فعل المعلام المعالمة والمعالمة المعالمة المع

ان حرف ازحروف معید بالفعل ناصب الااسم رافع الخبر ۔ الانسسان منصوب بالفتح لفظاسم ۔ لام تاکید ۔ فسی جار۔ خسسو مجرور بالکسرہ لفظا۔ جارمجرورظرف سنسقرمتعلق ثابت کے ساتھ ڈٹا بت اسٹے متعلق سے مل کرخبر مرفوع کھا ان اسپے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبر بیجوا بسقم۔

#### ﴿ مرکب غیر مغید کی بحث ﴾

مركب غير مفيد وه هيجس منظم بات كرے خاموث موجائة سامع كوندتو واقعد كى خير مو اور ندكى بات كى طلب معلوم ہو مركب غير مفيد كى چار قسيس ميں بھلاقسم صرحب اضافی وہ ہے کہ ایک اسمی نبست دوسرے اسمی طرف ہواوردوسرے اسمی طرف ہواوردوسرے اسمی توسی اسمی توسید ا اسمی توسی سے تاہم مقام مانا جائے جسے غلام زیداس کے پہلے جز موسفاف اوردوسرے کوسفاف الیہ ہیشہ وربوتا ہے الیہ کہتے ہیں الیہ کا ساتھ الیہ ہیشہ جرور ہوتا ہے

سائ ، مرکب اضافی کا پہلا جز وی ہوتا ہے جنب تک عال کے ساتھ مرکب ند ہو، اس کو معرب پڑھنا فاط شھور ہے۔

دوسراقسم موقب بعنائى و يكردواسون كوايك كياجائ جس كادوسرااسم كى حرف عطف كوصم من جو دورراسم كى حرف

هو كب من المعدد بيد أحد عشر بواصل من أحد وعشر كفاس كاعم بيب كداس كدونون بروق الساس كاعم بيب كداس كدونون بروق بن برفته بوتا بدونون بروق من بوتا بدون برفت بوتا بدون برون برفت برفت المركة السلام المركة المرك

اور جز واول اس لے بی ہوتا ہے کہ اس کا آخر وسط کلمہ ش آ جاتا ہے جب کہ احراب آخر کلمہ ش جاری ہوتا ہے۔

اورووسری وجداس کے بنی ہونے کی بیہ ہے کہ جز وطانی تا متحر کہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اورجس طرح تا ما آخل کوئی برفتہ کردیتی ہے ای طرح اسکا جزء حالیٰ بھی جزءاول کوئی برفتہ کردیا ہے۔

المان مركب بنائي احد عشر سرنسع عَشَرتك ب-

یادر مسل النُف عشو کا برد واول معرب ہوتا ہے کیو کد بیاصل ش السنانِ تفار بوکر کفظاومعتا مشید کے مشابہ ہے اور شننے کے ضابطہ ہے کہ جب شنیہ مضاف ہوتو معرب ہوتا ہے اور نون کر جاتا ہے ای طرح المنان والنان جو شنیہ کے مشابہ ہیں شیر مضاف ہوکر معرب ہونگے۔

، المان عشر مرتق مان الله الله المرواكرو عشرك مركب وتووه محى بنى برفتم موتك بيسك المان عشر مرتقص يائي موتوجز واول بني برسكون - جيسه حادى عشو مزيد فوائدا سائے عدد كـ " قدة العامل" من ديكھي\_

(٢) مركب من الظروف ي

من الايصرف الواشين عنه صباح مصل يبغوه خبالا اصل عمر ما الماء الما

(٣) مركب من الاحوال على فلانٌ جَارى بيت بيت (اصله بيتا ليت اى

ملاصقاً) تساقطو ااخول احول اى متفرقين شرح شذورالذبب

ما يده و المراجع المرا

اں نکتہ کی دونشمیں ہیں۔(۱) نکتہ قبل الوقوع (۲) نکتہ بعد الوقوع \_ کرنجوی مسائل ہیں علت تھم کے تالع ہے بشر طیکہ تھ تھی ہو۔

تبیسواقسیم صوقب عوجی : کدواسمول کوایک کیا جائے۔ جس کا دوبرااسم کی حرف کے منی کوضمن ندہو۔ اسکی دوسمیس ہیں (۱) مرکب صوتی (۲) مرکب منع صرف۔

(۱) **ھو کب صوتی**: کردواسمول کوایک کیا جائے جس کا دوسرااسم کی حرف کو مطعمین شہواور قبل از ترکیب بنی ہو۔ جیسے سیبویہ اس کا حکم میہ ہے کہ اس کے بھی دونوں جز میٹی ہوتے ہیں جزء اول تو اس لئے کہ اس کا آخر وسط کلمہ بیس آخمیا اور خانی اس کئے بھی ہے کہ دواسم صوت ہے۔

اوں وال سے ندان کا اس کا معرف میں اس میں اور میں است کا میں ہے۔ دوسری اوجوئن ہونے کی ہیہ ہے کہ جزء خانی تا وحم کر کہ کی حیثیت رکھتا ہے تھا مو۔

(٢) مسو كسب هنده صوف بيه كردواسمول كوايك كياجائ اورجز منافى تركيب يقل معرب دويجي بعليك .

عندالبعض دونول بزء معرب بي اول مضاف ادرثائی مضاف اليه جماء نسى بسعلبك، دايت بعلبك، مودت ببعلبك ادرعندالبعض دونول معرب کيکن ادل معرب مضاف ادرثانی مضاف اليه غير مضرف \_

اورعندالاكثر برز واول مى برفتد اكرة خرى حرف ميح بي يسع بسع لبلك اگر حرف عله ب تولى بر

سکون مصدی کو ب اورج وانی معرب غیر منصرف بای مناسبت سے اس کوشع صرف کہتے ہیں۔

بعل اور یک سے مرکب ہے۔ اوراب ملک شام کے ایک مشہور شہر کا نام بنادیا گیا ہے۔ بعل کے تبنی معنی ہیں۔(۱) ایک خاص بت۔

(۲) شو ہرجمع بعول بعولية جيسے قول رہائي ہے و بعولتهن احق بو دهن اللية \_

(٣) ما لک بک اس شہر کے باوشاہ کا نام ہے جہاں میہ بت تھا۔ وہ اس کی رستش کی کیا کرتا تھا۔

چوتھاقسم مركب توصيفى ده ہے جوموصوف مفت سے مامل بوچسے رجل عالم

پو و استان میرون کی دوستان او دوستان میں ان میں انتہار کیوں کی انتہار کیوں کی انتہار کیوں کی انتہار کیوں کیا۔ کیا۔

عادن بيساولاتومولف فحصر كاوعوى بي تبيس كيا-

مركب مزرق وه بكردواسمول كوايك كياجائ ال وهم بيب كراكر بز وال كلمه (وي) بوتو بن بركسر بوگا- چيس سبويداگر نه بوتو وه علم بوگايانبين - اگر علم بوتو عير منصرف كا اعراب وه گا- چيس بعلبك - بيت لحم اگر علم نه بوتو دونو ن بز من براق بوت كي - چيس زونى صباح و مساء (منصوب محالم مفول في) دراصل صباحاً و مساءً - انت جارى بيت بيت اى متلاصقين (منصوب بالتح لفظا حال)

#### ومرکب کی دس اقسام،

**ہجے حصر:** بیہ کم کب دوحال سے خالی ندہوگا۔ اس کے دونوں بڑ کل کے درمیان نبست ہوگی یا ٹیس۔ اگر ہوتو پھر دوحال سے خالی ٹیس نسست تامہوگی یا نسبت نا قصہ ہوگی۔ اگر نسبت تامہ ہوتو ہے پہلی تشم (۱) مرکب تام ہے۔

> اورا گرنسبت تا قصہ ہوتو بھر دوحال سے خالی نہیں ۔انفصال ہوگایا تصال ہوگا۔ گی میں است جب سے عطفہ

الفصال ہوتو یہ (۲) مرکب عطفی ہے۔

اورا گرا تصال ہوتو پھر دوحال ہے خالی نہیں۔اتصال فظی ہوگا یا معنوی۔

اگراتصال لفظی ہوتو یہ (۳)مرکب اضافی ہے۔ اورا گرا تصال معنوی ہوتو پھردو حال ہے خالی نہیں کہ ان دویش ہے معمول و عامل بن سکتا ہوگایا نہیں۔اگرنہ بن سکے تو (۴) مرکب توصفی ۔ اگربن سکے تو (۵)شبہ جملہ ہے۔ ا گرنسیت نہیں تو چھرد و حال ہے خال نہیں ۔ دوسرا جز ءصوت ہوگا پانہیں ۔ اگرصوت ہوتو یہ (۲)مرکب صوتی ہے۔ اورا گرصوت نہ ہوتو پھر دوحال سے خال نہیں۔ دوسر اجز ءحرف کے معنی کو تنصمن ہوگا یا نہیں۔ اگر متضمن نه ہوتو یہ (۷)مرکب منع صرف ہے۔ اوراگر متضمن ہوتو بھرتین حال ہے خالی نہیں۔ یا مرکب من العدد یا مرکب من الظر وف یا مركب من الاحوال (۸)مرکب من العدو\_ (٩)مركب من الظر وف (۱۰)مرکب من الاحوال بور المراقع والول قرآن مجيد مستعمل نيس عددي بجيد احدعشو كو كباً

مرکب بیانی ہروہ دو کلے جس میں ٹانی اول کے لئے موضح ہو۔اس کی تین تسمیں ہیں (۱) مرکب ومغی جوگذر چکی ب(۲) مرکب تو کیدی جوموکدادر موکدے مرکب بو(۳) مرکب

(شرح شذور)

بدني جوبدل اورمبدل منه سے مركب مو الله بدانکه مرکب غیر مغید همیشه جزء جمله باشد مرکب

غیرمفید چونک مرکب ناقص بتام نبین اس لئے ہمیشد جمله کا بزء بنات پوراجملہ برگر نبین \_

| ٦٢٠.                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| لفظ بدائکہ چار غرضوں کے لیے آتا ہے اور یہاں سوال مقدر کا جواب ہے۔                    |
| ييهوتا تفاكه جب بيغيرمفيد باس كاكوئي فائده بي نبيل تونحوي اس كوذكر كيول كرت          |
| میں مصنف نے جواب دیا                                                                 |
| اگرچه به پوراجملینین بنالیکن جلے کا بز ، تو ضرور بنآ ہاور دوسرے بز و کے ساتھ ل       |
| كرج لم بنآ ب                                                                         |
| 📆 بدانکه هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد و بیشتر راحدیے                               |
| نيست النج -اس عبارت كوجهي سوال مقدر كاجواب بنايا جاسكتا ب-                           |
| سے ال اس طے شدہ کہ جیئے کے لئے دو کلے یعنی مندالیداورمند کا ہونا ضروری ہے کین        |
| اصوب کود کھنے جوایک کلمہونے کے باوجود جملداور کلام ہے۔                               |
| کوئی جملهابیانیس جوایک کلمے بناجوا بوبلکدو کلموں کا بونا ضروری ہےخواہ دونوں          |
| كلي فقلول من بول يسي زيد قائم يااك مقدر بوجيك اضرب اس من ايك كلم مقدر بج             |
| كيفميرخاطب ہے۔                                                                       |
| منتسب جوهيري مستر موقى ال ك شكل وصورت بين موتى بال البسم محمانے كے لئے كہا جاسكا     |
| ب كر إصوب عل خم خم وخاطب (انت مسترب-                                                 |
| مصنف فرماتے میں جلے کے لئے دو کلمات سے ذائد ہو سکتے ہیں جس کی کوئی حدثیں۔            |
| جس كا حاصل يدب كذماة كاس بات من اختلاف ب كدمنداورمنداليد كم معلقات كاكلام            |
| میں دخل ہے یانہیں ۔ صاحب مفصل نے جو کلام کی اتر یف کی ہوہ بیک ہے السسکسلام           |
| هوالسموكب تومبتداخردونول كومعرفدلائ اورقاعده سيكهجب ضميرفصل ومعرفول ك                |
| درمیان آجائے تو وہ حمر کا فائدہ دیا کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مفصل کے نزدیک |

كلام بندب ووكلمول بل البندامتعلقات اورملحقات كوكلام من قطعاد خل نبيس مثلا صوبت زيدًا قائمًا ش كام فقط ضوبت ب زيدا قائمار كلام عارج باورصاحب كافير عبارت

ے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ متعلقات کو ڈخل ہے کیونکہ تعریف میں کوئی مصر کا کلمہ نہیں لائے اور نہ بنی فقط کی تبدر لگائی ہے۔

## ﴿ التمرين ﴾

ان مثالول بيس مركب غير مفيد كي تتميس بتاؤ-

رَسُولُ اللهِ سِنَةَ عَشَرَ، سِيْبَوَيْهُ رِكِتَابُ اللهِ وسولُ امِينْ عَلامُهُ حَضَرَ موتُ عندِي اللهِ وسولُ امينْ عَلامُهُ حَضَرَ موتُ عندِى الما الحدِيدِي الما الحدِيدِي الما المرحلُ المواةُ سوداءً شكرَ ملزَ علامُ هـ لما عمرة عاد عشرة روفُ وحيهُ حالِين الله عشرة روفُ وحيهُ حالِقِي الله كم -

# الله بدانکه چون کلمات جمله بسیار باشد سم و فعل و حرف

(۱) اسم وقعل بیں اتبیاز کرے اور بیاسم وقعل کی علامات کے ذریعے حاصل ہوگا جن کا مصنف ؒ نے محل فصل بیں ذکر کیا ہے۔

(۲) معرفداور کرد کو پہچانے جس کی پہچان معرفداور کردہ کے اقسام کو صبط کرنے سے حاصل ہوگا۔ (۳) فدکر و مونث کو معلوم کرے اور بید فدکر اور مونث کی بحث کو یاد کرنے سے معلوم ہوگا (۳) کلمات میں معرب اور پڑی کو کھی سوسے کہ کون معرب ہے اور کون می کے یک کدوؤں کے احکام

بالكل جداجدا ہیں۔اس کے لئے ضروری ہے كوئی كے اقسام كوخوب يادكرے۔

(۵) اعراب ربھی خوب غور کرے دفع ہے یانصب ہے یا جرہے۔

(۱) وجدا عراب بھی معلوم کرے کہ رفع ہے تو کیوں ہے اور پھر مرفوعات میں سے کون کا ہم بنآ الخ اس کے لئے ضروری ہے کہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات کوخوب یا دکرے۔

(٤)عالم اورمعمول ميس القيار كريداس كيلح تمام والسادر باليس معمولات كويادكرنا خرورى ب

دستبود صطالعه کس مزید توضیح مربی عارت کے ماصل پڑھنے کے لئے طلباء کرام کودویا تیس کا کر ڈالازی ہیں(ا) عل مفروات (۲) عل م کمات۔

(۱) حسل مفسودات مفرادت كوطالب علم اس طريقے سے طل كرے كه جر جر مفردك لئے اس طريقے سے طل كرے كه جر جر مفردك لئے سوچ كريدام ہے يا فعل مات يا في جاتى ہے۔

## اگر اسم هو تو ان سوالات کو جل کریے۔

(۱)معرفہ ہے یا نکرہ اگرمعرفہ ہے وکونی تتم ہے۔

(۲) ندكر بسيامونث.

(٣) منصرف ، يا غير منصرف - اگر غير منصرف بق كونے دوسب يا ايك سب قائم مقام دو

سبب پائے جاتے ہیں۔

(٣) معرب ہے یا بنی اگر معرب ہے تو سولہ تسموں میں سے کونی قتم ہے اور اعراب کیا ہے اگر مرفوع ہے تو مرفوعات میں سے کونی قتم ہے۔منصوب ہے تو منصوبات میں سے کونی قتم ہے۔اور اگر بحر ورہے تو بید پکھیں کہ جرکس وجہ ہے آیا ہے۔

اور پٹی ہے قواسم غیر شکن کے اقسام میں سے کوئی قتم ہے اگر شمیر ہے قو پانچے انواع میں سے کوئی نوع ہے۔

(۵) عال كون بي توعال يافعل موكاجس كي بار يي من ورجد في سوالات مول مح-

## اگر غمل هو تو ان سوالات کو حل کریں۔

(۱) تعلم معلوم ہے یا مجبول ، لا زمی ہے یا متعدی پھر متعدی میں سے کونسا ہے متعدی بیک مفعول یہ بین مفعدل اور مفعدل

ہے یابدومفعول یابسمفعول۔

(۲) معرب ہے یا بنی اگر معرب ہے تو فعل مضارع کے چارا قسام میں سے کونسا ہے (۳) عامل اس میں کیا ہے۔

### اگر هر ف هي تو په سوال حل کرين

كه بيعال ب ياغيرعال -اگرعال بي كونساقتم اورغيرعال بي تو كوني تتم -استادكوجا يرك

ان کی خوب مثن کرائے اور طلباءان کوخوب یا دکریں۔

مركبات كواس طرح حل كري -

(۱) مرکب مغیدیا غیرمغیدا گرمرکب مغید ہے تو کولی تتم جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہا گرخبریہ ہے تو باقس میں میں کئے جمہ یہ اور انظامی یہ تاکئے جمہ یہ مجان انڈا کی بری تعدید میں ساکڈیا

چار قسموں بیں سے کوئی حم ہاورانٹائیہ ہے تو کوئی حم ہے پھرانشاء کی دی قسموں بیں سے کوئسا حم ہے بیز جملہ ہے باشبہ جملہ آگرشبہ جملہ ہے تو صیفہ صنت کیا ہے اوراس کامعمول کیا ہے۔

(۲) اگرغیرمفید ہے تو پانچ اقسام میں سے کونیا ہے مثلاً اگر مرکب اضافی ہے قو مضاف کون ہے اور مضاف الیدکون ہے اگر مرکب توصفی ہے قو موصوف کون اور صفت کون ہے ہرصفت بحالہ ہے

یا بحال متعلقه پیر کتنے امور میں موافقت پائی جاتی ہے۔

۔ جب تک طالب علم ان امور کوئل کر کے ٹیس لا تا تو اس کا مطالعہ ناقص اور عبارت غلط ہے اگر چہ اتفاقی طور عبارت درست ہی کیوں نہ ہوا در سبق پڑھنے کا قطعاً مشتق ٹیس اسے سبق سے

نگال دیاجائے۔ اساتد و کا اس مطالعہ میں رعایت اور شفقت کرنا دشمی کے متر ادف ہے۔
البتہ ان تمام سوالات کرنا ہر طالب علم سے یقیدنا مشکل ہے ۔ اس لیے بیٹلف طلباء سے سوالات کے جائیں۔ کم از ایک ایک ریاس سے کرلیا جائے۔ دوسرے س لیس محمود کو اسب سے سوالات ہوگئے ۔ اور طلباء ان سوالات کوس کر پریشان ضرور ہو تھے لیکن ہمت مردال عدد خدا۔
من جد وجد ۔ البتہ چندون اساتذہ خود مطالعہ کرائیں اور اجراء بھی ۔ اگر اس کے لیے ضوابط تحربہ اور فقم مائے عالی کی شرح قد و السام کی یاد کر ایس اجاء ہے۔

تو بہے مخصر وقت میں توقع سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ان شاءاللہ تعالی۔احتر نے دورہ مرف وثم میں اس کا تجربہ کرچکاہے۔

## ﴿ مطا لعه سننے اور اجراء کرانے کاایک نمونه ﴾

بندہ نے مطالعہ اور اجراء کرانے طریقہ پھلے لکھے دیا ہے لیکن ایک مثال بطور شونہ کے ذکر کر ویتا ہوں تاکیآ پ کیلیے آ سانی ہوجائے۔

ب ہے بھلےمفردات کا جراء کرائیں۔

حمرکیات کے اجراء کرانے کاطریقہ ہ

المستاد : قرآن مجيد لے آئيں اورسورت فاتحه کھول ليں۔

منعاقلاد: سورت فاتحديث نے كھول لى ہے۔

استاه: كيلي آيت ہے الحمدالدرب العلمين ۔اس ميں كلمات شاركر س ـ

شاكرد: كلمات واريل \_ (١) الْحَمْدُ (٢) لِلْهِ (٣) رَبِّ (٣) الْعُلَمِيْنَ \_

المستسانة : بيجواب غلط بمثلا المحدكوا يك شاركيا بحالا تكدييدو كلم بين(١) الف لام(٢) حمد - **شاگرد**: الف لام توحرف ہے۔

اسفاد : جي بال حرف بھي كلم بوتا ہے كلم كي تقتيم بھول محتے ہو۔

شاكله: آپكى مېريانى ميرادېن اس طرف نيس كيا ـ

استاه: الحدمقروب يامركب

العالله: مركب ب- كرووكلمول سيمركب ب-

است اد : مرکب میں حرف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ بیندتو مرکب مفید کے اقسام سے

بنمآہے اور نہ غیرمفید کے اقسام ہے۔ کیوں کہ مرکب مفید وواسموں سے یافعل اور اسم سے مرکب ہوتا ہے۔اورمرکب غیرمفید صرف دواسموں ہے مرکب ہوتا ہے۔وونوں میں حرف بلکل اعتبارتیں په

است اد نیم بات مجھ اہمی سمجھ آئی ہے۔ حالانک مرکب کے اقسام میں نے خوب یاد کیے ہوئے

ئل۔

استاد :اصل بات بھی اجرء سے مجھ آتی ہے۔اب بتا والحمد مفرد ہے یا مرکب شاگاد:مفردباورکلمدے۔

استاد : بہ کلے کی کتی شمیں ہں اور پہکون کا ہے۔

42 الله الله كلي كا تين تتمين اوريه اسم ب استفاه : آب كوكسي معلوم بواكريداسم ب-منساكاد: الحمد مين اسم كى علامت الفالم يائى جاتى ب المستاه : بهت اليجع\_ان علامتول كونه بعولنا\_ استناه :معرفه ب ياكره شاگرد:معرفہ ہے۔ استاد: معرفه کی کونی تم ہے شاكلود: معرف باللام --استناهٔ : تَذَكَرَبُ يِامُؤنث. شاگرد: لذكرے شعاگاد: آپ کو کیے معلوم ہوا کہ بی ذکر ہے۔

استاد : (الحمد) واحد تثنية مع من سے كيا ب

بنساگرد: واحد ب-استاد :معرب ہے یابنی

شاكرد: الف لام بني باور (حمر) معرب ب-

استناذ: آپکوکیےمعلوم ہوا۔

شالكود : مجيم معرب وينى كاقسام ك ليصابطه يادب الف لام حرف ب ادرتمام حروف مي اور پٹی الاصل ہوتے ہیں۔ اور (حمد )معرب اس لیے ہے کہ بیٹی الاصل بھی نہیں ہےاوراسم غیر متمکن کی آ ٹھ قسمول میں سے بھی نہیں ہے۔

است اف : بهت خوب اس ضابط كويا دركهيس -الف لام كحرف اوردى الاصل مون سے آب مزید سولات سے فی مسئے لیکن (حمد ) کے معرب ہونے سے آپ کے سوالوں کا جواب دينايريكا المين آبكاى فاكدهب (۱) معرب كول باورمعرب كاكونساقتم بـ (٢) اسم متمكن بيتوسولة تسمول ميس بي كوني تتم بيادرا كرفعل مضارع بيتوجار قسمول بیں سے کونی تتم ہے۔ (٣) اعراب كيا به ادراع اب كا كونسانتم ب\_ (٣) کل اعراب کیاہے(۵) عامل اعراب کیاہے۔ اسداد :معرب كول ب اورمعرب كاكونساقتم ب-شاكله: معرب كادوم اقتم اسم محكن جوتر كيب بي واقع ب-ادرمعرب ال لي ب كدايخ عامل کے ساتھ مرکب ہے۔ استاد :اسمممكن كي سولة مول من سي كوك مم ب-ملعاملاه: سوله تتميس تواعراب كي موتي بين-استاه نبيس آپ کومفالطه رگا ہے اعراب کی تو نوشمیں ہیں۔ اور اسم مشکن کی سول قسمیں ہیں بداية الخو اوركافيد من اعراب كى اقسام كابيان باورخومير من الممتمكن كى ولقسمول كو-الساقيدة :يفرق اس اجراء بى سے معلوم جور بائے ۔ اب جواب يہ بے كد (الحمد ) اسم متمكن کا پہلاتم مفرد منصرف سیح ہے۔ استاذ: اعراب كياب

اسفاف الحراب ليا ب معالان اسكام اب الحراب الحركة لفعلى باوريم رفوع بالضمد لفظاب-

نطهاکاده اسفاد هراب الراب با حرالة " کی ہے اور میر سوس بالمستمہ تفقا ہے۔ استناد : مرفوعات کی کونی فتم ہے اور وجہ اعراب کیا ہے۔

شاگرد: مبتداء ہے۔

استاذ بحل اعراب كياب\_

ملعا المدى دال ب\_ كونكدىيمعربكا آخرى حرف ب\_

استاذ: الحمدين الراعراب ك ليعام كياب-

مساكرد عامل معتوى ہے۔

استاد: عامل معنوی کن کے لیے آتا ہے۔

منساقاه: دوکے لیے(۱)مبتداء (اس میں اختلاف ہے)(۲)فعل مضارع مرفوع استاه: عال کتی تم مرے

شاكله: عامل دوتم ير عفظى اورمعنوى

استاد :عامل فظى تنى تىم برب

مشاكلود ميريا وقيل-

استاد: ان كوتوبا وكرنا برايكا-

2000

شاگرد: بخضراورجلدی کہاں سے باوہو نگے۔

است افی اقع مائد عامل کے اشحار یا دکر اواوراس کی شرح قد قالعامل یا دکر ناشروع کردو۔ اگر کیاستادے مع دولوزیادہ بہتر ہے۔

سُعاده: المحدلله ش نے یاد کرلیا ہے کل مناظرہ ش ان شاء الله ش آپ کوٹوش کردوں گا اسعاد: چھنوانھی امتحان دین کے عالم انفظی کی کتری تم ہیں۔

شاكلة: تين تم يرب (١) حروف عالمد (٢) افعال عالمد (٣) اسائ عالمد

استاد :اسائے عاملہ کتنے ہیں

شاكلود كياره بي-

یتو تھامفردات کےاجراء کرانے کاطریقہ اب م کہات کے اجراء کرانے کاطریقہ جھیں۔

ب مرجات عیرمنید کے اجراء کرانے کاطریقہ ہ

طالب علم في يرآيت الحمدلله رب العلمين راهي ابسوال كاطريقه بيهوكا

السناة: رب العلمين مفروب بامركب

شاگاد: مرکب ہے۔

استاد :آپوكيمعلوم بواكريمركب

شاكلة: كيونكدرب العلمين ووكلمول في كربناب\_

استاذ : مركب كى كتى تىمىس بير-

شالاد: تو پرشرح تورے میں نے یاد کیا ہے۔ وہاں در تشمیر کھی ہوئی ہیں۔ استاذ : مرکب کی کوئی تم ہے۔

شاكاد: مركب غيرمفيد-

اسداد: مرکب ناقص کی کون عتم ہے۔

شانگاه: مرکب اضافی

استاد: آپ کوکسے معلوم ہوا کہ بیمر کب اضافی ہے۔

مدالاد: أسمس مضاف مضاف اليدك علامت كاضابط بإياجا تاب\_

اسداد: مركب غيرمفيد جمله وتاب يا جمليكا جزء ووتاب-

شاكرد: جملي كاجر وواقع موتاب-

استاد :اگريد جملكا جزءواتع موتا بي يمركب اضافى كياواتع مورباب

مصافحة : مضاف مضاف اليرل كرصفت بن ربا ب لفظ الله اسم جلالت كي -اسقاه : موصوف صفت ملكركونسام كب بنت بين مركب توصيى

استاد : مرکب توصیلی مرکب تام ، وتا ہے یامرکب تاقعی۔

شامكاه: مركب ناقص -

استاه: مركب تام اورمركب ناقص كرجمين كيافرق بوتاب مدار المركب تام مل على هم (ب يانيس) كامعي نيس بوتا اور مركب ناتص على بوتا ب-

استاذ:اسمركب توصيى كاعراب كياب

ملاكلود بيمركب توصفي مجرورب\_ استاذ: آب كوكي معلوم بواكريه مجرورر ي-

منعاکد:اس برلام جاره داخل ہے۔

استاه : چارچرورملکرکیانے بن

ىلىنگە:ظرف

اسفاذ: بیرف ہاس کوظرف کیے کدرہے ہیں۔ حالانکہ ظروف تواساء ہوتے ہیں کیاظروف

کی بحث ما دنہیں۔ شا**کاد**: استاذ محترم آ کی بات درست ہے۔ لیکن جار مجر درکوتر کیب کرتے مجاز اظرف کہتے ہیں۔

استاد :ظرف كالتي سي بير -

ملها يكوه: دوتهم يرب (۱) ظرف لغو(۲) ظرف مشتقر

استاه : بدکوی ظرف ب منعاكاد :ظرف مشقر

اسداد :ظرف لغواورظرف متعقر كاتركيب مي كيافرق ہے۔

مدالد : قدة العامل مين بيضابط موجود ب- كفرف لفوتر كيب من بحدوا قع نبيل موتى ند منداليه ندمنداورظرف متعز اليامتعلق كراته ل كريم تركيب من منداليه فق بيكمي

اسداد : يهال كياواقع ب -

الساكاد: خبرواقع ب\_\_

اسفاذ :الكامتعلق كيا تكالس

مشاقلہ د: بھریٹین متعلق فعل نکال تے ہیں ( قبت ) اور کونیین اسکا متعلق شیفل نکا نکال تے ہیں۔ اب فقر برعمارت بیرہوگی۔العصد ( ثبت یا کابٹ ) بلله رب العلمین ۔

استاذ: رجمه كرو

مسلكده: تمام تعريفي تابت بين الله كي ليه السالله جوتمام جها تول كايا لنه والاب

استاد :اب جمله کی ترکیب کریں۔

شاكله : (المحمد) مرفوع بالشمه لفظاً مبتداء (الام) حرف جار لفظ (المله) مجرور بالكسره لفظاً موسوف (دب) مجرور بالكسره لفظاً مضاف (العالمين) مجرور بالإء لفظاً مضاف المعالمين مجرور بالإء لفظاً مضاف الم

مضاف اپنے مضاف الیہ سے ل کرصفت ہے لفظ المله کی موصوف اپنی صفت سے ل کرمجر در ہوا ریم میں میں میں مار کا میں ہے - متعالیہ میں میں این میں کا میں ہوئے اور اس

جاركا-جارائ ججرور سل كرظرف متقر متعلق ب ثبت يالات كـاوريد ثبت يالابت جمله ياشير جمله بوكر خرب المحمد مبتداء كي مبتداءا بني خرس ل كرجمله اسميه لفظا خريد وا اور مخي افثا تدبول

شاگرد: امرے۔

﴿مرکبات مفید کے اجراء کرانے کاطریقہ ﴾ جملہ فعلیہ خبریہ کااجراء

اتخذالله ابراهيم خليلا

استاد: بيمفرد ب يامركب.

شاگاده: مرکب-

استاد مرکب کی کوئی تم ہے۔

شانگاه: مرکب مفیدے۔

استاذ: مركب مفيدكي كوني تتم ہے۔

سلكود: جمل خريد - كونكدانشاء كى علامات من يه كونى علامت جيس يائى جاتى -

اسداد: جمل خرب کی کونی تم ہے۔

سلاد: جلافعليد كونكداج اءاصليه من عد بيلي جز فعل ب

استاد : جمل فعلم کی پہلی جز اور دوسری جز کوکما ہوتی ہے۔

مہلی جزء ہمیشہ مند ہوتی ہے اس کوفعل کہتے ہیں اور دوسری جزء ہمیشہ مند الیہ ہوتی ہے اسکو فاعل ۔

ڪتين ٻيں۔

اسقاد: اس جمله میں بتا تمین قعل کون ہے اور فاعل کونسا ہے۔

شاكله: إِتَّحَدَّ مند إورفعل إورافظ الله منداليد عناعل إ

استاد: ابراهيمَ خليلًا كياواقع بورم إن\_

منعاكلة: دونول مفعول بديل-

استاد: ان من سے منداور مندالیہ کون ہے۔

بساكلة: يدمفاعل فضله بيريد منداورمنداليه واقع نبيس موتي

استاه : بیٹااب آپ مطالعہ کرر ہے ہیں۔مزید محت فرمائیں۔اللہ حامی و تاصر ہو۔

البته ييجه لين افعال تصيير كردو اصل كاعتبار سي مبتدا وخبري -

استاذ: ال جمله اتخذائله ابراهیم خلیلا کارکیپکریں۔

مشاكلة السيحد فعل لفظ المله مرفوع بالضميه لفظا فاعل - اب اهيم منصوب الفتح لفظاً مفعول اول۔ خسلیاد منصوب بالفتحہ لفظا مفعول ثانی فغل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے ٹل کر جملہ

### جملہ اسمیہ ضریہ کے اجراء کاطریقہ ..

#### نحن طلاب محتهدون

استاه : مفروی بامرک .

فعليه څريه۔

شاگاد: مرکب

استاه : مرکب کی کوی مے۔

ملعا گاد: مرکب مفیدے۔ استاه : مرکب مفدکی کوی تم ہے۔

م**نعاگاد**: جملہ خبر مد کیونکہ انشاء کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں یا ئی جاتی ۔

استاد: جملہ خبرمہ کی کوئی تم ہے۔

سلاد: جمل اسميد كونكداجزاء اصليه يس س كيلي جزءاسم بـ

استاد: جملہ اسمدی پہلی جزاوردوسری جز کوکیا ہوتی ہے۔

پہلی جزء بمیشہ مند الیہ ہوتی ہےاس کومبتداء کہتے ہیں اور دوسری جزء بمیشہ مند ہوتی ہےا سکوخبر

کہتے ہیں۔ استاه :اس جمله میں بتا ئیں مند الیہ مبتداء کون ہے اور مندخبر کون ہے۔

شاكره: (نحن) مند اليمبداء إدر طلاب مجتهدون مندخرب

استاد: طلاب مجتهدون کراس.

منعاقلود: مركب توصيى ب\_

استاذ: النحن طلاب مجتهدون جمله كالركب كرير-

ملساتلاد: ندحن ضمير مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتداء حطلاب مرفوع بضمه لفظاً موصوف. مسجتهدون مرفوع بالواولفظا مضير درومتنز مرفوع محلا فاعل سيغصفت اسية فاعل سعل كر شبه مجله موكرصفت ب-موصوف اسية صفت سعل كرفير بمبتداء كي مبتداء فيرل كر مجله

#### جمله انشائیه کااجراء کاطریقه .

#### نعم الرجل زيد

استاه: نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدُ مفرد بِيام كب\_

شاگرد: مرکب ہے۔

اسميرفير بدجواب

استاه : مرکب مفیدے یاغیرمفید

شاقاه: مرکب مفیدی-استاه: مرکب مفیدی کوی تتم ہے۔

شاقاه: جملهانشائدے۔ مساقاه: جملهانشائدے۔

استاد: جملدان من ترجره علامات من سے کوئی علامت ہے۔

شاگاده فعل مرح

استاه: اس جملہ نعم الوجل زیدگی ترکیب کریں۔

م**نعاناد** :اس کی چارتر کیبین میں (نسعہ) صینہ واحد فر کرغائب فننل ماضی معلوم فعل از افعال مدح رافع۔ (المسوج سل) مرفوع پائنسمہ لفظا فاعل فعل اپنے فاعل سے ملکر فہر مقدم (زیسہ مجنصوص

> بالمدح میتداء مؤخر\_مبتداءا بی خبرمقدم سے ل کر جمله اسمیهانشائیہ۔ -

توٹ: اس طرز پر ہر بحث کے اختیام پرضروراس کا جراء کریں۔

توں بدائکہ علامات اسم انست که الف لام مطالعہ چوکر پہلی بات اسم اور فقل کو مسلم مطالعہ چوکر پہلی بات اسم اور فقل کو پیچانا تھا جو کہ مطامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصطلاح میں علامت اور فاصد مصدال کے اعتبار سے شخد ہیں ایک چیز ہیں ما یہ وجد فی غیر ہ ۔ اگر چرفوی مخل کے کا ظامے فرق ہے۔

علامت کے لیے دوشرطیں ہوئیں (۱)جس کی علامت ہوای میں یا یا جانا۔

(٢)اس كے غير ميں نديايا جانا۔ علامت كى تلك تقسيميں ہيں۔

مہل تقتیم خاصد کی دوشمیں ہیں۔ (۱) شاملہ (۲) غیرشاملہ یہاں پرعلامت کی تھی حتم ٹانی مراد ہے۔ کیونکہ مندالیہ دغیرہ ہونا ہیہ ہر ہراسم میں نہیں یا یا جا تا بلکہ تھی مند بھی بن جا تا ہے۔

تقسيم الى يدب-كه علامت اورخاصه كى دوسمين إي-

(۱)علامت لا زمد(۲)علامت غيرادا زمد

تقسيم ثالث يه ب كه علامت كي دوتتمين بي-

(۱) علامت بافعل (۲) علامت بالقوه - اس مقام پر بهی شم مراد ہے۔مثلا ایک شمی ابھی مند ہے گر مندالیہ نیس ہے - لیکن دوسرے وقت میں دوسری جگد پر مندالیہ بھی بن سکتی ہے گویا علامت کی مجموع طور پر چیسمیں ہیں - (۱) شاملہ (۲) غیرشاملہ (۳) لازمہ (۲) غیرلازمہ (۵) بافعل (۲) بالقوه -

يا در تھيں بيرخاصه غير شامله بين اوران ميں سے بعض لفظى اور بعض معنوى بيں۔

#### اسم کی علامات

(١) الف لام بونا جي الحمد

میں۔ این ہشام نے بیکھا ہے اس تبیر کے بجائے (ال) کہا جائے جیسے ال، قد کہا جاتا ہے معمد کیونکہ حرف تعریف کا فائدہ اور الر تعریف معرف ہے۔ بدائم کے علاوہ کمیں نہیں پائے

جاتے۔

(٢) تؤين موناجيے زيد

الم میبویہ کے نزدیکے توین کی وضع منصرف اور غیر منصرف کے درمیان فزق کرنے کے مسلمان اللہ میں اسلامی کے اس کے سے کے ہے۔

اورامام فراء کے ہاں اساء اور افعال میں فرق کے لئے ۔ اور بعض کونیین کے نزد میک مفرد اور مضاف کے باین فارق ہے لین فارق ہوں کا فی جائے ہوں کہ معرف میں اور بین فارق ہوں کے سیدو یہ ، بیکو و یہ ایسے اسا کے اصوات جب کہ معرف مراد ہوں تو فیر منون ورنہ منون ۔ اس طرح کلے اور جملے کے وفی لائی جاتی ہے جو اور ، غوادی ، یو مند ۔ اس لئے میمتول مشہور ہے لو لا ان التنوین عوض عن نقصان البناء لما دخلہ التنوین عوض عن نقصان البناء لما دخلہ التنوین۔

(۳) شروع میں میم زائدہ ہونا۔ بیسے مضروب ب

(٣) علم بونا معدو ، بكر

(a) حروف جاره امونا\_ جيے برب الناس

اور بیروف جاره ستره بیں۔

باء، تماء، كاف، لام، واو ، نذ، مذ ، خلا، رب حاشا، من ، عدا، في ، عن، على، حتى، الى،

اس کا خاصہ کہاں دہ اشکال کرے کہ ترف جرکوتو بھی تعلق اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے۔ لبذا یہ اس کا خاصہ کہاں در اس کا خاصہ کہاں در اس کا خاصہ کہاں در اس کا خاصہ کہاں کہا جاتا ہے۔ حضر ب عزیز ملک آ و حسی لھا اللہ یہ مثال اول مل بھی تھی تھی تو جرہ جو ضرب نعل پر داخل ہور ہا ہے۔ نعل پر داخل ہور ہا ہے۔ معلق برائح اس میں باحرف جران حرف مصہ بالفعل پر داخل ہور ہا ہے۔ معلق میں باحرف جران حرف مصہ بالفعل پر داخل کا جواب بدویا جائے گا کہ یہاں ان اپنے مدخول کے ساتھ میں ویل مطر دیمنی اسم ہے۔ اور میں جواب اشکال اول کا ہی جواب فائی بن سکتا ہے۔ ہایں طور کہ فول کو معلق مفر دیمنی اسم ہے۔ اور میری جواب اشکال اول کا ہیں جواب فائی بن سکتا ہے۔ ہایں طور کہ فول کو

مفرد معنی اسم کی تاویل میں لے لیں مے۔۱۲

(۲) حروف شداء ہے اور بیروف ندا پائی میں۔ یاء، هیا، ایا ، ای ، همسزه، مفتوحه چیمی یاالله

(4) تفغير مونا يبيے رجيل

تعدید المحمد المحمد معن ماصل کرنے کے لئے۔ قلت کی مثال صوب و سوب حقات یا مثال رجیل محمد کا جائے قلت یا مثال رجیل محبت کی مثال یا بنتی عظمت کی مثال قویش ید قوش سے ہا ایک مجھلی کا نام ہوسب مجھلی کا نام ہوسب مجھلی کا بات محمد کی مثال ہو بیش ید قوش سے ہا تھا۔ یقیش کے جوسب مجھلیوں پر عالب تھا۔ یقیش معظمت کے انگی علامت یہ ہے کہ حروف اول معموم، دوگم مفتول اور تیسرا با عالمت یہ ہے کہ حروف اول معموم، دوگم مفتول اور تیسرا با عالمت یہ ہے کہ حروف اول معموم، دوگم مفتول اور تیسرا با عالمت کے لئے انگی گئی ہے۔ انگی علامت یہ ہے کہ حروف اول معموم، دوگم مفتول اور تیسرا با عالمت کے لئے انگی گئی ہے۔ انگی علامت یہ ہے کہ حروف اول معموم، دوگم مفتول اور تیسرا با عالمت کے لئے انگر کی انسان کی مفتول اور تیسرا با عالمت کے لئے انگر کی انسان کی مفتول اور تیسرا با عالم کی مفتول اور تیسرا با عالم کی مفتول انسان کی مفتول کی ک

المنعن يتفغر الممفول كاميغه بمعني جهوثابنانا ذليل كرنار

اوزان تفغير پائچ چين (۱) نعبل (۲) نعبل جيے مفير ب (۳) نعبليل جيے قريطيس (۴) نعبل ال جيے مکيران (۵) نعبللل جيے شفيرجل -

شعر

قریش هی اللتی تسکن البحر وبها سمیت قریش قریشا تقرش سے ماخوذ ہے بمنی کب کرنا۔ تقرش سے ماخوذ سے بمعنی تقیش کرنان

(۳) تقرش سے ماخوذ ہے بمعنی اکٹھا ہونا۔

(۸)یائے نسبت ہونا جیسے بعدای

یعنی یا یے سبتی کا آخر میں لائق ہونا پیغاصہ اسم ہے کیونکداس کے دوفا کدے ہیں۔ (۱) مصدر کے آخر میں لا کراس کوشنق کے معنی میں کردینا جیسے قیا میں۔ (٢) جامد كة أخر ميں يائے نبتی لا كرمشتق كے معنى پيدا كر دينا جيسے تيمي اور معدر اور جامد صرف اسم ہی ہوتا ہے۔لبذامنسوب ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ (٩) تامتحركه بوناجيے صاربة۔ (١٠) الف مقصوره ہونا۔الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کی آخر میں الف آئے ادر کے ہمزہ نه مومثال جيے صربي (۱۱)الف ممرودہ ہوناالف ممرودہ اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے آخر میں الف آئے اوراس کے بعد المزواد في صركاءً-(۱۲) جمع اقصلی ہے۔ جمع اقصلی کی علامت ہیہ کہ جرف اول ودو کم مفتوح ہوا وراس کے بعد الف ہواس کے بعدا گرایک حرف تھا تو وہ مشدد ہوگا جیسے دواب اگرایک حرف ہے تو پہلا کمسوراور دوسرایاء ساکن ہوتیسراحسب عامل مثال جیسے حنوا دب م ا گرتنن حرف تقور بهلا کمسوراور دوسرایا مهاکن جوجیے منطار یب-(١٣) اضافت بونا جي غلام زيدٍ مفاف بوناجى اسم كاخاصه ب-اس بس اختلاف ب كرصرف مضاف بونااسم كا غاصر بيامطل اضافت خواه مضاف بويامضاف اليرجس مين دوند بهير (۱)مطلق اضافت اسم کا خاصہ ہے۔خواہ مضاف ہویا مضاف الیہ بعض حضرات نے اس تول کو زياده صحيح كهاب كيونكداس صورت بيس على الاطلاق اضافت اسم كا خاصه بهوكى \_اور كلام بيس اصل اطلاق ہےاور تقید تو ضرورۃ کی جاتی ہے۔ (۲) صرف مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے کیونکہ فعل اور جملہ بھی بھی بھی مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ مضاف اليد ہونا اگر اسم كا خاصه ہوتو غير اسم بھي لين فعل اور جملہ مضاف نہ بنتے حالا تكه بن رہے

بير - جيسے الله تعالى كا تول بيوم ينف ع المصدقين صدقهم اس على يوم مثما ف اور ينفع تعل مضاف اليد بن رباب \_ تومعلوم بواكه صرف مضاف بوتاي اسم كاخاصه ب-

مولف نے ای ذہب کو اختیار کیا ہے۔اضافت خاصداسم ہے۔اس کی دووجہیں ہیں۔ یہ بات بادر کھنا کہ یہاں اضافت اصطلاحیہ مراد ہے۔ یعنی جوحرف جرحذف کرنے کے ساتھ ہو ورنداضا نت لغوی جوحرف جر کے ساتھ ہودہ تو فعل میں بھی یا کی جاتی ہے۔ (١٨١) موصوف بوتا جسے رجل عالم المان مفت کے ذریعہ ہے موصوف میں دوفا کدے ہوتے ہیں۔ (۱) تخصیص (۲) تعریف وتو منبح اور به دونوں اسم کے خاصہ ہیں۔لہذا جس کی وجہ سے بیہ دو فائدے عاصل ہوتے ہیں وہ بھی اسم کا خاصہ ہوگا۔صغت کے تمام اقسام سجھنے سے صغت کا فائدہ معلوم ہوسکتا ہے۔لہذاانتصاراُصفت کےاقسام کوذکر کیا جارہا ہے۔صفت کی یا بچ قشمیں ہیں۔ (۱) صغت کاهفه (۲) صغت تصعبه (۳) صفت مادحه (۴) وامه (۵) صفت موکده ر (١٥) منداليه الونارجيزيد قائم (١٦) تثنيه بوناجيےرجلان (١٤) جع بوتا مسلمون رشيه وسكتاب كفعل بحى توسشنها ورجع موتاب جيس فعلا فعلوا يد بوگا كداس من مشنيداور جمع فاعل كى بدند كفعل كى كونكدالف مشنيداورواو جمع بيا مائر ہیں۔اور خمیراسم ہےنہ کفٹل۔ باتی رہی رید بات فعل کے ششیداور جمع نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ (١٨)حروف مشبه بالفعل موداخل مونااور بيكل جد بين-ان ، ان ، كان ، ليت ، لكن ، لعل (۱۹) تنوین مقدر جونا۔ مثال جيے اضر ب

(۲۰) کسرہ ہے مثال جيے غلامي (۲۱)لافی جنس ہے مثال يهيلا زيد قائماً

(۴۴) ماولامصحیین کاداخل ہوتا جے مازید قائما

لام و تستویس حرف جر مستده الیه منسوب دار پسین مصنفسر و تشنیسه مجموع و مضاف دار پس تائیم متحرکه موصوف ایس علامت اسم دار

نظم كردم آلىجىلەن يىلىم داركتىپ ئىحسوپساپ

#### ترات علامات فعل انست \_

## فعل نعل کے لئے کل انیس (١٩) علامات ہیں۔

(۱) حروف آتين بين بعير بين بعيريض بين اضوبُ

(٢) لفظ تد الله عيم قد الله

ينى قد كاشروع مين آتانعل كاخاصها كاليك كدقد ك تمن فائد عياب

(۱) قد مامنی کوحال کے قریب کردیتا ہے جبکہ اس کا مدخول فضل مامنی ہوا تی لیے کتب صرف میں

مشہور قاعدہ بیان کیا میا ہے کہ ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے

جیے قد کان۔

(۲) معن فعل میں تقلیل پیدا کرنا جبداس کا مدخول فعل مضارع ہو۔ (۳) معن فعل کی تحتیق کرنا خواداس کا مدخول ماضی جو یا مضارع جیسے قبد نوی تقلب وجھك

(۳) ق ن ق ش ره نواها ن کارنون می او میساری بید از این ا

فیی السماء ۔ بہ تنوں فائد نے نعل کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا مایہ الفوائد بھی ایمنی قد کا دخول نعل کا خاصہ ہوگا۔

اور مجى كلرهل يجى قد كم عن حاصل بوجات بي يسي قول و تعدالسي هل اتبي على الاسمان حين من الدهر ...

(٣) سوف تعلمون

(٣) لفَظْ سِين ۽ مِيت سيضرب

سین کی سات فشمیں ہیں۔

(١)سين طلب استغفر الله

- (٢)سين تحقيق جيے ساطلب
- (٣) سين تحويل جيسے استحجو الطين بمعني کي پر پھر بن گيا۔

(٣)سين استقبال

ساترك منزلي لبني تميم والحق بالجحاز فاستريحا

(۵)سين زيادت جيسے استطاع۔

(۲) و مین جوکی چزکوکی صفت کے ساتھ متصف پانے پر دلالت کرے بیسے است عظمت۔ یہ چیشمیں فعل کے ساتھ خاص میں۔

(2)سین سکتیہ جسے مورت بکس۔

بیقتم اسم کےساتھ خاص ہے۔خلاصہ کلام بیہوا کہین کی بعض قسمیں فعل کا خاصہ ہیں۔اورلیعض اسم کا خاصہ ہے۔اب مولف پراھکال ہوگا۔

المانبول في مطلقاسين كوفعل كاخاصه كس طرح كهدديا

سیاں ہور ہے اور کا میں کے اقسام ندکورہ بیس سے مین استقبال زیادہ معروف مشہور ہے اور المعروف کشہور ہے اور المعروف کا محمد و طاحل میں مراد ہوگی المعروف کا محمد و المحمد و المحمد کی روثنی میں یہاں سین استقبال کا خاصر نعل ہوتا تیشنی بات ہے۔ اور مین استقبال کا خاصر نعل ہوتا تیشنی بات ہے۔

(۵)حروف جوازم ہیں۔

یعنی خرف جازم کا داخل ہونا بھی فعن کا خاصہ ہے۔اس لیے کہ کلمات جازمہ کی چاوشمیں ہیں۔ .

(۱) جونفی فعل کے لیے ہوجیے کم لما۔

- (٢)جوطلب نعل کے لیے ہوجیسے لام امر-
- (٣)جوطلب ترك فعل كے ليے موجيے لائے نمی-
- (٣) چرتفیق اورسیب کے لیے ہوجیسے کلمات المجازات من مہما وغیرہ ۔ بیسب معانی فعل ہی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہذاان معانی کا فائدہ دینے والے الفاظ جازمہ بھی فعل ہی کا خاصہ ہوں

ع \_ دوسری وجدید ہے کدان کا اثر جزم ہاورجز مصل کے ساتھ ماص ہے۔لہذا ان کا اثر مجی فعل کے ساتھ خاص ہوگا۔ المارية مولف بريدا شكال كياجا سكتا ب-كهانهون فيصرف حروف جاز مدكوخا صقرار ديا ہے۔ حالانکہ مطلقا جازم خواہ وہ اسم ہویا حرف خاصہ تعل ہے۔ جیسے مہماؤ من وغیرہ۔ تيسراجواب بيب كهفاص بول كرعام مرادليا يمجازا-(٢) حروف تواصب باور حرف تواصب جارين ان ۽ لن، کي، اذن چیے اضر بُ (۷)امرے (۸)ني ہے جے لا تصر بُ جےلا يضربُ (9) لانفی ہے جیے اضربن (9) ثُقيله اورنون خفيفه ہے جیے ضرب (١٠) مبني برفتحه (۱۱)الف ضميري ہے جیے ضربا (۱۲) واوشمیری ہے جيے ضربوا (۱۳) تاءماکنے جيےضوبت (۱۲) نون خمیری ہے جسے ضوبن (١٥) تاوتخركهب جیے ضربت (۷۱) تماضیری ہے جے ضربتما (۱۸) تمضیری ہے جيے ضربتم (۱۹) تن شمیری ہے جے ضربتن (۲۰) ناخمىرى ب جسے ضربن

اشعار علامات فعل \_

سين سوف جازمه قلاتائه ساكن احر داب

اتصال تائد فعلت نهى اير علامت فعل دار

تسميل لايشترط لقبولها هذه العلامات وجودها بالفعل بل يكفى ان يكون في الكمته صلاحيتها (الثموني)

الاسند اليه هده انفع علامات الاسم (شرح شدور) اى لي برائم ش يد علامات الاسم و شرح شدور) اى لي برائم ش يد علامت بوق بوادر في بالعرب بلد ملاحيت بي كافي ب اور جرائم ش منداليد بون كي صلاحيت باوروه بيب كرمتي متقل بوادروضع كاعتباري ذائد تدويد برائم ش ب -

پھلا مذهب مناول تحدوق ب اى يا هولاء اسجدوا يا قوم ليتنا ترد \_

**دوسرا مذهب پرزن** عمیہے۔ حسن میں میں میں میں میں میں میں میں

ما تا میں اس کی دوعلامتیں (1) تاءسا کنڈکو قبول کرے۔ درمیت ترق ا

(۲) قد کوټول کرے لمحد ااسائے افعال بمعنی رضی لکل مے کیونکہ وہ انکوتیول نہیں کرتے اور عسبی لیس فعل ہیں حرف نہیں کے ما زعمہ بعض النحاۃ اور تعمقل ہے اسم نیس من توضا یوم المجمعة فیھا و نعمت ۔

فعل مضارع کی دو ملامتیں ہیں (ا)لیم جیاز میہ کوتبول کرے(۲)یا و فاطبہ کوتبول کرے

لهذا اساءاقعال بمعنی مضارع خارج موجا کیں گے۔ هذه انفع علامات المعضادع ۔ فعل امر کیلے دعلامتوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے۔

(۱) طلب بردلالت ہو باعتبار صیغہ کے

(۲) یا ہے بخاطبہ و آبول کر ہے لعد ااساء افعال بمعنی امرخارج اور هسات تدھال وافل ہو تئے۔ کیونکہ جاتبی تعالمی کے بین (شرح المنذ ور۔ اوضح المسالک)

ماملی ایمن حفرات نے مند ہونے کو بھی علامت فعل اور خاصر فعل میں سے شار کیا ہے۔

کین بیقول بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ مند تو اسم بھی ہوتا ہے۔لہذا مند ہونا فعل کا

خاصدكهال دبا-

علامات حوف حرف كاعلامت يه به كدائم وفل كى علامات عالى مونا- يرتج وحروف كى علامت ب-

جبیا ک<sub>ش</sub>عرہ۔

درحرف ہر گز نباشداے عزیز از علامات اسم وفعل بھے چیز

## ﴿ التمرين ﴾

كتباب الله رتعلمين قانتان اشربوا بال لسوف يعطيك اما محمد راقطعن مسلمون نورث رمدني رائجنة برب الناس يره امراثة سواداء

ـنعم ، نعم . يا بني صليت \_ كل ا تكذب من من ال الشهر الحرام

## المجال بدانكه جمله كلمات عرب بردو تسم است معرب و

مسنت مصنف ؒ نے مبتدی طلباء کی آسانی کے لئے معرب وٹنی کی تعریف بھم ہے کر دی جس طرح علم صرف میں حرف اصلی و زائدہ کی تعریف حکم سے کی جاتی ہے ۔جس کی تحقیق ''املاء الصرف' میں ملاحظ فرمائے۔

### تفصیل مقام معرب و مبنی

مطلق کلمه کی دونشمیں ہیں۔(۱)معرب(۲) ہٹی۔ مسلق

كلمدى جارتفسمين بين-

معرب كى تعريف هو اسم ركب مع عامله ولا يشبه مبنى

الاصل-معرب و واسم ہے جومر کب ہوائے عائل کے ساتھ اور کی الاصل کے مشاہد ہو۔ وجه تصمیعه معرب اعراب ہے۔ جس کامنی ہے ظاہر کرنا اس بریمی چونکہ عراب ظاہر ہوتے ہیں

اس لئے اس کومعرب کتے ہیں۔ حکم عال کے بدلئے سے اس کا آخر بدل جاتا ہے۔ چیسے قسام زید و رقیست زید ا و

اقسام معوب معرب کی دونتمیں ہیں(۱) اسم مسمن جب کر کیب میں داقع ہو(۲) فعل مضارع جب کہ نون تاکید اور نون جع موث سے خالی ہو۔ بیمعانی معتورہ کواگر چہ تبول کرتا ہے کیکن اس کی جگہ اسم واقع ہوسکتا ہے۔

بحث دوم معرب کے لیے چار چیزیں ہونی ضروری ہیں۔

(۱) اعراب یعنی جس کے ذریعہ عال کا اثر ظاہر ہو (۲) عال لینی جواعراب کا نقاضہ کرنے والے معنی معرب میں پریدا کروے۔

(٣) سبب اعراب ليني وه معني جوا**زم**راب كوجاية بول -

مورت بزيد

ر سی بیب راب دو به می بر و فرمزاب دو چاہیں۔ (۴) محل اعراب لینی جس پر اعزاب جاری ہومثلا معرب کا آخری حرف ہے۔

ر ۱) را حراب ی سی اعراب جاری ہوسلاسٹر بوا اسری دیسے۔ بنی کی تعریف معرب کے خلاف ہوگی آئی جو خود ٹی ہو یا کس دوسری بنی کے ساتھ مشابہت کی ویہ سیانی ہو چیسے ترف یا خود بخو دتو بنی نہ ہولیکن ٹی اصل کے ساتھ مشابہت کی وجیسے بندا میدونوں بالا تفاق ٹی ہیں۔ یا کس ٹی کے مشابہت تو نہ ہو مگر عالی کے ساتھ مرکب بھی نہ ہو بلکہ مفر وہوچیسے زید کمر سی آخری فتم ابن حاجب کے یہاں ٹی اور علامہ زخشر کی کے یہاں معرب سے بحث سوم معرب کے اعراب کور فی نصب جرسکون کہا جاتا ہے۔ اور ڈی کے القاب و فعر فتی کر و

بست موم سمرب سے امراب کورٹ مصب ہر منون اہا جاتا ہے۔ اور دی سے انقاب کو سمرہ کے سروا وقف کہا جاتا ہے۔ یا در ہے کوٹی ش اکثر تنوین نہیں آتی برخلاف معرب کے وہ تنوین کو قبول کرتا ہے بشر طیکہ کوئی مانع نہ ہومثلا غیر منصر ف۔ بحث جہارم اسم کے اندر اصل معرب ہونا ہے۔لہذا کوئی اسم منی الاصل نہیں ہے۔ بلکہ بنی عارضی ب\_اورحروف كے اندريني موناصل بےلبذاسارےحروف مني الاصل بيں۔ اور فعل نہ بالذات اعراب کو جا ہتا ہے اور نہ بنا وکو بلکہ تھی معرب ہوتا ہے۔ تبھی بنی لبذ اافعال میں ہے ماضی اور امر

حاضرمعردف من بیں۔اورفعل مضارع نبی امر بالام معرب ہیں ۔اس لیے کہ فعل ایے معنی بر دلالت کرنے میں درمیانی درجہ رکھتا ہے۔ نہ تو بالکل مستقل جیسا کہ اسم ہوتا ہے۔اور نہ ہی بالکل غیرستفل بلکه ایک جهت سے متفل اور ایک جهت غیرستفل ہے پایں وجدورمیانی ورجدویا

ميا ب- ريشبه ندكيا جائ كدالباء التاء بيترف بن چران يراعراب كيسے جارى ہوتے ہيں۔ جواب پیزرونے نہیں ہیں بلکے حروف کے اساء ہیں۔حروف کے اسام کی دونشمیں ہیں۔ (1) جوصورت وشکل کے لحاظ ہے مسمی کاغیر ہوجیسے بسمی ہالباءاسم ہے۔ تو اسم اور مسمی شکل

وصورت کے لحاظ سے غیر ہوئے ایباسم معرب ہوگا۔اوراس کامسی بنی ہوگا۔

(٢) جوصورت وشكل كے لحاظ سے مسى كانين موليعني اسم ومسى شي قطعا كو كى فرق ند موجيعيے تى اسم بھی ہےاورسمی بھی ہے۔اس طرح فی۔ باسمسمی کی طرح بنی ہے۔اس لیے کہ عال کے ذریعہ ے اگراس میں تغیر کیا جائے توسمی لیخی میں اصل میں تغیر کرنالا زم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ تحقيق عموما بي كهاجاتا بك عال كي وجد معرب كا آخر بداتا بي كر تحقيق بيب كرعال معرب برداخل ہوکرمعرب میں معنی پیدا کرتا ہے گھروہ معنی اعراب کا تقاضا کرتا ہے گھروہ اعراب

داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے قسام زید لہذ ااعراب سید قريب بوااورمعني مقتفني سيب بعيداورعامل سيب البعد بهوا **ھیں نے تھوریف** بنی دواسم ہے جومر کب ہی ندہویا مرکب تو ہولیکن منی الاصل کے

مثار ہو جسے قام مولاء۔ حكم عامل كے بدلئے سے آخرند مدلے۔

وجه قصصيه منى بناء سے برس كامعنى ب مضبوط اوراس كا آخر بھى ايسامضوط موتا ہےكم

عال کے بدلنے سے نہیں بدلغااس لیم فی کہتے ہیں۔ هیسنسی کی اقتصام بنی کی چیشمیں ہیں۔(ا) تمام حروف(۲) فعل ماضی معلوم وجمول (۳) فعل امر عاضر معلوم بیر تین کی الاصل ہیں(۲) فعل مضارع جس کے ساتھ نون تاکید لُقتیلہ یا خفیفہ یا نون بچم مونٹ کا نہ ہو(۵) اسم غیر مشمکن (۲) اسم شمکن جب کہ تنہا ہوتر کیب میں نہ ہو

هبسنى كى قصويف ماكان حر كاته وسكناته من غير عامل \_ منى كى دوتسمين بين (1) بنى الأصل (٢) بنى غيراصل \_

**صبنى الاصل كى تنعويف** ما ليس فيه علة الاعر اب وموجب الاعراب \_ <del>صب نسى الاصل كى اقساع (</del>() تمام روف (۲) فعل ماض معلوم وجمول (٣) فعل امر عاض معلوم \_ بيريناء بين اصل اس ليه بين كربير حانى معقورة كوتيول ثين كرح\_

اورعلام زختر ك يزديك جوقاتم جلائن حيث الجمليك بي ب\_

مبنى فيراصل كى تعويف بى غيراصل وه بحس كى فى الاصل كرما تورا معادر ما به مهنى الاصل كرما تور مثابت موضع هو لاء ـ

یا تن غیراصل ده ہے جومر کب ندہو۔ جیسے زیلد ، عصرو۔ مدن نہ صا

يائى غيراصل وه بجومركب توبوكن اپنامال كساته مركب شهويمي غلام زيد هبنس فعير اصل كاحكم ان لا يختلف آخره باختلاف العوامل .

من غیراصل کے اقسام اس کی دوتسمیں ہیں(۱) بنی غیراصل لازی(۲) بنی غیراصل عارضی مبنی غیر اصل لاز میں وہ ہے جس کی بنی الاصل کے ساتھ مشاہبت ہو۔

كنايات (٨) مركب بنائي (٩) اما ءشرط (١٠) اماء استقهام (١١) مــــــــن و مــــــــــــا

الموصوفتان(١٢)لاغير، ليس حسب \_

مسنى فىراصل عارضى وه بجوم كبواقع نديام كباتو بوليكن اين عال كساته مركب تدويد

مبنی غیراصل عارضی کے اقسام آگ پایج تتمیں ہیں

(۱)اسماء معدوده مفرده ـ

(۲)اساومضافه

(٣) لأنى جنس كااسم جؤكره غيرمضاتُ بو جيسے لارجل في الدار

(۴) منادى مفردمعرفه جيسے بازيد

(۵) منادى كر ومقصوده جيسے بار جل-

قائدہ علامہ این حاجب کے زویک اساء معدودہ قبل از ترکیب مبنی ہیں چیسے زیرہ عمر۔ اور دوہر نے جا آئے زویک جواساء بعداز ترکیب معرب ہیں دو آئی از ترکیب معرب ہیں منی

اوردوسرے تحاقائے زد یک جواساء بعداز تر لیب معرب ہیں وہ میں از تر لیب معرب ہیں سکی جواساء بعداز تر کیب منی ہیں وہ قبل از تر کیب منی ہیں۔

امام سبوبیدا دراماخ کلیل اور بعر بین کنز دیک اساء کا اصل معرب بونا اورافعال اور حرف کا اصل بنی بونا ہے اس لئے ضابطہ وشع کردیا۔

شابط كل اسم رئيته معربا فهو على اصله و كل اسم رئيته مبنيا فهو على خلاف اصلم و كل فعل رئيته مبنيا فهو على اصله و كل فعل رئيته معربا فهو على خلاف اصله و جميع الحروف مبنى قائم على اصله على المله على المعاد على

**دائیسل**: کداعراب کی وضع معانی معتورہ کے لئے ہے!ور بیمعانی معتورہ بھر نتین کے نز دیک فاطلیع بهضولیت ،اضافت میں بند ہیں جو کہ اساو میں ہوتے ہیں لہذا اعراب کے اصل مستحق اساء ہو تکے نہ کہ افعال اور حروف۔

ك فديد ين : كيزو يك افعال محم مستحقّ اعراب بين - اسلي كرمعاني معتوره كاحصر معاني مناشه

فاعلیت اورمفعولیت اوراضافت میں نہیں۔ بلکہ معانی معتورہ سے مرادیہ ہے کہ پھلامعتی تبدیل ہوکر نیامعتی پیدا ہوجائے خواہ وہ فاعلیت اورمفعولیت اوراضافت ہوں یا کوئی اور ہوں۔ اب بیہ معانی معتورہ اسموں میں بھی یا جاتے ہیں اورفعل مضارع میں یائے جاتے ہیں۔

#### (التعرين)

ان امثله میں معرب وین بتائیں اور ترجمہ اور تر کیب کریں

#### ﴿ القرآن كتاب الله ﴾

المقو آنُّ مرفوع بالضمد لفظام تبداء كتسابُ مرفوع بالضمد لفظامضاف لفظ المسلَّم مجرور بالكسره لفظاً مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرخبرم تبداء كي ليهم بتداء خبرل كرجمله اسمه خبريد .

### ﴿ اولئک هم الصادقون﴾

او لنلک اسم اشار و مرفوع محلا مبتداء۔ کھٹی مرفوع محلا مبتداء تانی۔ السصد دقون مرفوع بالواد لفظا خبر۔ مبتداء خبرل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھرخبر ہوئی مبتداء اول کے لیے۔ مبتداء خبرل کر جملہ اسمیہ خبر سہوا

### ﴿ مَلَ اكْلَتَ بِرِتْقَالًا ﴾

هل حرف استفهام غيرعا مل غير معمول - الكلت نعل بفاعل - بو تقالاً منعوب بالفتي لفظاً مفعول بدفعل استية فاعل اور مفعول بدسي ل كرجمله فعليه انشائي -

### ﴿نحن طلاب مجتهدون﴾

نسعن متمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتداء حطلاب مرفوع بالنسمه لفظاً موصوف مصحتهدون مرفوع بالواد فظاً مصفت موصوف اسخ صفت سے ال كرخير سبتدا و نبر ل كر جمله اسمي خبريد

#### ﴿ عَوْلاً البنات صالحات

هؤ لاء مرنوع محل موصوف\_البسنات مرنوع بالضمه لفظاصفت موصوف صفت ل كرميتداء\_ حدالحات مرنوع بالضمه لفظا خر\_مبتداء خبرل كرجمل اسي خبربيه

#### ﴿انا اخوک ﴾

المناصمير مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتداء اخو مرفوع بالواد لفظامضاف ليضمير مجرور محلا مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرخبر - مبتداء خبرل كرجمله اسميه خبريه -

﴿ قَلَ آمنت بالله ثم استقم

قل صیندام حاضر ضمیر دروشتر معرب است مرفوع کلا فاعل قطل کارتول است فعل بفاعل بر محل است فعل بفاعل بر محل است فعل بفاعل بر محل محل با فاعل است کے است فعل بفاعل اور محل است کے است فعل با فاعل اور محل سے مل کر جملہ فعلیہ خریر محلول ہوئے والے محلوف علیہ فعل محلوف علیہ فعل محلوف علیہ محلوف محلوف علیہ محلوف محلوف علیہ محلوف محلوف

## ﴿ فَاتَّبُعْنَى اهْدَكُ صَرَاطاً سُوياً ﴾

فا استنهامید الدیعصیفی امرعاضر معلوم شمیر در ومتفره مجربانت مرفوع کا فاعل نون وقایدی منیر متله معلول بدی است م منیر متکلم مصوب محل مصول بد فعل اپنه فاعل اور مفعول بدیم ل کر جمله فعل به اشار به اهد فعل جازم بحذف می شمیر در ومتعتر مجرب نسامرفوع محلا فاعل له منیر منعوب محلا مفعول بد اول صور اطاع منعوب بالفح لفظا موصوف مسویا منعوب بالفح لفظا صفت موصوف مفت ال کر مفعول بدخانی فعل این دونوس مفعول سے مل کر جمله انشا کی جواب امر را مرجواب امرال کر جمله انشا کید

## ﴿متى ترجع

متى ظرف زمان مفعول في مقدم ـ توجع تعل خمير درومنتر مجر بدانت مرفوع محلاً فاعل فيفل اسيخ فاعل اورمفول فيدست كرهم لهفعلي خبر بيد

### ﴿ هوالذي يصور كم في الارحام

ه و صمير مرنوع محلا مبتداء - السادى اسم موصول - يسصسو دفعل مرنوع بالضمد لفظا مِنمير درومشتر معربه و مرنوع محل فاعل - سم خمير منعوب محل مفعول بد- في حرف جار - الا و حام مجرود بالكسره لفظا۔ جار مجرور کل متعلق بسصور فعل کے بغل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ جو کرصلہ ہوا موصول کا موصول صلال کر خبر ہوئی مبتداء کی مبتداء خبر مل کر جملہ اسمین خبریہ۔

﴿ اصحابی کالنجوم فبا، یهم افتدیتم ، افتدیتم﴾

م مرفرع بالضمة تقديرا مضاف \_ يعلم بصفيها بالمسلم اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مشاف اليه مشاف اليه مشاف اليه مثل مبتدا برائس وفرع بالضبح وم مجرور بالكسر ولفظا - جار مجرورا كرظرف متنقر متعلق بوالبت عن بنا براختلاف قعل يا شيغ اليه فاعل اور متعلق على كريينجر به والمبتدا اليه فاعل اليه مبتدا فبرل كر جمله السيم مبتدا فبرل كر جمله اليه فل كريين اليه فل منطق في المحتلف اليه فل كرين المحتلف المعلق المحتلف المعلق المحتلف المحتلف المحتل بفاعل فعل المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتل المحتلف المحتل

### ﴿ مذاذکر مبارک ﴾

هذا اسم اشاره مرفوع محلامبتداء - ذكو حرفوع بالضمه لفظا موصوف \_ مبساد ك مرفوع بالضمه لفظا صفت \_ موصوف صفت ل كرخ مبتداخ برل كرجمله اسمية خربيه -

تا اسم غیر متمکن اسمیست که با مبنی اصل اسم غیر شمکن ده ب جینی الاصل کے مثالہ ہو۔

المنده بنی الاصل تمن چیزیں بیں (۱) تمام حروف (۲) نعل ماضی معلوم و جمحول (۳) فعل امر حاضر معلوم و جمحول (۳) فعل امر حاضر معلوم سید شریف کے نزویک ان متنوں میں سے کسی کے ساتھ اسم کی مشامجست میں مثال منائز بیں۔ اور فعل ماضی کے ساتھ مشامجست کی مثال معنوی مثال معید کے ساتھ داورا مرحاضر کے ساتھ مشامجست کی مثال معید کے ساتھ داورا مرحاضر کے ساتھ مشامجست کی مثال نو اور ان جن کا ا

اور دیگرنی آئے زو کیا اسم کے غیر متمکن ہونے کے لیے حرف کی مشابہت ضروری ہے۔ کیونک

حرف کا بٹی الاصل ہونا اتفاقی ہے۔اورفعل ماضی اورا مرحاضر کے ٹی اورپٹی الاصل ہونے اختلافی ہے جس کی وجیہے انکی مشابہت کا م ندد گئے۔

مشابعت كي اقسام اسمول كى مشابهت فى الاصل كرساته چنادتم رب-

(١) شيرومتى كدائم وزن من حرف كمشابهون يعنى الم ايك حرفي يادور في مورجيس قدمت

یں (ت) ایک حرفی ہے جو کرب کے مثابہ ہے اور ف مدنایل (ف) دوحر فی ہے جو کہ (قلہ) اور (بسل) کے مثابہ ہے۔ کیونکہ اسم میں کم از کم تین حرف کا ہونا ضروری ہے۔ لیعذ الرّاسم میں دو

حرف بول آواس مل ابن وضع ایک ترف کم ہوگیا۔اوراگرایک بوقو دو ترف کم ہوگئے۔جس کی وجہ سے بیاسم وزن میں حرف کے برابر ہوگیا۔اسائے مضمرات میں شبہ وضعی ہے کیونکہ اکثر

هميرول كي وشع ايك حرف يا دوحرف پر ہےاور باقی طرداً للباب ان پر محمول ہيں۔ تشجيبيا تشجيبيا

ابو الحوقفا لبذا بید مثابهت عارضی ہوئی۔ (۲) شبعه مصعنوی اسم کی حرف کے معنی کووضعاً حضمن ہو۔اس کی پھر دوشمیں ہیں۔(۱) ۔ ....

حرف موجود کے معنی کو مضمن ہو۔ جیسے اساء شرطیہ حرف شرط کو ادراساء استفہام حرف استفہام کے معنی کو مضمن ہیں (۲) حرف غیر موجود کے معنی کو مضمن ہو۔ جیسے اساء اشارہ۔ اس معنی کے لئے

الم المنطقة المنظمية والمنطقة المنطقة المنطقة

حرف وضع ہونا جا ہے کیکن وضع نہیں کیا گیا۔

(۳) **شب استعدالی** اسم استعال اورنمل میں حرف کے مشابہ ہو نعنی عامل بے کیکن معمول نہ ہے:۔ چیسے اساءافعال۔

(3) شبه افتقاری اسم میں حرف جیسی احتیاجی پائی جائے۔ جیسے اسائے موصولہ اور ( اذا ) اور (حیث ) اور بعض ظروف \_ (0) شبه اهمال الم حرف کی طرح مهمل داقع بولیخی نه عامل ہے اور نه معمول جیسے اسائے اصوات اور حروف مقطعات -

شبه جمودی شبه جمود کااس کو کہتے ہیں کدکوئی ایساسم آجائے جس کا حروف کی طرح ند حشر اور شد جمع میں طل جیدے قط و عوض۔

شبھ نیابتی کرکوئی اعمیٰ کاناب ہوکراس کے جگد برآئے۔مثال جیسے یا زیدیہ

ادعو کی کاف کے مگد پرداقع ہوا ہے اور پرکافٹن ہے بعید مشابہت کے کاف حرفی کے

شبھ، وقوعی کوئی ایا اسم آجائے جوکہ ٹی الاصل جگہ پرواقع ہو۔ مثال جیسے نوال یہ انول کی جگہ پرواقع ہواہے۔

شب شبه هدوق کی این است می کوئی این اسم آجائے جو کرشبہ وقو عی این اورال سے مشابہت رکھے دیال جیسے فجار

شبهه اضافتى كوكى اياام آجائج وكيمضاف وينى كالمرف مثال يعيد يومنلويه

اصل میں یوم اف کان کذا جملومی ہے تواس وجہ سے یہ یوم بھی منی ہوا۔

﴿ اسم غیر متہکن کے اقسام ﴾

ا کی آٹھ قشیں ہیں ﴿ مضمرات ﴿ اشارات ﴿ موسولات ﴿ اسائے افعل ﴿ لِعِصْ

ظروف ( اسائے اصوات ( اسائے کنایات ( مرکب بنائی۔

اساء غیر ممکنہ کا حصران اقسام میں نہیں۔ اسکے علاوہ اور اقسام بھی ہیں۔ اس لیے کہ جواساء بھی ہیں ہیں۔ اس لیے کہ جواساء بھی ہتی ہوں جیسے لارجل جواساء بھی ہتی ہوں جیسے لارجل مارجل والم علی مارجل دو اساء غیر ممکنہ کے قبل ہے ہیں۔

الم مضمرات جون انا

يمضمرك يتح ب-ريميم كفتة كساته اضائر مصدر سام مفعول كاصيف بمعنى بوشيده ركعنا

اصطلاح میں منمیر کوشمیراس کیے کہا جاتا ہے۔وہ پوشیدہ رہتی ہے۔خواہ وہ لفظ ہے پوشیدہ رہتی ہو جبيها كتفمير متنتر خواه سامع كيزز ديك اس كامصداق يوشيده ربتا بوجبيها كتفميرغائب بيس بوتا ب\_ خواه خود خمير بي كاندراس كامصداق بوشيده ربتا بوجيسا كدانا كاندر شكلم بوشيده بـ اور (ک) کے اندر نخاطب پوشیدہ رہتا ہے۔اصطلاح بیں خمیروہ اسم ہے جو پینکلم یا مخاطب یا غائب بردلالت كريابياغائب كدجس كاتذكره ببليه ويكابو-اس معلوم بواكفميركي تمن قتمين بير \_(1) ضمير متكلم جيسانا (٢) ضمير خطاب جيسا اياك (٣) صمير غائب جيس موا\_

وجه حصیو: بہے۔کہ ہرخمبر کے لیے کی ندگی مصداق کا ہونا ضروری ہےاب وہ مصداق دو حال سے خالی نمیں یا تو اس میں عائب اعتبار کیا جائے گا۔ یا غیر عائب کا۔اگر عائب كااعتباركياجا تا بوتو(())

فسميركي تعريف: ما وضع لمنكلم او مخاطب اوغاثب تقدم ذكره لفظا او معنا او حكما ضمروه اسم بجونتكم يا خاطب ياايے غائب ك ليح موضوع مو جس كا ذكر يهيلے لفظا يامعنا يا حكما گذر چكا ہو۔ تعريف بن ميں مرجع كى تقسيم كى طرف اشارہ كرديا ہے۔ کہ مرجع کی تلن قشمیں ہیں۔(۱) مرجع لفظی (۲) مرجع معنوی (۳) مرجع تھی۔ پھر ہرا یک کی دودوتشمیں ہیں

عد جمع الفظى: مرجع لفظى كى دوتسمين (١) مرجع حقيق (٢) مرجع تقديرى\_ مرجع حقيقى: وه ب جولفظا اوروحة دونول لحاظ سے مقدم ہوجیسے صوب زید علامّهٔ

مرجع تقذيرى ووب جورتبك لحاظ تومقدم بوليكن لفظول مين مؤخرب بيعي حسوب غلامَةُ زيدٌ

> عرجيع معنوى: مرجع معنوى كي محى دو تعمين (١) خاص كلام (٢)سياق كلام-خاص كلامجو ماقبل شركس لفظ سي مجما جائے جيسے اعداد هوا افرب للتقوى \_

سياق كلام جيسے و لاهنزيه لكل واحد منهما السدس سياق دسباق ميں ميراث كاذكر يهاور

میراث میت کا ہوتا ہے۔ لعد اخمیر کا مرجع میت ہے۔ مدجع حکمی: مرجع کئی کی بھی دوشمیں (ا) جس کا مرجع نے لفظ مقدم ہواور ندمعتاً مقدم

موبلداس کے بعد مفرد و جواس کی تغییر کرد ہا و چیے نعم رجلاً۔ دید رجلاً جواداً اس خمیر

كوغمير مهم كتب بين-

(۲) جس کا مرجع ندافظاً مقدم مواور ندمعتاً مقدم مو بلکداس کے مابعد میں جملہ موجواس کی تغییر کر کرد ہاہو۔ اگر بیٹمیر فدکر ہوتواس کوشیر شان کہتے ہیں جیسے قبل هو السلسه احساد اور اگر شمیر مؤنث کی موقو ایک کوشیر قصہ کہتے ہیں جیسے و انھا زینب قائمة

منیرکی دونشیس بین (۱) خنمیر متصل (۲) خمیر منفصل -

ضمير متصل :هو ما لايصح به الابتداء و لا يقع بعد الا ضير مصل وه عجو

مبتداء ندین سے اور الا اسٹائر کے بعد داقع بھی ند ہو سے سوائے ضرورت شعری کے ۔ یعنی جوبذاتہ غیر منتقل ہواور اس کا تلفظ بغیر طائے دوسرے کلے کے ندہو سکے ۔ جیسے غسلامسی، ضوبت، اکر ملك۔

من من المرتمل الله من (۱) الف - (۲) واو (۳) نسون (۳) تساء (۵) نسا (۱) يساء (۵) الله (۲) يساء (۵) كساف (۸) هماء (۹) هماء (۹) هم وقرع موقى به كيونكه فاعل يانائب فاعل فتى من من كله عليه كتبواء كتبون كتبون كتبوت -

اور (نا ، یا) یه دونون شمیری مرفوع اور شعب اور مجرورواقع هوتی بین. .

مرفوع بیسے کتبنا ، تکتبین-اور منصوب بیسے اکو حنی، اکو منااور مجرور بیسے عنی ، عنا۔ اور تین خمیری (کتاف ، هداء ، هدا ) بھی منصوب ہوتی ہیں۔ بیسے اکسو منتك ، اکر مند ، اکو منھا اور بھی مجرور - جیسے الیك ، المیه ، المیها ، بد

ضمير منفصل: هو ما يصح به الابتداء و يقع بعد الا ضم منفصل وهب جو

مبتداء بن سكاورالا استنائيك بعدواقع بوسكيد جيك انا مومن ما قام الا انا

#### ضمیر متصل تین تسم پر هے۔

(١) مَمْرِمُونَ مَعْلَ عِيمَ حَرَبْتَ اصْرَبْنَا عَضَرَانَا عَصَرَانَ لَكَ

(٢) خيرمنموب معل يعيد حدويقي حدوية است الرحدوية على يدهل كرماته معلى

مثال ہے۔

(۳) مجرور تعل جومضاف ہے تصل ہوں چیسے غلامی ان اور جو جارے ساتھ تنعل ہو چیسے لمی لنا الح

#### منفصل دو قسم پر ھے

(١) مرفوع جيس الا لمحن عُنْ تك

(٢)معوب بي الاى ع ليكر هن تك

یادر میں۔ مجرور بمیشم تعل ہوتی ہے منعمل نیں۔

ضمیر متعل کی تین تشمیل ہیں۔ مرفوع ،منعوب مجرور ادر منفصل کی دونشمیں ہیں۔ مرفوع ، منعوب۔ یہ یا چھ الواع مونی۔

الاندو مغيركي چندتقسيمات إلى-

پھلے تقسیم باعترار دلول کے ایک تین شمیں ہے(۱) منظم(۲) قائب (۳) افاط ...

دوسدی تقسیم با عتبارامراب کے تین تنم پر ب(ا) مرفوع (۲) منعوب (۳) مجردر تیسدی تقسیم باعتبارظهوراور عدم ظهور کے۔اس کی دوسمیں ہیں۔بارز۔اورمجتر

مودهی تقسیم باعبارکل کاس کی تین سیس بیں۔

ير بلك قسب معلى الرفع موده بالح ين (١) تاه يسي فُدُنَّ، فُدُنِ، فُدُنَّ، وَكُنْ (٢) الف جيسے فاها (٣) واوجيسے فاهنُوا (٢) نون جيسے فُهنَ (۵) يامِنمير فاطبه جيسے تعشور بينَ ويسط قسب

(١) ياوشكلم جير اكر منى ، غلامى (٢) كاف وطاب جير مَاوَدُعَكَ رَبُّكَ

(٣) هاء غائب كى بيليے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُتَحَاوِرُهُ \_

مشترك بين الثالثة بيايك بجوناب عيب ربينا الناسيمفنا

مروروت تو نوے میر کی تیس اس کے کہ چدفائب اور چوناطب اور چونتکم کے لئے جن کا مجموعه اٹھارہ بنمآ ہاب یا پچ کواٹھارہ ہے ضرب دی جائے تو نوے ضمیریں بنتی ہیں لیکن متعلم کے لئے صرف دومیند مستعمل ہیں اور غائب اور مخاطب کے لئے اب بارہ بارہ صینے ہوئے كونكه تثنيه فائب اور تثنيه فائب فعلا ، فعلتا من الف خمير فاعل بجوايك ب-اور تثنيه فاطب اور شنیخاطب فعلتما میں تمامنمیر فاعل ہے جوایک ہے۔اور بارہ کو یا نچے سے ضرب دی تو کل ساٹھ مخیر <sup>س</sup> ہو ک<u>س</u>۔

ما منار كيلي چندا دكامات بين جود دجد ذيل بين-

معلا مکے استتار ہے میرکی دوشمیں ہے(۱) بارز (۲)متقر،

ممر بارز ما له صورة ظاهرة في التركيب نطقاً وكتابةً جيمان رئيتك

ضميرمشتر مايكون خفياغير ظاهر فمي العطق والكتابة وهب بونة للفاش آئا ادرنه لكيفي من بلكداس كيلي واقع من كوئي لفظ عي ند موجع حسسوب من مميرمتقرب منيرمروع متصل کےعلاوہ ہاتی سب ضمیریں لیعنی خمیر مرفوع منفصل اور منصوب متصل منفصل اور ضمیر مجرور متصل ـ بيسب مغيرين بميشه بارز جوتي بين مستر مركز نبين ـ

جس کی منتتر ہونے کی تفصیل ہیہے کہ مامنی کے صرف دوصینے واحد ند کر غائب اور واحدہ مونثہ

عًا ئتة متنتز ہوسکتی ہےاورمضارع متکلم کے یا نچ صیغوں میں۔

(1)واحد شکلم جیے اضرب ش انا ۔

(٢) جمع متكلم جيے نضوب ميں نحن۔

- (۳) واحد فد کرغائب ش جیسے بیضوب ش هو\_
  - (م) واحدومون فائريس تضرب يلهي
    - (۵) واحد ذكر واطب يسي تصوب على انت

تاملون اورصة بين ليني اسم فاعل اسم مفعول اسم تقضيل الخ بين مطلقا بييشة مير منتر بوتى ہے۔ ان مين مير برارز برگر نبين بوعق -

علی منترکی دو تسمیل بین (۱) جائز الاستنار (۲) واجب الاستنار جائز الاستنار واحد فد کر غائب اور واحده موده عائبه مضارع اور ماشی میں ہوتی ہے اور صیغه صفحة میں مطلقا جائز ہے اور واجب الاستنار بائج مجله میں ہوتی ہے۔

- (١) واحد تكلم-
- (۲) جمع مشكل فعل مضارع معلوم ميس-
- (m) واحد فه كرمخاطب فعل مضارع معلوم ميس-
  - (٤) واحد فذكر فاطب امرحاضر معلوم
- (۵) اساما فعال بمعنی امرے۔اس کے اندر بھی وجو بی طور پرمشتر ہواکرتی ہے

دوسوا هكم ضيرمنفسل كواس وتت استعال بوكى جب ضيرمتصل معدر بول-

اس تھم کی علۃ اور وجہ بیہ ہے کہ صنائر کی وضع اختصار اور خفت حاصل کرئے کے لئے اور بات فلا ہر ہے کہ خفت اور اختصار خمیر متصل میں ہے ند کہ شخصل میں۔

چند مقاصات ہیں جن مضمر متصل کا استعال معدر موتا ہے۔

سراك مفام منرعال يمقدم بوجائ جي اياك نعبد -

موسير اسقسام مسمى غوض اور غاية كيلي خميراورعال كرورميان فاصلدكيا جائي جيس

ماضر بك الا انا\_

مر امقام ممركاعال معنوى موجيد الازيد -

وتسيها مقالم

بانبيوان مقلم مميركاعال حذف كياكيا موجي اياك والاسدر سرسط مدهام مميرصيغ صفد كيك فاعل بن دى موجواس ميذمفد كيك قائم مقام فرمو

ہے اراغب انت

سائوان مضام فميرمدركيك فاعل بوكونكم مرمعدوي متنزنين بوعتي

السروال مقام ميرمدرك العمفول بواورعال مضاف بوفاعل كاطرف بي

کفی بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد ایان 

مانده منمیرشان اور خمیر قصد من مقدود اقدی عظمت او منزلة بیان کرنا بواکرتی باس لئے

کہ سی چیز کو پہلے بصورت امھام ذکر کیا جاتے اور ابعد میں بصورت تفصیل ذکر کیا جائے تو خاطب اور سامع کے ذہن میں اس کی عظمۃ اور مزللۃ بڑھ جاتی ہے اور وہ اور تع فی النفس ہوتی ہے۔

ماہدہ: مبتدا واور خرکے درمیان صیغہ مرفوع منفصل کالایاجا تاہے جس کے لیے دومقام ہیں سرماللہ مقامیم سرماللہ مقامیم

القائم اوركنت انت الرقيب شانت

عوب استقام مبتداء معرفه بوادر خبراس تضمل مستعمل برمين بوجيے كان ذيله هو افضل من عمود على هو -اوراسكانا م ميغه فصل ركھا ممياہ كونكه بيد مبتدا اور خبر كے درميان فصل كرتى ہے-

المان المعن نحوی اس کوترف قرار دیتے ہے کیونکہ بینبست غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے اور بعض اس کوائم قرار دیتے ہیں۔

#### ضمیرفصل کیلئے چار شرطیں ھیں۔۔

(۱) مبتداء کے مطابق ہوں۔

(٣) منداورمنداليد كورميان واقع مو (٣) مبتدااور فررونول معرف مول -

بي اولئك هم المفلحون.

فائده اس ك تحت بحش موقى بحث اول مبتداء اور خرك ورميان جو غيروا تع موتى بـــــمثلا زيد

قسائم الے بعر بین کی اصطلاح میں خمیر قصل کہا جاتا ہے۔ اور کونیین کی اصطلاح میں عماد بعثی ستون اور عافظ کہا جاتا ہے۔ اس خمیر کے سلسلہ میں جار قدا ہب ہیں۔

(۱) دوحرف ہے۔ بھلیل ٹحوی کا قد ہب ہے۔

(۲) دواہم ہوکر بیکل ہے۔ یعنی اس کا کوئی اعراب ٹیس کوئی کل ٹیس ہے نہ مرفوع ہے۔ اور نہ

منصوب اورند مجرور ہے۔

(٣) دواہم ہوکر ماتیل کے تالع ہے۔ لینی اس کا اقبل جس طرح مبتداء ہونے کی دجہت مرفع ہے۔ ای طرح مبتداء ہونے کی دجہت مرفع ہے۔ اور (٣) دوائی کا فد ہب ہادر (٣) دوائی مابعد جس طرح فجر ہوئے کی دجہ سے مرفوع ہے۔ کی دجہ سے مرفوع ہے۔ کی دجہ سے مرفوع ہے۔ کی دجہ سے مرفوع ہے۔

#### ضمير شان كيلئيم جار شرطين هين.

(۱)مغیرغائب کی ہو (۲)اس کے بعد جملہ ہو۔

(٣) مابعدوالاجملهاس كي تفسيل كررما بو- (٣) جملي كامضمون عظيم الشان بو

ميے قل هو الله احد

وهو محوم عليكم اخواجهم أسمين هو مغميرثان باوربعد يس جهارتين بكدشيه

جملہ ہے۔

ما يكون معير شان بهي منصوب موتى بي يي الله زيد قائم

اور مجى مرفوع پرمرفوع مجى بارز كمامراور كمى مستر جيسے كان زيد قائم -

ملام منیرشان مجمی محذوف ہوتی ہے۔جس کی دوصورتیں ہیں۔

(١)وجوبًا عِيمَ ان الحمد لله رب العلمين(٢)جواز أعِيمَ ان هذان لساحوان ١٠٠٠

شل الیک ترکیب بیسبهان دخفه من المتحلد حسدان نسساحوان جمله اسمیه فرید بوکرفر بان محفد من المتحلدکی اودهمیرشان اسکااسم مودوف به آگی چنوتراکیب اور بھی بین جنہیں تروف مصر بالغول میں دیکھیے۔

منهم كي تعريف دالك ككاف صادق آتى ب حالانكدوه معمر خيس

ام اشاره کا کاف خاطب پر دلالت جین کرتا بلکه خطاب پر دلالت کرتا ہے وات پڑین بلکل ایسے ہی ایسا ی کی یاء اور ایسان کی کاف اور ایساہ کی ہاعلی الاسم حروف ہیں جو تکلم اور خطاب اور خمیع ، پر دلالت کرتے ہیں شرح الحد ور۔

ابالة اوراسكا خوات من اختلاف ب كفيركياب-

گونین اید کیلوائق یامکاف، هدایم میرین اوردلیل یکی اتصال کی حالت ش خمیرین بین تو انفصال کی صورت ش بھی میسی موقعی کیونک فرق کی ویدکوئی اور بچونکد بیروف واحدوضع مین اس لینها بدا اعزاد کیلیے لا یا کیا ہے۔

بھر نٹیان کا نڈھپ ایا تمیر ہے اور کاف وغیرہ حروف ہیں جن کو منی مرادی پر دلالت کرنے کیلے لاما کما ہے۔

وليل: بيضارً منفعل بين ادرمنا رُمنفسل كى ايك حرثى نبين بوعتى ادراسك لينظركونَ نبين والسعصير الى ماله النظير اولى من العصير الى ما ليس له نظير انمين ادر فدهب بين (انساف شرح المفصل الجنى الدانى)

(۱۲) منمیر مرفوع متفصل میں اختلاف ہے۔

(۱) الما ہے حالت وقف میں الف لائق کردیا جاتا ہے بیان ترکت کیلے الف خمیر ٹیس دلیل وصف کی حالت حذف ہونے میں ۔

(۲) کونین کن دیک بد انسساجمور مغیر ب چرب خطاب کامنی مراد بود تا و دا کده ترف خطاب کولاتن کیاجا تا به فت فتح فی الملاکر و تکسر فی الموننث فتوصل بعیم فی الجمع والثنية عندالبصريين وعندالفراء مجموع (ان ) (والتاء ) ممير

المستقدة واليت بمعنى اخبرنى كرماته مصل مواور علامات فروع اس كاف كرماته ملحق مون كي وجهة ام محرور بركي اس مين چند فداهب بس.

پھلا صفھب بعر بین کے فرد یک تا مفاصل ہے اور کاف حرف خطاب انگل ایم ن الامراب ہے دوسوا صفھب فراء کے فرد یک تا عرف خطاب ہے اسم بین اور کاف فاعل ہے۔ دلیل مطابقت کاف کی ہے آگر تا ء فاعل ہوتا تو مطابقت ہوتی حالاتکہ اس میں تذکیر اور افراد

> واجب ہے کاف سے استغناء موسکتا ہے لیکن ما، سے نہیں۔

، نیز -اس کےعلاوہ 0ء کے فاعل ہونے پراجماع ہےاور کاف ایسانہیں۔

تيمسوا مذهب كمائى كنزديك تا وفائل باوركاف مفول ب والصحيح هوالأول ، همع الهوا مع ( ٢٥١ ) حاشية الصيان ( ٢٠٥ )

#### و پانچون انواع کی تعریف و ترکیب ک

ضميير مرفعي متصل ووب جوال على مولى بواورتركيب من فاعل يان عب فاعل واقع موريع عنوبت، عنوبت.

ضمييو موفوع منفصل وه بجوهل على دوه بوادرار هل سي مطابوابتداء كلام بس بوتوتركيب بن مبتداء واقع بوتاب يهده مد يسجاد لون - انت مدكر اوراكرهل كيد مبوتو فاعل يعيد ما قام الا ان- اداخب انت يا تاكيد بيد قعت انت-

عيند بودو فا رايع ما عام الا ان اداعب است ياتا ليديد ومت است خسمير منصوب متصل وه برفعل ياسم انفول على بوقى باور شعول به واقع بورجيد صربك يا حرف شهر بالغول سافى موادرتر كيب ش اسم واقع بورجيد انك ضمير منصوب منفصل وه بوقع ساميكره ووادرتر كيب ش بميشه مفول واقع بوق بخوافعل سامقدم بو يامؤخر يهيد اياك نعبد المه يجدك ضمیر مجرور متصل دو بجرور ف جرا مضاف سے فی بولی بو بیسے لی ، غلامی است می بولی بو بیسے لی ، غلامی است می بازر کی بود بیر کی بود برای میرشد می بازر این میران میران بین جب کلی رکن ندهول ای وقت بک تین بین بوسکا ۔
المحکاری با کا طب بویاعا کی۔

علم مرف میں بھے فائب مے مینے فائر فاطب کے فائر منظم کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ علم مرف میں جز واول مین افول سے بحث ہو تی ہوادر چوکہ فول میں اصل فائب کے مینے علم نومیں فاعل ہے۔

### و التمرين 4

هار کی تعین کریں کہ کوئی خم ہاور ترجہ اور ترکیب بھی کریں۔

﴿اللهم اياك نعبد﴾

(السلهم) اصل شی بساالسله تعارق یا گوحذف کر ہے اس سے بحض چی بھی معشدد کوآ خرچی لایا ہے تو السلهم بن کیا ہے یا حزف بمدا قائم مقام احدو۔ ادعو میپذدا و دینکلم خیر مستقر معجرب (انسا) محلا مرفوع فاعل سلفظ اللّٰه بی برفتہ لفظ متعوب بحلامشول بد۔ا دعوه اللّٰ فاعل اور مشول بدسی ل کر جملہ فعلیہ انشا کریندا کیہ۔

(ایساك نعبد )اباك منعوب محلامفول به مقدم \_ نسعه دفعل مفادع مرنوع بالنسمه لفظام فيرمنتر مجربه نسعن مرنوع محلافاعل \_ توقعل الي فاعل اورمفول به مقدم سيمل كرجمله فعليه خبربيد

## ﴿ نحن مجتهدون في الدرس﴾

نسعن مرفوع محلا مبتداء هسجتهد و ن صيغه معند مرفوع بالواو نفظ فل في ) جار (المدرس) مجرور بااكسرو افظ هاء مجرور ظرف افتوسختك معجتهدون كساس تحوقه مجتهدون ميغه مفت الي فاعل اور متعلق سيال كرشيه جمله يوكر خبر برائه مبتداء مبتداه الي خبرسيال كرجمله اسمي خبريه. ﴿ احتراك عليك ﴾ (اقدواء كتسابك) الوء فعل مغير منتر معرب الت محل مرفوع فاعل كتاب منعوب باللقخ لفظاك مغير عمرور بالكسرة محل مضاف اليرتومضاف إلى مضاف اليرسي ل مفعول بدبراسي الحسواء تونعن الجي فاعل اور مفعول بدسي لكرجمله فعليه الشائري

﴿ له ملک السُّوات و الأرض﴾

(كسه) لام جاره و ضمير مجر وركلا- جارائ مجر در سال كرظرف متقرّ متعلّ اثبت كي يهمله خرمقدم - (ملك السموات) ملك مرفرع بالضمه لفظامضاف - السموات مجرور بالكره لفظامعطوف عليه واوعاطفه الارض مجرور بالكر نفظامعطوف معطوف عليه التي معطوف سال كرمضاف اليه برائ مضاف مضاف التي مضاف اليه سال كرجمله اسميه مبتداه مؤخر - توخير مقدم التي ميتوا موفر شرح لل كرجمله اسمي خربيه -

﴿ فادخلی فی عبادی ﴾

(فادخلی فی عبادی) فادخلی فنل بفاطر فی جارعبادی مجرور باکسره تقدیراً مفاف ی منیر شمل محلاً مجرور برائے جارمجار مجرور منیر شمل محلاً مجرور مضاف الیہ قومضاف اپنی مضاف الیہ سے ل کر مجرور برائے جارمجار مجرور ظرف فوتعلق فادخلی کی توضل این فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشا کید۔

﴿ هُ هُو الله احد﴾

قل فعل امرحا منرخمیر مشتر معبر انت کا مرفوع فاعل توقعل اپنی فاعل سے ل کرقول۔ هو مغیر مرفوع محلا مبتداء لفظ الله مرفوع بالضمہ مبتداء فانی احسد مرفوع بالنسمہ لفظ خبر برائے مبتداء فانی تو مجرمبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ ہو کرخبر برائے مبتدا اول مبتداء اپنی خبر سے مکر جملہ اسمیہ مقولہ برائے قول قول اپنی مقولی سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیں۔

### ﴿ مذاخيرلك ﴾

هدا، مرفوع محلامبتداء خیرمیند مفت ل جار سهم خمیر مجر ورمحل قد جاء این مجر وری ل کرظرف انو متعلق خبر کے ساتھ ۔خیرمیند مفت اپنی متعلق سے ل کرشبہ جملہ ہو کرخبر برائے مبتداء ۔مبتداء اپنی خبرے ل کر جملہ اسمہ خبر ر۔۔

#### ﴿ مى باكية ﴾

هى مرفوع كا مبتدا - باكها مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتداً إلى خرس ل كرجمل اسيخريد

#### ﴿ لَى اربِعةَ اصداله ﴾

(ل) جاری مغیر متکلم محلا مجرور - جارا پینه مجرور سیل کر متعلق مواکسان کے بھل اپنے فاعل اور متعلق سے مکر نیر مقدم - او بعد مرفوع بالضمہ لفظا مضاف احساد قداء مجرور بالفتی لفظا۔ مضاف اپنی مضاف الیہ سیال کرمیندا ومؤخر - نیر مقدم اپنی مبتدا ومؤخر سیال کر جملہ اسمین نیر ہیں۔

﴿انياناطبة تارنة ﴾

ان حروف شهد بالغلل ناصب اسم دافع خرر (هسام غمير قصر محلاً منصوب اسم برائ ان-فساط حة مرفوع بالضمد افظاً مبتداء وقسساوية مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتداء التي خبرس ل كرجمله اسميه خبر برائ ان - ان التي اسم او خبر ساكر جمله اسمية خربيه

#### ﴿مم ملائكة الرحين

(هسم) مرفوع محلامیتداء۔حسلات بکھ مرفوع بالضمہ لفظا مضاف۔ السوحسمین مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الید مضاف اپنی مضاف الیہ سے ال کرنجر۔میتبدا ابنی نجر ہے بل کرجملہ اسمیر خرید۔

﴿ اهدنا المسراط المستقيم

اهد فعل امرحام منميرمنتر معرب المستحل مرفوع فاعل ناخمير محل منعُوب منعول بد العسواط ميدل مند المسمست قيسم بدل مبدل مندا بين بدل سال كرمفول بدنا في فعل ابين دونول مفولوں سال كر تبل فعليه إنشائير ...

#### ﴿ و جعلنا نومكم سباتا﴾

واواسحیّنا فیه جدعلنانعل بفاعل و منعوب الفّق فظامضاف - تحم شمیریم ورفحلا مضاف الید مضاف انی مضاف الید سے ل کرمفعول بداول - سبب اتسامنعوب یا الفّق مفعول بدنانی - توفعل این دونوں مفعولوں سے ل کر جمله فعلیہ خربیہ -

﴿ من انت﴾

حن حرف استنهام محل مرفوع مبتداء للت محل مرفوع جس برائ مبتداه مبتداء البي فبرسيل كرجمله است فبريد

## ﴿ رحبتی و سعت کل شئی﴾

و صعب من مرفوع بالضمد تقديرا مضاف بالتنكلم مجرور محامضاف اليد مضاف الي مصاف اليد سعل كرمبتدا و مسعب فعل خير منتزمجر بدهدى خير مرفوع محلا فاعل - كمل منصوب بالشخ لفظا مضاف د شنسى مجرور بالكسر ولفظا مضاف اليدتو مضاف اسيخ مضاف اليدسع فل كرمشول بد فعل اسيخ فاعل اورمفول بدسع لى كرفير برائع مبتداء مبتداء اسيخ فبرسع لى كرممل اسمية فبريد

# ﴿اغسل يديك﴾

اغسسل هل امرحا مرمعلوم مغيرود ومنترم معرب انست مرفوع كل فاعل \_ يسدى منعوب بالياء مغماف \_ الخمير بحرود كلامفاف اليدمغماف مفاف اليدسط كرمفول بداغسس لفعل اسية فاعل اورمفول برسط كرجم لي تعليه إثناكيد

## ﴿ انتن مسلمات﴾

التن مرفوع محلاً مبتداء . مسلعات مرفوع بالضمه لفظا خبر \_مبتداءا بی خبر \_حل کرجمله اسمیه خبر سه

## 📆 قصم دوم اسمائی اشارات

# و بحدث اسمحانے اشارات

اسسة ا شاره کی تعریف صا وضع لتعیین المشاد الیه رایما اثراده دایم ج.د مثاراید پردادت کرنے کیلئے وقع کیا گھاہو۔

اسم اشارہ جو بھی اسم اشارہ جو بحد دو ہاں ہے مرادا صطلاحی معنی ہے اور جو مشارالیہ کے اندر اشارہ نے اس سے لفوی معنی مراد ہے لہذا جب جمعہ مختلف ہوگئی تو دور کی ترابی لازم نید آئی۔

اشارہ سے مراداشارہ حید ہے۔اب تعریف کا حاصل بدو گاہم اشارہ ان معانی کیلئے وضع کیا حمیا ہے جن کی طرف اشارہ حید کیا جاتا ہے ادر منیر غائب اور لام ذھنی سے بھی اشارہ تو

1+1 ہوتا ہے لیکن اشارہ حبیث ہوتا۔ ميمى يادركيل كداشاروحيه شرقيم بخواه هيئة بوياع زأبواور ذالمكم المله دبكم مل اشاره حيد مكماب كيوند بارى تعالى اشاره حيد يدمرى اورمنزه إلى اساءاشارہ کے مانچ الفاظ ہیں چیمعنوں کے لئے۔ ذا واحد ذكر كے لئے۔ ذان حالت رفعی ذین حالت تصی وجری میں تثنیه ذکر کے لئے۔ اورتاء تى ،ته، تهى، ده ،دهى واحده موده كي لير قان حالت رفعی تین حالت نصبی جری می تثنیموث کیلئے۔ او لاء جمع ند كراورجمع مونث دونول كيلية باورالف مدوده ( او لاء) اورالف مقصوره (اولى)كماتهة تاب المارية مشاراليدك نين درنج تق (١) مشارالي قريب مور٢) مشاراليه بعيد مو (٣) مشاراليه متوسط موجمور تحويول في اسم اشاره جو كاف اور لام سے خالى موتو مشاراليد قريب كيليمعين كياب كيونكدية فليل المحروف ب-اورلام اور کاف کے ساتھ ہوجیے ذالک توبیمشار الید بعید کے لئے ہاس لئے یہ کشیہ الحروف ہے۔ اور صرف كساف بو جيسے ذاك بيم توسط كے لئے بداس لئے يدم توسط بقومشاراليہ بھى متوسط كے لئے استعال كياجا تا ہے۔ المعاندة المجمى اساءاشاره كشروع من بالمثبيدكا داخل كياجا تاب بسر سيخاطب مشاراليد يرتعبيكرني بوتى بتاكر خاطب اس عافل ندبو بي هذا، هذان، هو لاء \_ معنون كم الماء اشاره كآخر مل حروف خطاب لاحق كياجا تاب دووجه برا.

پھلی وجه مخاطب کی تعین کرنے کے لیے۔ کہ خاطب مغروب ( ذالك) یا مثنیہ (ذالكما)ياجع ب(ذالكم) اورخاطب ذكرب (ذالك)يامون (ذالك) دوسری وجہ ذا کے متی کو قریب سے بعید کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور بیر وف خطاب بھی پانگی لفظ بیں چید معانی کیلئے لاء کسماء کم ، لاء ، کن اور اسائے اشارہ کو تروف خطاب کے ساتھ ضرب دی جائے آو پانگی کو پانگی میں ضرب دینے سے تو ۲۵ صور تیں بنتی بیں۔ چیسے ذاك ذاكما الغرب

سنده بیتروف خطاب حروف بین اسافیس اس پردلیل بید به کداگر بیاساه موت توان کے جگہ می اسم طاہراً تا ہے بیت ایسا ما ادعو له جگہ می اسم طاہراً تا ہے بیت ایسا والمادعوله اسم ذاید کاف میری جگہ ہے۔ باتی رہا کاف آک اور دنی کا ایک شکل مونا۔

حروف خطاب ساسم اشاره واحد، حشیه جمع نیس بوتا طباء کرام کوفطی گئی ہے کہ ذالک کو حق ذکر کہددیتے ہیں اور ذالک کو حق موث کتے ہیں۔ حالا تکدیہ واحد کے لئے ہیں۔ اور یہ حرف خطاب و حرف خاطب کا تعین کرتے ہیں۔

اوراسم اشاره اورکاف خطاب حرفی کے درمیان مزید بعد پیدا کرنے کے لیے لام لا یاجاتا ہے۔ اور سیلام زائدہ ہوتا ہے جارہ نیس۔ چھے ذائك

یہ و مباہدی استعمال کے بغیر اسم اشارہ کے ساتھ لاحق نہیں ہوتا۔ **ضابطہ**: لام کاف کے بغیر اسم اشارہ کے ساتھ لاحق نہیں ہوتا۔

### يانج مقامات يرلام ممتنع

(۱) اسا واشار و مختصه بالمؤنث يرمتنع بسوائے تاء تي كے۔ م

(۲) اساءاشارہ مثنی نواہ نے کرکے لیے ہویاہؤ مشکے لیے۔ مدالعظ میں جب لیا ہے بہترین مدید ہے کا کی فیارین ایسا اللہ ہے۔

عندالبعض جائزے جس پردلیل ذائف کا نون مشدد ہے۔ کہ ایک نون بدل ہے لام ہے۔ لیکن یہ صحیح نیس اس اس کے اس کا فرقت میں اور صحیح نیس اس اس کے کہ ان هداری است حوال ایک قرآت میں نون مشدد ہے اور کاف نیس اور جب کاف نیس تو لام کیے آئیں ہے۔ جب کاف نیس تو لام کیے آئیں۔

(٣)اولاء مدوه پرمتنع ب-اولي مقسوره پرجائز ب-اولي لك

(۴) جمع میں اگر ہا و تئیبہ داخل ہولو تا جا کڑے۔ در سے میں جب رہ میں مطا

(۵)اسم اشارہ جس پر کاف داخل ندہو اس پر بھی متنع ہے۔

مرب المرب ا

جمعور كزدكيد من إل اوريى بات درست بـ

باتی رعی میہ بات کراختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اسکا جواب میہ کہ بیعال کی تبدیلی سے نہیں بلکہ واضع نے حالت رفتی کے لئے ذان ، تسان کو الگ وضع کیا گیا ہے اور حالت نصبی جری کے لئے ذین ، تین کوالگ وضع کیا گیا ہے۔

مستند فین ، تین ش یا دساکن باقبل مفقوح ہاور قاعدہ یہ جب واویا دساکن باقبل مفقوح ہو تو ان کوکوالف سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ لبذاان کوحالت نصی میں ذان ، تان پڑھنا جائز ہے ہیں وجہے کہ ایک قرآت میں ہے ان ھذان لسندو ان

ﷺ اسم اشارہ کی جمع او لیٹی میں جمزہ کے بعد دادگھی جاتی ہے تا کہ اسم اشارہ اور حرف جر (اٹی) میں فرق ہوجائے ورنہ بیدا و پڑھنے میں بالکل ٹیس آتی۔

مایست: بین روز پیدخارجیه یاصفت کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔ بین رور وزید خارجیہ یاصفت کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔

(۷) شبه معنوی ہے بعنی جس طرح نفی اور استعمام اور شرط کے معنی کے لیے حرف وضع ہے کیونکہ میر معانی غیر ستفل ہیں۔ اور معانی غیر ستفل کے لیے حرف ہی وضع ہوا کرتا ہے ای طرح اشارہ بھی ایک معنی غیر ستفل ہے تو اس کے لیے حرف وضع ہونا جا ہے تھا لیکن وضع نہیں کیا گیا۔ غیر ستفل اسم میں پایا گیا۔ کہ معنی حرفی اسم اشارہ نمی بایا گیا۔

لعدداشبه معنوی بھی پائی گئے۔

معاجمه اسماشاره کاترکیب

(۱) اسم اشاره کے بعد تکره ووقواسم اشاره مبتداء اور مابعد خربروگی بیسے هذا ذکو مبارك (۲) اوراگر مابعد علم بورا مضاف و پر مجس مبتداء خبر جیسے هذا زید، هذا غلام زید۔ (٣) اورا كر ما بعد معرف باللام ياسم موصول موقو عمو ما جارتر كيبين موسكتي جير-.

(۱)موسوف صفت \_ فلك الكتاب \_(۲)عطف بيان (۳)مبدل منداور بدل \_ يى تركيبين أياده چلق جن \_

(٣) مبتدا فريريل الاستعال بجي اولئك اللين اشتووا ، تلك الجنة التي

### ﴿ التمرين ﴾

ان مثالول میں اسم اشارہ بنائیں اور ترکیب کریں

﴿ ذالک الکتاب لاریب فیه ﴾

ذااسم اشاره مرفوع محلاً موصوف پایین -السکت ب مرفوع بالضمد لفظا صفت پاییان - مرصوف مفت لرمینداه - با نفی جن اسم منصوب بالفی الفظاسم مفتوب بالفی الفظاسم لله است منصوب بالفی الفظاسم لله است منصوب بالفی الفظاسم لله است المراحد با منطق المراح

### ﴿ هذا من فضل ربي﴾

ھلدا اسم اشارہ مرفوع محلا مبتداء۔ من جار فسصل بحرور بالکسره لفظامضاف۔ دہی مجرور بالکسرہ نقد رِأمضاف الید مضاف مضاف الیہ ل کر مجرور۔ جار بجرودل کرظرف مشتقر متعلق جست کے ساتھ ٹابت ایپنے فاعل اور متعلق سے ل کرخبر ہوگیا مبتدا کا رمبتدا خبرل کر جملہ اسری خبرید۔

### وْتك حدودالله ﴾

تلك اسم اشار و كل مرفوع مبتداء حدود مرفوع النسم افظام شفاف لفظ الله مجرور بالكسره لفظ مفاف اليد مفاف مفاف اليال كرفير مبتدافيرل كرجمل اسيد

### وعد بعد

تلك اسم اشاره مرفوع محل مبتدا بإجاره تسلك محل مجرور بارجرورل كرظرف منتقر متعلق بوا البت كساته مابت اين فاعل اور تعلق سل كرفير مبتدا فيراس كرجلدا سينفريد

### ﴿ مارأيته بعيني هاتين مثل محمد﴾

ما نافيد داينت فعل بفاعل. فغير منعوب محلا مفول بد بها جارعيسني مجرور باليالفظام خداف. يا مغير منعوف من من من من مناف اليد مفعاف مفاف و منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع منافع من منافع منافع

### ﴿ هذا مطبح وهذه ادواته ﴾

هداد اسم اشاره مرفوع محل مبتداء مسطيسه مرفوع بالفقد افظا خرر مبتداخبرل كرجمله اسميخربيد معطوف عليد هده اسم اشاره مرفوع محلا مبتدا - اندو التدمرفوع بالضمد لفظامضاف - هغمير مجرور محلا مضاف اليد مضاف المسال كرخر - مبتداخيرل كرجمله اسمي خريد -

### ﴿ كذالك العذاب﴾

كاف جارذا اسم اشاره كلا بحرور جار بحرورل كرظرف متقر متعلق بوالبت كساته وهل بخ فائل اور متعلق سے ل كر فير مقدم - المعذاب مرفوع بالضمد لفظاً مبتداه مؤخر فير مقدم البي مبتداه مؤخر سے ل كر جمل است فير رب .

### ﴿ اولئك هم خير البرية ﴾

اولىك اسم اشاره مرفوع كل مبتداء - هم خمير شفسل مبتدا محلامرفوع - معيد مرفوع بالمضمر لفظاً مضاف - المفرية مجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف مضاف الييل كرفير - مبتداه فيرل كرفير موا مبتداد ول ولفك كار مبتدا فيرل كرجمله اسمي فيربيه -

### ﴿ مَوْلًا، كَفَرة فَجَرة ﴾

هو لاء اسم اشاره مرفوع محل مبتداءً للحقوة مرفوع بالضمه لفظا خراول فه بعبوة مرفوع بالضمه لفظا خبرها ني مبتدا اپنے دونول خبرين سيل كرجمله اسمية خبرىيد

### ﴿ تَلَكُ الْمِرِ، ةَ صَالَحَةً ﴾

تسلك اسم اشاره مرفوع محلا موصوف. السمسوءة مرفوع بالضمد لفظا صفت موصوف صفت أل كرمبتداء - صالحة مرفوع بالضمد لفظا خبر - مبتداء خبرل كرجمله اسمية خبريد

### ﴿ ذانكم عالمان جيدان﴾

ذا نسكم اسم اشاره مرفوع محلا مبشراء \_عـالمـمان مرفوع بالالفــانفظام يصوف\_ جيدان مرفوع بالالفسائفظاصفت \_موصوف صفت مل كرنبر \_مبتداه نجرال كرجمل لرجمل اسمير فجريبه

### ﴿تَلِک کوس﴾

تلك اسم اشاره مرفوع محلا مبتداء يحوس مرفوع بالضمه لفظا خبر مبتداخبرل كرجمله اسمية خبريب

# ﴿ مِلْتُنْ سِحِرِتَانَ شَهِرِتَانَ ﴾

هداتان اسم اشاره مرفوع عمل مبتدار مسدحو تان مرفوع بالالف لفظاً موصوف - شسعد تان مرفوع بالالف لفظاً صفت رموصوف صفت بل كرخبر رميتدا ونجرل كرجمل اسمير خبربير

### ﴿اولنک الا ساتذةعطونون﴾

اولمى اسم اشاره مرفوع محلا موصوف الاساتلة مرفوع بالضمه لفظا صفت موصوف صفت بل كر مبتداء عطو فون مرفوع بالواولفظ خبر مبتداخبرل كرجملداسمية خبرييه

### ﴿ مذه سبيلي

هداه اسم اشاره مرنوع محلا مبتداء بسبيسلسي مرنوع بالضمه تقديراً مضاف باينمير يتكلم مجرود كلا مضاف اليد مضاف اليربل كرنجر به مبتدانجرل كرجمداسم يتجربيد

### ﴿ذالک بذالک﴾

ذالك اسم اشاره مرفوع محلا مبتداء \_ باجار ذالك اسم اشاره مجرور محلا \_ جار مجرور ل كرظرف متقر متعلق بواف ابت كساتور فسابت النيخ فاعل اور متعلق سال كرفير بوكيا مبتداء كامبتدا فيرل كرجمله اسمة فرريد

# ﴿ لاتقرباهذه الشجرة ﴾

لاناميدجازمه تبقو بالكل مضارع مجذوم بحذف نون يغير بارزمرنوع محكا فاعل حده اسم اشاره

منهوب محلا موصوف الشبجرة منصوب بالفتيد لفظاصفت موصوف صفت ال كرمفعول بدفعل

این فاعل مفعول برسال کرجمله فعلیه خربید

# والمستعمد المائع موصولات

# ﴿ بحدث اسمائے موصولہ

اسائے غیر ممکن کی تیسری قتم اسم موصول ہے۔ اسم موصول کی تعریف۔

(١)هو ماافتقر ابداالي عائد او خلفه وجملة صريحة او مؤلة (تهيل)

الصلة هى المجملة تذكر بعده فتتمم معناه موصول وه الم بجو مختاج بوجملد كاطرف يا و كل به جمله عداد كل مرافطرف يا كائم مقام عائد كاطرف اورمؤل به جمله معراد طرف \_ ورج اورائم قاعل اورائم مقبول باورقائم مقام عائد سه مرادم جمع شمير ب(اشونى وسان)

### اسمانے موصولہ کی دو قسمیں ھیں

(۱) اسمائے موصولہ خاصہ (۲) اسمائے موصولہ مشتر کہ۔

است انع موصوله خاصه وه بین جوایک لفظ ایک متن کے لیے ہور جیسے الذی واحد فرک کے اللہ ان حالت واحد فرک کے اللہ اسی واحد مورث کے لئے اللہ اسی واحده مورث کے لئے اللہ ان محالی رفع میں اللہ اللہ مائے اللہ اللہ بہتر فرک کے اللہ اللہ میں مرت کے لئے اور اللاحدی اللہ اللہ میں برخ مورث کے لئے اور اللاحدی اللہ اللہ مرت کے لئے۔

قولدالذی ۔ بدوا حد مذکر کے لیے ہے۔اس میں پانچ لغتیں ہیں۔

(1) اللذى بكسرالذال وسكون الهاء-

(۲) الذي بتشد يدالياء

(٣)الله بسكون الذال وحذف الياء \_

(") ال الف لام كے باتی ركھنے اور سارے اجزاء كے حذف كرنے كے ساتھ بيصرف اسم فاعل اور اسم مفعول برواغل ہوتا ہے۔ (۵) قوله والذان والذين بفتح الذال\_

(۲) اسائے موصولہ مشتر کہ جولفظ واحد جمیع معانی کے لئے آتا ہے بیخی جس میں مفرد ، مثنه ، جمع ،

لمربمونث شرك بال به (من ع ما اي، ذو ، الف لام بمعنى الذي، ذا)

ضابطه: والصلة جملة خبرية و لا بد من عائد فيها يعود الى الموصول موصول كا صلہ ہمیشہ جملہ خبربیہ ہوا کرتا ہے جس میں عائد کا بھی ہوتا بھی ضروری ہے جو کہ موصول کی طرف لوٹے۔اورعا کدموصول کی بحث میں ہمیشے تمیر ہوتا ہے۔مطلق عا کنٹیں ہوتا جس طرح مبتداء کی بحث میں مراد ہوتا ہے اور مھی کہی سرجع ضمیر بھی واقع ہوتا ہے۔ جو قائم مقام عا کد ہوتا ہے۔

المعنية موصول كے لئے صلہ جملہ ہونا پھر جملہ ہوكر خبريہ ہونا كيون ضروري ہے پھر صله ميں عائد كا

ہونا کیوں ضروری ہے اس کی علستہ بیہ۔

جملہ کا ہونا اس کئے ضروری ہے کہ صلہ بیان کے لئے آتا ہے اور بیان جملہ ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے اور خبريه بونااس لئے ضروری ہے كەصلەكاتعلق اور دبط ہوتا ہے موصول كے ساتھد۔

اور جمله انثائيه لا تقبل الوبط اصلا وهبلكل ربط كوتبول كرتانهين \_

اور عائد ہونا اس لئے ضروری ہے تا کہ صلہ اور موصول کے در میان ربط اور تعلق ہوجائے ور نہ جملہ مستقل ہوتا ہے جوربط كوقطعانيس جا بتا۔

**خابطه: ضمير عائداتم موصول خاص مين مطابق لا ناواجب ب\_ اوراسم مشترك مين دوجه** جائز بين فظ يامعتي كي رعايت كرنا جائز بي بي و من المناس من يقول امنّا بالله و

باليوم الاخر و ما هم بمومنين. ضابطه: نه صله اورنه ای صله کا کوئی حصه موصول برمقدم اوسکتا ہے۔

أل ميوسيل واسم فاعل اوراسم مفعول برواخل هوتا ب- يبيحى اسم موصول بمعنى الذي سب معانى كركة تا برجي الضارب معن الذى ضَرّب، المضروب بمعنى الذى ضرب ضابطه: الف لام كموصوله بونے كے ليے دوشرطين بي -

(۱)الف لام عمد خار جی ند ہو۔

 (۲) اسم فاعل اوراسم مفعول كامعنى تجد دوحدوث والا موا در دوام استمرار والا ندم و ـ ورنه بيصفت مشبه بوگا اورصفت مشبه برالف لام موصولي ثبين آتاعلى الاسح (مغنى) لانهسال لمثبوت فلاتؤل بالفعل فلذالك لاتؤصل بأفعل التفضيل بالاتفاق (جمع ص ١٤٧)\_ خلاقالا بن ما لك

ادرالف لام اسم موصول كاصله بميشه اسم فاعل ادراسم مفعول مواكرتا ہے۔

اس کےصلہ کا اسم فاعل اور اسم مفعول کا ہوتا اس لیے ضروری ہے۔

كدالف لام من دوميشيتين مين من توبدالف لام حرني كيمشا بهد باور حقيقت مين اسم بابذا دونوں حیثیتوں کا اعتبار کیا۔ کہاس کا صلہ ایہا ہوتا ضروری ہے جوصورت میں مفرد ہوا در حقیقت

میں جملہ ہواور دونوں باتیں اسم فاعل ادراسم مفعول میں یائی جاتی تھیں۔ اورتهى تممى الف الامموصول كاصله جمله فعليه مضارعه واقع موتاب جيس ماانست بالمحكم

الترضي حكومته ورجهي بمى الف لام موصول كاصله جمله اسميدوا قع موتاب جيب من القوم الرسول

اور محميم الف الم موصول كاصلة طرف واقع موتاب جيس من الايزال شاكراً على المعد مان علی احتصاص ایک جانب ہے ہے کدائ الف لام موصول کے لئے اسم فاعل اور اسم مفعول کا ہونا ضروری ہےلیکن بیضروری نہیں کہ اسم فاعل اسم مفعول پر جوالف لام ہو وہ اسم موصول کا ہو۔

مرصوله منی موج بین ای اید و کارو کا این به بیانید و ایم کا از الد چونکر تمام اساء مرصوله منی موج بین ای ای ای اید کوجی کوئی مطلقاً مبنی شریحدلیا جائے دو تمادیا که ای اید کی میار مالتی ہے۔

ای اید و رود الله ای کامضاف الید نیکورمواادر صدر صلای نیکورموجید ایهم هو قائم
دوسری حالت ای کامضاف الید اور صدر صلای کندوف مول چید ای قائم

تيسوى هافت مضاف الديمة وف به واور مدر صلدة كور به وجيدا اى هو قاتم چه تهى حافت مضاف الديد كوربوا ورصد رصله كذ وف بوچيد ثم ننزعن من كل شيعة ايهم اشد ال بي ال كامضاف الديد كورب اوراسكا مدر صله كذوف ب بيلى تين حالتول عن اى، ايد محرب بي اور يحقى حالت بي من بوتاب ( بمع )

اس چقی حالت میں بنی ہونے کا وجداور مبنی علی النهم ہونے کا وجدایہ کراساہ موسے میں وجدیہ ہے کراساہ موسولہ میں تو شیراؤکٹ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

فرق اول دوسول کامتی الذی ہاور دو صاحبی میں چدفرق ہیں۔ فرق اول دوسول کامتی الذی ہاور دوساجی کامتی ہے صاحب۔ فرق دوس دوسول کامرخول جملہ ہوتا ہاور دوساجی کامخول مفر دہوتا ہے۔ فرق سون ورسول کی ہوتا ہے۔ اور دوساجی معرب ہوتا ہے۔

### ذا موصولی کے لیے تین شرائط ھیں۔

(۱) بيدااستعماميه مامن استعماميدك بعدواقع بولهذا ذا رائيت كهناظ ب-(۲) اسم اشاره كامعق مرادنه بولها هاذا الكتاب ش ذا اسم اشاره بم موسولي تيس

(٣) ذا تومن اور ما كرساتين كليه واحده نه بنايا مميا جو لصدا لماذ التيت اورمن ذ الذي يتفع عنده

میں ذاموصول ٹہیں ہے۔

ما و المعنی نده و جنگی صورت رہ ہے کہ حاف اکور کیب بیل ایک اسم بنادیا جائے ، جیسے حاف ا صنعت عماذا تسئل اس صورت بیل مفول برمقدم ہوگا موصولہ ہونے کی صورت رہ ہوگی کہ حام بر ادام دوگا اور ڈاخر ( توضیح ۱۱۳)

يسظهرالوه فى التابع مثلاً ماذا انفقت ادرهماً ام ديناراً (بالنصب) ماذا منموب كل مفول برست المدورة النقق ادرهم م مفحول برست اور درهماً ام ديناراً تمنموب لفظاً بدل بين ماذات ماذا انفقت ادرهم الم دينارٌ (بالوقع) ففى المصورة الاولى كان كلمةً واحدةً وفى الصورة الثانيه ما للاستفهام وذا للموصول اوراس صورت ش ما استفهاميه مبتداء درهم ام دينارٌ مرفع افقات صلب صلب

مان ترکیب میں دونوں اختال ہوں وہاں دونوں ترکیبیں جائز ہیں۔ چیسے ماذا

مسائن اساءاشارہ اوراساء موصولہ کے ٹنی ہونے کی وجہ شبافتقاری ہے کہ اساءاشارات مشار البہ کے تاج ہوتے ہیں اور اساء موصولہ صلہ کے قتاح ہوتے ہیں۔

الالياسم جمع ب جمع كااطلاق مجاز ابوتاب

الله على عن خاصب بيل

بهلا مذهب جمحور كنزويك ال موصول اى ب-دوسه احده در دراز أي كنزر كرميدا حرافي

دوسرامذهب، مازنی کنزدیک موصول ترنی به تعسیر احذهب انفش کنزدیک ترف تع بیف به موصول نیس -

موصول کی دوشمیں (۱) موصول آئی (۲) موصول جن مصال تک موصول آئی کی جنگتی ۔ اور موصول جن شروع اور بید جنگتی ہوگا اور بید موصول جنگتی ہوگا اور بید موصول جن فرق کی موسول جنگ ہوگا اور بید موصول جن فرق کی مصدر کی تاویل بیس کردیتے ہیں۔

مزيد تفصيل ضوالبانحويية بين ديكھيے \_

المان چند جگہوں میں عائد کو حذف کر دیاجا تا ہے۔

(١) أكرعا تدمفول كي تمير بوجي الذي ضوبت اللي الذي صوبت تقار

(۲) عائدا بیامبتداه بوکه جس کی خبر جمله بو۔

(۳)ای کے بعد۔

(۴) اگرصلہ کے لمباہونے کا خوف ہو۔

(۵) عاكد مجروركو يمى محمى محرف كروياجاتا ب جيسے قول تعالى انسىجد لما تامرنا اى

تامرنا به..

عاي موصولات اسميداور موصولات حرفيديل چندفرق بين-

فسوق ( 1 ) موصولات اسمیدکاسوی (ای ) کے اعراب محلی ہوتا ہے اور جب کہ موصولات حرفیہ کے اعراب الکل نہیں۔

**فوق** ( ۲) موصول آمی کاصلہ بمیشه ضمیر عائد پر مشتل ہوتا ہے جب کہ موصول حرفی کا صلہ تیس۔ **فوق (۲**) موصول آمی کا حذف بھی جائز ہے خلاف موصول حرفی کے۔

فوق (\$) موصول اى كا صلى جلى طلبيد برگزئيس بوسكا بخلاف موصول حرفى ك\_

فسوق (4) موصول ترفی این صلد کومصدر کی تاویل بی کردیتے ہیں کیونکہ تروف مصدریہ ہیں بخلاف موصول ای کے۔

مهمینی: اساءموصولدتر کیب شن فاعل بهضول بهبنداء بنبر به موصوف بصفت وغیره بینته بین رکیکن اعراب محلی موکا\_

# ﴿ التمرين ﴾

ان مثالول على اسائموسول يتاكي اورزجماورتركيب كرير ﴿ فَدَ الْعَالِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ

قد حرف تحقیق غیرعاملہ افلح فعل ماضی معلوم المصومنون مرفوع بالواولفظ موصوف الله بین اسم موصول محرور بالکر افغان مضاف هم معربی جو در الکر افغان مضاف الله بین مغیر مجرور کا مشاف الله مغیر مجرور و فسی حرف جار کے لیے جار بجرور سیل کر حجر ور فسی حرف جار کے لیے جار بجرور سیل کر ظرف الفوم تعلق میں معرف میں الواولفظ میں خدمت معیر دور محتر معیر بھو فاعل اسے فاعل و متعلق سے کم کر خرد هم میتداء التی خبر سیاس کم مناف المو منون موصوف کی موصوف اپنی صفت سے کم کر فاعل ہوا۔ افلے فنل السیخ فاعل سے فاعل میں کر فاعل ہوا۔ افلے فنل السیخ فاعل سے فاعل میں کر فاعل ہوا۔ افلے فنل

### ﴿ لااعبد ماتعبدون﴾

لانا فيه غيرعالمد اعبد مرفوع بالندم افظافعل ضميراس بش متترم مبرب انسافاعل \_ما موصولد و تسعيدون مرفوع با ثبات نون - واوخمير بارزمرفوع كافاعل وفعل اسية فاعل سي لكر بميله فعليه خبريه وكرصله واسعا موصول أسية صله سي كرمفعول به والد لااعبد فعل اسية فاعل ومفعول بد سيل كر مجد فعليه خبريه وا

### ﴿ خير الناس من ينفع الناس﴾

خیو مرفوع بانضم افظامضاف السناس مجرور بانگسرافظامضاف الید مضاف مضاف الید به طلق الید به مشاف الید به می کرمبتدا بوا من موسوله بینفع مرفوع بانشمه افظاف می مربتدا به وا منطق مفول بول می کرجمله فعلیه خریه صله بوا موسل این خبرین می کرجمله فعلیه خبرین مواد موسل این خبرین می کرجمله می کرخبر بول مبتداء کی مبتداء این خبرین کرجمله اسی خبرین بوا

### ﴿ اللَّهِ النَّارِ اللَّهِي وَهُودِهِ النَّاسِ وَالْحَجَارِةِ ﴾

التقوا فعل امرحاضرمعلوم والغمير بارز مرفوع محلاً فاعل - المنداد منصوب بالفتر لفظاً موصوف -الملتبي اسم موصول - وقد و مرفوع بالضمد لفظاً مضاف - هاشمير مجرود كلا مضاف اليدمضاف مضاف اليدس فل كرمبتداء - المنامس مرفوع بالضمد لفظاً معطوف عليد واوعا طفه - المصحارة مرفوع بالضمد لفظ معطوف معطوف عليه استية معطوف سيل كرفبر \_ مبتدا التي فبرسيل كرجمله اسميه فبرييصله - السلتهى اسم موصول استية صله سيمل كرمضول بدفعل استية فاعل ومضول بدس ل كرجمله فعليه الشاسمية والد

### ﴿ جا، نی نوجانک ﴾

جاء فعل ماضى معلوم فون وقابيد ع شمير مصوب محلا مفعول بد مقدم دواسم موصول بمعنى الذى جساء فعل ماضى معلوم شمير وروشتر مجر بهدو مرفوع محلا فاعل له شمير مصوب محلا مفعول بيغل المينا معلوم شمير وروشتر مجربيط دواسم موصول المينا صلاح فراعل مؤخر موالين المينا موخر معلول بدخر ومفعول بد مقدم سيل كرجمل فعليه خربيد

### ﴿ايهم اشد على الرحمن﴾

ای اسم موصول می برضم مضاف هدم ضمیر مجود و کا مضاف الید اشد مرفوع بالضمه لفظاً صیند صفت علی حرف جاره - الوحص مجرور بالکسر لفظاً مجرور جارا بین مجرور سے ل کرظرف لفوت علق اهده صیند صفت سے تعمیر دروم عتر مجر مجموم فوع کا فاعل - اهده صیند صفت این فاعل و تعلق سے ل کر خبر بوئی مبتد ای دف هدو کے لیے مبتد ال بی خبر سے ل کر جملہ اسمین خبرید بو کر صلہ ایسہ موصول کے لیے -

### ﴿ الاساتذة الذين ادبوني احبهم

﴿ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ﴾

المسلم مرة رع بالضمد لفظا مبتدار عن موصول . سيله فعل ماضى معلوم رائسه سيلمون مرفوع بالواولفظاً فاعل \_ هن جار \_ نسسان مجرور بالكسرلفظا مضاف \_ هنمير مجرورتكل مضاف اليه\_مضاف اسية مضاف اليدسيل كرمعطوف عليه واوعاطق بسد مجرور بالكسرلفظامضاف وهنمير مجرور كال مضاف اليد مضاف مضاف سي ل كرمعطوف معطوف عليه اين معطوف سي ل كرمجرور -جار مجرورل كرظرف لغومتعلق سلمفل كير سلم فعل اينة فاعل ومتعلق سيرل كرجمله فعليه خبربيه صلهوا من موصول اسي صلي الرجر وفي مبتدا في خرسال كرجمل اسميخريه وا

﴿ اولئكِ الذين حبطت اعمالهم

اولنك اسم اشاره مرفوع كل مبتدا \_السلين اسم موصول \_حبطت فعل ماضي معلوم \_اعدمال مرفوع بالضمد لفظامضاف \_ هـ بين عمير مجرود كل مضاف الير مضاف اسيخ مضاف اليرسيط كر فاعل فعل اين فاعل سي ل كرجله فعلي خربيه وكرصله والللين اسم موصول اين صلاح كرخر\_مبتداخرے ملكر جمله اسميخريد موا-

﴿ توفيت التي كانت مريضة ﴾

تسوفيست فتل اضىمعلوم \_المنسى ايم موصول \_ كحسانست فعل تاتص رافع اسم ناصب نجر \_ ضميرود ومنتترمع بهى مرفوع كالاسم مسويضة منصوب بالضمد لفظا فبرر كسانت اسيخ اسم وفبر سيل كرجله فعلي خربيه وكرصله بوا-النسى اسم موصول ابيخ صله سيطل كرم وفوع محلا فاعل فعل اين فاعل سيل كرجمل فعليه فبريه بوار

﴿نجح الذين كلنوا يجتهدون﴾

نسجع فعل ماضي معلوم له المداين اسم موصول كسالو افعل تاقص رافع اسم تاصب خبر \_ واوشمير بإرز مرفوع محلا اسم \_ يبجنها و ن فعل مضارع معلوم مرفوع با ثبات نون \_ واوضمير بارز مرفوع محلاً فاعل یقل اینے فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرخبر رفعل ناقص اپنے اسم وخبر سے مل کر جملہ فعلیہ خرريصلد-اللدين موصولدايي صلى لرفاعل فعل اين فاعل على كرجمل فعلية خربيهوا

### ترق قسم چھارم اسمانے افعال ۔

# ﴿ بحث اسماء افعال ﴾

اساوغير ممكندش سي جوقاتم اساءافعال كابيان بياساء جع باسم كاورافعال جع في كي-

اسم تعل وہ بے جومعنی اور استعمال میں تعل کے قائم مقام ہو۔ استعمال سے مرادیہ ہے کہ عامل تو بے کیکن معمول برگزند بن سے۔

الماءافعال مين اختلاف ب-اوراس مين چند فداهب ب-

ب اساع افعال بير

دوسرا مذهب کوفین کنزدیک بیافعال ہیں اس لیے کدید ال کے معنی پردلالت کرتے ہیں لیخی صدوث پردلالت کرتے ہیں

تنيسوا وفي التهمية الإجعفر كاب جس كرزد كه كلمك بهارتمين بين جس عن جوهى التمين بين جس عن جوهى فالله بها وخال الله كالله بين المراكبة بين كان المراكبة المراك

فرق تركيب من موكا هيهات لفظ بعند پردالت كرتا بيديابد كمنى براگراسات افعال لفظ فعل بردالت كرتا بيديال ثبيل بيخ كرندان كي ليے لفظ فعل بدول من الله بيات كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد الله بناك بندولالت كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد الله بناك بندولالت كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد الله بناك بندولالت كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد الله بناك بندولالت كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد الله بناك بندولالت كريں تو بنعد من اسم فاعل بنعد كي ليد

دوسراقہ ہب میعن تعلی پردادات کرتے ہیں جو بعد کامعنی ہے و مھیھات کامعنی ہے اب ترکیب ھیھات کے لیے ہوگی عامل ھیھات اور فاعل ھیھات کے لیے ہوگا۔

كالرافظ بسعكة برموقوتر كيب بيهوك مدهيهات بمعنى بعدادر بسعكة ميندوا عد فدكرعال موكااور

|      | ينتشى ہوگا | ت کی ہوعا لر | ب هیها   | ن ہوتو تر ک  | عُدُ كَا | هاتاور ب       | يوگاراگر هيا | مے فاعل بعد | ĩ   |
|------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----|
| بفعل | ن ميراسم ج | ب علی ندمبید | لالت كري | ئى نىغىل ىرد | فعل يام  | ا<br>بیں جولفظ | ذافعال وداسم | ريف اسائ    | تعر |
| ٠,   |            | (1:0         |          | رطه این      | ٠.٠      | ا نهد س        | 36036        | 6066        | نبد |

ہوتو جازم اور ماء مخاطبہ کو۔ یہ قبول نہیں کرتے۔

وجهه تسميه چونكدييذات كاعتبار المم بن اورمعنى كے اعتبار في على اس لئے ان کانام امسم الفعل رکھا گیا ہے۔اساء افعال فعل کے معنی میں تو ہیں لیکن یہ ڈات کے اعتبار ہے افعال نہیں بلکہ اساء ہیں۔جس پر متعدد دلائل ہیں۔

 المجمل اول اساءافعال فعل كى علامات اورخواص كوتبول نہيں كرتے \_اگرفعل ماضى \_ تواسكى علامت تاءاور قد کو قبول کرنا ہے اور اگر مضارع ہے تو جازم اور یاء مخاطبہ کو قبول کرنا ہے۔اور میہ اساءانکوقیول نہیں کر تے۔

د العيل ثاني كمان كاوزان افعال كاوزان كے مفائر بيں العدابيا ساء بيں۔ د لعیل شالت کربعض اساءافعال جونکره هوتے ہیں ان پرتنوین تنگیری آتی ہے جیسے صدیمہ

بہ بھی دلیل ہےاں بات کی کہ بہاساء ہیں کیونکہ تنوین ننگیراسم پرآتی ہےنہ کفعل ہے۔ د اسیل دانیع بعض اساءافعال ایسے ہیں جوظرف سے منقول ہے اور بعض ایسے ہے جومعدر

ہے منقول ہیں رہیمی دلیل ہے کہ اس بات کی کہ بیاسا ہیں افعال نہیں لیکن معنیٰ فعل والاتھا اسلئے أنكا نام اساء افعال ركلديا كياب

اسمانے افعال کی باعتبار معنی کے تین قسمیں ہیں۔

قست اول بمصنى ماضى (هيهات) بمعنى بعد (شتان) بمعنى افترق (سرعان) تجمعتی سوع۔

قسم دوم بمعنی امر حاضر بیکٹریں۔ (روید) ای امهل ـ

(صه) ای اسکت (حي)اي اقبل\_

(مه)ای انکفف \_ (نزال) ای انزل۔ (ها) ای خذ \_ (تر اك) اى اترك (امامك)اي تقدم (مكانك) اى البت. (اليك)اي تنح (وراك) اي تاخ \_ (دونك)اي خذ (ایه)ای امض فی حدیثك (آمین) ای استجب (عليك)اي الزم (ويها)اي اغر، (هيت و هيا)اي اُسر ع (الى الامر) اى عجل اليه (على الامر)اي اقبل عليه (بالامر)ای عجل به۔ قسم سوم اسمانی افعل بمعنی مضارع بیل ین (اوَّه) بمعنی اتوجّع

(اف) بمعنى اترجر (وي، وا، واها) بمعنى اتعجب ـ و يكانه لا يفلح الكفرون بعض نے اسائے افعال بمعنی مضارع کواستعال ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تغییر فعل ماضی کے ساتھ كردى بيے اف كامنن النوجو كامنن النو تجونيس بلك تن تجوت ب- (شرح القريع على التوشيح اليكن اتني بات طےشدہ ہے كەبمىنى مضارع قليل ہےاسائے افعال بچھ موضوع ہيں اور كحهافعال بين جوجار مجرورس اورظرف ميم منقول بين اصل مين اسم تعلى عليك مين على ہے۔اور دو نك میں دون ہے ليكن تسامح كے طور ير كهدديا ورجہ بداس میں واخل نيس ہے عزيد تفصيل (همع العوامع جلدنمبر ٣صفحه ٨ ماشه خفري على شرح ابن عثيل جلدنمبر ٢صفحه ٩)

# تقسیم ثانی باعتبار اصالت وعدم اصالت کے

اسائے افعال کی باعتباراصالت وعدم اصالت کے تمن تشمیں ہیں۔

**قسم اول حوضوع** ماوضع من اول امره اسم الفعل ولم يستعمل في غيره جو ابتدااس کے لئے موضوع ہوں جیسے شتان ، وید ، مد

قسيم دوم منقول ماوضع في اول الامر لمعنى ثم انتقل الى اسم الفعل \_ اس كي تجريش مورثي بير\_

(1) ظرف معتول ہوں جیسے مسکنانك ، دونك بین اس مل جزءاول اسم فعل ہاور جزء ال اپن حالت پر قائم رہتی ہے۔ تومسکنانك میں مسکنان اسم فعل مہاور کا ف میر بجر ورمتصل اپنے حال پر قائم ہے۔ اس وجدسے مابعد کا اسم خمیر فاعل سے اور کا ف خمیر بجر ورسے تا کید بنا کر مرفوع اور بجرور پڑ بنا جا تزہے۔

(۲) جار بحرورے منقول ہو جیسے عسلیك، البلك اس میں مجمی ظرف کی طرح تفصیل ہے (۳) مصدرے منقول ہو جیسے روید زیدا۔

معن لم يسسطىع فعليه بالصوم ،على المتخل باور هاء قاعل اور باء زائده المصوم مقول ب

قسم سوم معد ول يهي نزال، تواك جو انزل ،اتوك عدول إلى

ضابطه: اسم الفعل يلزم صيغةً واحدةً للجميع فنقول (صه) للواحد و المثنى و الجمع و المذكر و المونث الا اذا لحقته كاف الخطاب فيراعي فيه المخاطب فنقول عليكَ نفسكَ و عليكِ نفسكِ الخ

خدابطه: اسم الفعل مفقول اورمعدول بميشدام حاضر كمعنى بين بوت بين-

ضابطہ: اسم الفعل معدول تیا کا درغیر محصور ہیں جو پھیشہ (فعالِ) کے وزن برآتے ہیں اور برفعل طاقی مجرد تام متصرف سے آتا ہیں اور طاقی مزید سے آتا تا در اور شاذ ہیں جیسے (در الف) بمعنی اُڈرک (بدار) بمعنی بادر رُ۔

ضابطه: فعالِ اسمُ هل بمثن امربروزن المائي بجروے قياى سے لين برقائی مجردے فعالِ بمثنی امرکوشتق کرناصح ہے۔ بیسے ضواب بععنی اضوب - نزال بععنی انول ، تواك بععنی اتوك ضواب بععنی اضوب ، كتاب بععنی اكتب - مستندة كراى فعدال المرى كساتر تين اور نعال يعنى فعال معدرى اورفعال صفتى اورفعال على ما تعديد كالمعدد كالمعدد

(1) فعال اهرى جو مقل امركه ويسي نزال بمعنى إنزل كهور

(٢) فعال مصدرى لين جومدرمعرفك من شربوي فجار بمعنى الفجور

(٣) فعال صفتى جومنت كمون ش بوي فساق بمعنى فاسقه

(3) فعال علمى جواعيان مودديس كى كاعلم بو يس قطام

میکی استان می ایستان کے کھی امر حاضرے متن میں بی اوراس کی جگہ پرواقع بیکی تم کا تھم میرے کہ مبنی ہے اس لئے کہ قعل امر حاضرے متن میں بی اوراس کی جگہ پرواقع

دوری اورتیری جم کاعکم بید ہے کہ یہ بھی جن بین اس لئے کہ اگی مشابست ہونال امری کے ساتھ دوباتوں بین (۱) وزن بی (۲) عدل بین اس لئے کہ فعالی بین عدل پایاجاتا ہے اورعدل کی ضرورت اس لئے بڑی کہ جب بھی فعل دوام اورائتم اردوالمعنی جدا کرنا ہواس کو ان کو نوال سے تبدیل کیا جاتا ہے جی انول اور اتو لئے سے دوام اورائتم اردکامتی پیدا کرنا تھا تو ان کو نوال اور تو الله کے کساتھ تھے تبدیل کردیا تو ان میں عدل پایا کیا یہ معدول بین انول اور اتو لئے ہے جس طرح بہلی حمدول بین انول اور اتو لئے ہے جس طرح بہلی حمدول ہے المحاسم معدول ہے اللہ اللہ عدد کے کہ فسیعے ساد

چوتی شم فعالی علمی اس میں اختلاف ہے کرعند أبعض بیجی ٹی ہے۔ مبنی ہونے كا وجديد ہے كريہ مجی فعالي امرى كے ساتھ عدلا اوروز نامشا بھ ہے تفصيل كے لئے كاشفه شرح كافيد ياغرض جامى فى شرح جامى ديكھيں۔

المناف (حيهل) متعدى نفسه اورطى، لام، با، كرساته موتاب وربيم كب ب (حي) بمعنى اقبل اور (هلا) النبى الملحث و العجلة فيم الفراكر حيهل بلاتوين اورم المتوين حيها لله يرحاجا تاب كلها فصيح

محدد.
امائے افعال سب معرفہ بین کین بید ل سر جورے ہدائ نہیں ہے۔ جمہور کے زدیک و اساسے افعال جوتو میں کو بین اور جو ہمیں اور جو ہمیں جو اساسے افعال جوتو میں کو بین کرتے ہیں وہ کی بین کر ہے ہیں وہ کمی ہیں کر ہے ہیں اور جو ہمی جول کریں گے اس وقت محرفہ ہوں گے اور جس وقت تجول نہیں کریں گے اس وقت معرفہ ہوں گے اس لیے کہ بیتوین کرم ہوں گے اور جس وقت تجول نہیں کریں گے اس وقت معرفہ ہوں گے اس لیے کہ بیتوین کرم ہے لیے کہ بیتوین

الحاصل: اسم الفعل تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تین قسم پر ہے۔

(١) بميشه معرفه بوجي (نزال تواك، بله)

(٢) بميشة كره بو جير (و اهاً، و يها)

(٣) منون ہوتو نکرہ اگر غیرمنون ہوتو معرفہ جیسے (صوب صنه) بیاسائے افعال کئی ہیں شہاستعال کی دھرے۔

مراجع (هات) اور (تعال ) فعل غیر متصرف بین کیونک فعل کی علامت وقل کرتے بین اور المحات علی است کا المحت نفست المحت المحت

وباللام هلم للتويد عمع الهوامع ٨٧٠٣٠

(هلم) الل تجاز كزديك اسم على بجولازى بعى موتاب يهي أحصر بعن عاضر موراور متعدى بعى جيد إيت -

بوتيم كنزد يك فعل ب- اس ليكرياء خاطبك الكرتاب ملمى

معمعی وید تعجب کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ جو کاف ہے بیدو کیے آتا ہے کیکن ایک کے قول کے مطابق ریفلیل کے لیے آتا ہے۔ (اشمونی جلد نمبری)

ا ما دافعال کے ٹی کا دجہ یہ ہے کہ ان میں شبہ استعمال پائی جاتی ہے لینی نہ عالی تو بنتے میں کین معمول نہیں بنتے لیعض نے بیدہ جہ بیان کیا ہے کہ ڈی الاصل کی جگہ پر داقع ہونا ہے

# ﴿ حى على الصلوة﴾

حى اسم تعلى معنى اقبل اقبل ميغدوا عدند كرام حاضر يغير منتقر مجر بانت مرفوع محل فاعل على حرف جر المصلوة مجرور بالكر وافقا - جاريم ووظرف افتوتعلق اقبل كساته - اقبل فعل الني فاعل اوشعلق سعل كرجم الفعلية الثاكية -

### ﴿ منوم اقرأوا كنابيه ﴾

ھا اسم على بمعنى خدا دخل مغر متر معرب انت فاعل في فل انئى فاعل سے ل كر جمل فعليه ان تاكيد اقسو اؤافعل واو معربارز مرفوع محلا فاعل كتساب مجرور بالكسر ومضاف ( a) مغمير مجرور بالكسر ومحلا مضاف اليه تو مضاف اپنى مضاف اليه سے ل كرمضول بدفعل كے ليے توفعل اپنى فاعل اور مفعول برسے ل كر جمل فعليه انشاكية

### ﴿عليكم بالصدق﴾

عليكم بمنى الزموا - الزموا فعل واوخمير بارزم فوع محلاً فاعل - (كم) خمير منعوب محلاً مفول بدباجاره الصدق مجرور بالكسره لفظاتو جارا بين مجرور سال كرظرف لفؤ تعلق الزمو إهل كساته الزموا فعل التي الخواس التي النام العلق المساته الذعوا فعل التي التي المساتمة ا

### ﴿امامک﴾

امامك الم تعلى معنى تقلم تقدم فعل متمير متعرّ مجربانت فاعل فعل إلى فاعل سيل كرجمله فعليه انشائيه

### ﴿ورانكم

ودا لکے اسمُعلی پینی قاحو۔ تاحونفل خمیرمنترمجرہا نست فاعل ۔ کے خمیرمِنصوب کھا مفول بدیول اپنی فاعل اود خلول پدسے ل کرجہ لم فعلیہ انشا تیہ۔

### ﴿يسميد﴾

ياحف نداقاتم مقام ادعوا- ادعوا فعل منيرمنقرمجريد السامرنوع كال قاعل مسعيد مرفوع

بالضمة منصوب محلام منصول به ادعو افعل كي ليدادعو انعل افي فاعل اور منصول بديل كر جمله فعلد انشائية مائيد

### ﴿(لا تقل لهما اف)

لاتقل فعل مضارع بجروم لفظاً مغير مشترم معر بانت مرفوع محل فاعل (للهد) ل جاره الغمير بجرور محل قوجارات جارس ل كرظرف لفوت علق جوالاتفل كرماته - لاتفافض است فاعل اور تعلق سعل كرقول - الف بمعنى التوجع - التوجع فعل مغير مشترم جربانت مرفوع محل فاعل فعل أيخ فاعل سعل كرمقول برائي تول - قول است مقول سعل كرجم المفعلية الثائي -

### ﴿ هيهات هيهات لما توعمون﴾

هیهات اسم خل بحق بعدادامسطر - دوسراهیهات بمعن بعداد میز کیب لفظی ہے۔ (لمما) لام بار با موسولہ تسوعسدون تعلی مضارع مرفوع با ثبات نون - داوشمیر بارز مرفوع محالا فاعل فیل اپنی فاعل سے ل کر جمله فعلیہ صلہ موسول اسپنے صلہ سے ل کر مجرور - جارا سپنے بمرور سے ل کر ظرف لفونتعلق بعدا سم فعل کے ساتھ رتوبعد اسم فعل اپنی فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خریب

### ﴿ اليك يا خالد﴾

اليك إسم فعل بمعنى استط مدمع فعل حمير مشتر معربه ومرفوع محلا فاعل فعل است فاعل سال كر مقصود بالنداء مقدم - ياحرف ندا قائم مقام ادعو ما دعوفعل حالد منصوب محلام فعول به فعل استي فاعل اور مفعول بدست ل كرجمله فعليه انشائيندائية.

### ﴿آمين يارب العلمين﴾

آحين اسم فتل بمعنى است جبر استعجب فقل امرحا ضرمعلوم مغير مشتر معبر بدانت مرئوع كل فاعل فعل فاعل ل كرمتصود بالنداء مقدم - ياحرف ندا تؤنم مقام ادعو - ادعو فعل دب منعوب بالفتر لفظاً مضاف - المعدالعين بجرود باليا ولفظاً مغراف اليد مضاف البيغ مغراف اليرسيط كر مفعول بدفعل ابن فاعل اورمفعول بسيط كرجمله فعليدانشا سينداء مؤخر

﴿ ياسليم مكانك ﴾

### ﴿شتان زيد وعمر ﴾

شتان اسم همل بمعنی افت رق افت رق فعل ماضی معلوم - زید مرفوع بالضمه لفظاً معطوف علیه دادعطقه عسم مرفوع بالضمه لفظاً معطوف - تو معطوف علیه ا به معطوف سیل کرفاعل همل کے لیے - توفعل اسیخ فاعل سیل کر جمله فعلی خبر بیه -

### ﴿ ياصديقى علم الى الغداء المبلاك ﴾

یا حرف بدا قائم مقام ادعو ادعو فعل ضمیر منتر مرفوع کل فاعل و صدید قعی منعوب تقدیراً مفاف اید سال کرمعفول بدادعو هول مفاف الید مفاف الید سال کرمعفول بدادعدو هول این قاعل اور مفعول بدست ل کرمناوی در ایل معنی اینی دایتی فعل ضمیر منتر مجربه انت مرفوع کل فاعل رای حرف جار دالد عداء مجرور بالکسر الفظا موصوف دالد حب ارد محرور بالکسر الفظا صفت در موصوف این صفت سے ل کرمفعول بدفعل سے لی تو اسے همل اسے فاعل مفعول بدفعل سے ل کرمقعوذ بالندا والی کرمجد فعلی انشا کید سے سال کرمقعوذ بالندا والی کرمجد فعلی انشا کید

# ﴿عليكم بنستى و صنت الخلفاء الراشدين﴾

عدل يحبع بمعنى السرّ موار الوّ موا فعنل يفاعل بها حرف جاد سسنتى مجرود بالكسره تقدّيراً مضاف (يسسسسا) يتكلم مجرودكل مضاف اليرمضاف اليخ مضاف الدّري كرمعطوف عليد واوحرف عاطف سسنت بجرود بالكسر المقطّا مضاف رائد بعدلفاء مجرود بالكسر المفطّا موصوف ـ المر الشيدين مجردرباليا ملفظاً صفت موصوف الجي صفت سي كرم مشاف البر مشاف مشاف الديل كرمعلوف معلوف البيء معلوف عليرسي كريجرور - جاريجرورسي كرظرف لغوتعلق هل كرماته حيض البينة فاعل اورتعلق سيل كرجمه فعليه انشائير

### ﴿ ويكانه لايغلج الكافرون﴾

و پکا اسم هن معنی المعوجع الموجع هل معمر منتر معراله مرفوع کل فاعل ان حرف مد و معمر معمر معمور المعمود و معمر م منعوب محلا اسم ان - لا بعضله فعل مضارع مرفوع بالضمد لفظا الكافرون مرفوع بالضمد لفظا فاعل فعل اسن سع معمل محمله فعليه فهريي فهر موفى ان كر محلة ان استهام اور فهرسيل كرجمله اسميه فهريم مفعول بد فعل اسية فاعل اور معلول سي الكرجملة عليه فهريد -

### ﴿ ۱۵ میت لک ﴾

قسالست تعلى تغمير منقر مجربه سيم فروع محلا فاعل فعل البية فاعل سيل كرجمله فعليه و المسال معلى أرجمله فعليه قول معيدة معلى المام ماريخ مير والمعتمد منعوب محلا مجرور ماريخ وررب ماريخ ورك كرفرف لغو معلى المربح المعتمد متعلق معلى المرجمله فعليه الشاكر جمله فعليه فريد

### ﴿مذا﴾

ها اسم فعل بمعنی خدار بحد افعل امر حاضر معلوم خمیر مشتر مجر بسانت مرفوع محلا فاعل \_ ذااسم اشاره منعوب محلام خنول بين خاص اور مفعول بدسيل كرجمله فعليدانشا كبيد

### ﴿ مات كتابى﴾

هات اسمقط بمعنی ایت ایت نفل امرحاضر معلوم میمیر مشتر مجر ب انت مرفوع محلافاعل . کتساب مفیاف می میمیر مجرور محلامضاف البد مضاف اینی مضاف البدسے مل کرمفول بیشل اینے فاعل اور مفعول بدسے مل کر جمله فعلیہ انشائیہ .

### ﴿ والمقصود امامكم

واو عاطغه المصقصودمرنوع بالضمه لفظام بتداء اصام مرنوع محلامضاف يحسم فنمير مجرور

علامضاف اليد مضاف الي مضاف اليد على كرفرمبتدا وفرل كرجمله اسميفريد على مفاف اليديد الم

ومه يلزيده

مه بمعنی الکفف۔ الکفف هل امرحا خرصلوم حضیر منتقر معربانت مرفوع محلاقاعل هل اپنے فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیر تنصود بالنراء مقدم۔ بسائرف نداء قائم مقام ادعو۔ ادعو هل ضیر منتقر مجر بسانت مرفوع محلاقاعل زیومنعوب محلام خول بھی اسپنے فاعل اور مفحول بہسے ل کر جملہ فعلیہ انشا تیرمنا دی ۔ مناوی اپنی نداسے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیریم ائیر۔

﴿بله شريفا﴾

بــلــــه اسم فعل بمعنی دع \_ دع فعل امرحاض معلوم یغییر مشتر معبر بـــــالـــت مرفوع محلا فاعل \_ شد یفامنصوب محلامفعول به فعل ایسینهٔ فاعل اورمفعول به بـــتل کر جمله فعلیه انشا کیه \_ -

﴿ سرعان عبدالله ﴾

سوعان المهم للم يمتن سوع سوع فعل باضي معلوم عبد مرفوع بالنعمد لفظامضاف لفظ الله مضاف اليمضاف الي مضاف اليسيط كرفاعل فعل الي فاعل سيطل كرجمل فعلي خرب

# ﴿ بحث اسماء اصوات ﴾

موت کی بعثی آواز اوراگر معنی نصوات بیانچوال هم اساء اصوات بے اصوات جح ہے موت کی بعثی آواز اوراگر بمعنی نصویت ہوتہ آواز دینا .....

اسائے اصوات دوسم پر ہیں۔

قسم اول هو اسم بیصوت به ما لا یعقل او صفار الانسان اسم موت ده سے *کہ غیر* ذوی انتقل کی آ واز دی جاتی ہے یا چھوٹے بچے کوآ واز دی جائے۔ جیسے اوٹ کو پانی پلانے کے لئے اواز دیجاتی ہے جنی جنی مجرک کو ما ابھیڑکو عاما۔

قديم دوم ما يحكى به صوت من الاصوات المسموعة كى آ وازگش كياجات خواوت كى واتركش كياجات خواوت كار المراد عساق عساق كتي الراد

ضرب کی آ واز کو (طباق طاق) اور پھر گرنے کی آ داز کو (طبق طق) اور خوشی کے وقت کی آ داز کو (بخیر بنج) چیسے آپ کا تنظیم نے فرمایا بنج بنج با ابا هو برة واه دادات ایوهر پڑے

رمی دین سیاستی میں شہراهمالی کی وجہ سے کیونکد مید ندعائل بنتے میں اور ندمعمول اور میداز میراسمائے اصوات میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میراز تعمیل مفر دات میں ۔

# 

على المستع ششع طوف عظرف وه اسم بجوجگر ياوقت پرولالت كرے يواسائ ظروف بيدوقتم پر بين (1) ظرف زمان (۲) ظرف مكان عظرف بعني برتن ـ

ظرف زمان وه بجووت پرولات کر به اذا اذاء مسی، کیف، کیف، ایان امس، مداء مند، قط، قبل، عوض، بینا، بینما، دیث، ریشما، الان، قبل، بعد

ظرف مکان دوم جوجگه پردلالت کرے جیے حیث، هنا، ثم، این اوراسائے جمات ستر مقطوع عن الاضافت راورظروف مبنی مشتر کرمین الزمان والمکان (انسی، لملدی، لمدن) اور

### ﴿ اسمائے ظروف کے معانی اور تفصیل ﴾

(لبل ، بعد) بھی بعض احوال میں ان میں سے ہیں۔

(أف) بمعنى جس وتت، ماضى كيك آتاب أكر چرمضارع بركيول ندواض بور يصياف قسام زيد، اذ زيد قام

المعنى المعالل كالمحمى المعالل عن اعناقهم يومنذ تحدث المعالل في اعناقهم يومنذ تحدث اخبارها يهال إستقبال كاليهم -

اف کی اسمیت پردلیل: اس پرتوین آئی ہے توین کا آناس کے اسم ہونے پردلیل ہے۔ اذاس کیٹنی ہے کہ اس میں شہروشتی ہے۔ لینی دوئر ٹی یا ایک حرفی ہونا۔ اور شیرافتقاری بھی ہے کہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اذمضاف مضاف الیال کر مفعول فیہ جنآ ہے اذک سسووافعل محذوف کے لیے۔ قرآن مجید میں اذکو واکی تصر کی موجود ہے واذک سووا نصص ست الملہ

عليكم اذكنتم اعدآء\_

اذ تُطَّيلُ كَ لَيِّ مِحَلَّا تَا بَهِ مِنْ وَلَنْ يَنفَعَكُم الْيَوْمِ اذْ ظَلَمَتُم الْكُمْ فَى العذابِ اى لاجل ظلمكم \_

معند بیامیشه جمله کی طرف مضاف ہوتا ہے لیکن کمی جملہ مضاف الیہ کوحذ ف کرے اس کے عرض اس پر تنوین لا کی جاتی ہے جیسے یو مناب

مراجعة المرجعي مضاف اليرواقع موتاب بيسي بعد الدهد بينااور بحي مضول بداذ كنتم قليلا باس سيدل براتب بيسياد انتبذت

﴿ اذا ﴾ بمعنی جس وقت، جب کر۔ اچا تک۔ اذا ا، اذ، کے مقابل ہے اذباضی کے لیے خاص ہے اور بیا استقبال کے لیے آتا ہے تو بیگیل ہے اور بیا استقبال کے لیے آتا ہے۔ آئر ورجہ میں استقبال کے لیے آتا ہے۔ آئر ورجہ میں ماضی کے لیے آتا ہے۔ اگر ورجہ میں ماضی کے لیے آتا ہے۔ اگر چہاضی پرداخل ہوجاتی تو وہ اکثر زبانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوجاتی ہے جیسے اذا جا استعمال کے ساتھ خاص ہوجاتی ہے جیسے اذا والو تہ جارے و حسی اذا بلغ مغرب الشمس

اوراذا ٹیں شرط کامعتی بھی پایا جاتا ہے شرط کامعتی ہے ہوتا ہے کہ ایک جملہ کامضمون دوسرے جملہ کے مضمون پر مرتب ہو۔ای مناسبت سے جملہ فعلیہ کالانا مختار ہے کیونکہ فعل کوشرط کے ساتھ مناسبت ہے لیکن چونکہ اس کی وضع شرط کے لئے نہیں تو جملہ اسمیے کالانا جائزہے۔

اورشرط من پائے جانے کی کے وجہ سے جملہ فعلیہ لانا مختار ہے بیسے آلیک افدا الشمصیس طالعة کہنا بھی درست ہے۔

اور بھی محض ظرفیت کے لئے رجیے و الليل اذا يغشى۔

اور بھی مفاجات کے لئے بھی آتا ہے۔مفاجا قاباب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کا معنی کی چیز کو اچا بک لے لینایا کسی چیز کواجا بک پالینا توا ذا مجھی کسی چیز کے اچا تک ہونے پر یا ملنے پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے کیکن جب بیرصف اجاۃ کے لئے ہو۔ اس وقت شرط والا معنی ٹیل ہوتا اور ای وجہ سے اس کے بعد مبتد اہونا مختار ہے تا کراذا مفاجاتیداور شوطید پس فرق ہوجائے چلیے خوجت فاذا ذید فی الباب ۔

اذا كاسم ووني روليل اذا مخربه واقع موتاب اسم هريك سے بدل محى واقع موتاب

مجمى الرطيت والم متى عالى موتام يعيد واليل اذا سجي

، من من تن تسميل بين ـ (1) اذا مكاني ليني جوكي مكان يردلات كر\_\_

(٣)اذا زمانیے یعنی جوکسی زمانہ پر دلالت کرے بید دونوں تشمیں مضمن بمعنی الشرط ہوتی ہیں۔ اور صرف قبل پران کاوخول ہوتا ہے۔

رد کرت ن چان اور دون دون ہے۔ (۳) اذامغاجاتی یعنی جواچا تک یکا یک کے متنی پر دلالت کرے اس کا مدخول بمیشہ جملہ اسمیہ

-4-62

اذا کناصب میں دوتول میں (۱)اذا کے بارے میں محققین کی رائے ہیہ کہ اذاکا عالی فعل شرط ہے اور پیچمول ہے تمام ادوات شرط پر۔

دوسراقول بیہے کہ اذا کاعال نصب دینے والاجزامیں فعل یا شیفل عامل ہے اکثر کی رائے میں

ان حصرات کی دلیل کد اذا شرط کی طرف مضاف ہے اور شرط مضاف الیدین کمیا تو مضاف الید مضاف میں کیسے عالی بن سکتا ہے اگر تھل کر طکونا صب مانیں سے۔

اذامفاجاتیہ جملہ اسمیہ پردافل ہوتا ہے اور بھی جملہ نعلیہ پردافل ہوتا ہے جب کفعل پرقد موجود ہو۔ ابن جشام نے مغنی میں اذامفاجاتیہ کے لیے جملہ اسمیہ کے التزام کی وید دیکھی ہے تاکہ اذافرطیہ اور مفاجاتیہ میں فرق ہوجائے اور یفرق صرف قلاکی ویدے حاصل ہوجاتا ہے۔ معادمة اذا مفاجاتیہ معنی حال ہوتا ہے۔ زمانہ استقبال کے لیے نہیں جیسے فالقہا فاذا ھی حیة

لسعى

بسناء كى وجه 🗆 ان شرطيد كمعنى كوصفى بدادرشيرا كتارى بحى بدكر يملى ك طرف مضاف ہوتا ہے۔ (مغنی اللیب) اور شبه معنوی بھی ہے۔ المستى معنى (بس وقت )يدومعنول كے لئے آتا ہے۔

(١) شرط جازم . جي متى تسافر اسافر (٢) استقبامير جي متى نصر الله \_

بيراتمام اورشرط كمصن وكاكرتي با

عطت بيناء 🛘 ہمزوات نبام كے معنى وصفى ن بـ اگر شرطيه بوقة كر ترف شرط ك

﴿ كَنْفُ ﴾ بمعنى (كيم )بيرمال دريافت كے لئے آتا بـ

جيركها جاتا كيف انست توكيها بالتخارج اليجاري إيجار بهاورحال مرادمغت بوتا باور كيف كماتحا أكرمسا آجائة شرط كي لئي بعي آتاب بديد كيف مح فبرواقع موتاب جي كيف الت اى طرح افعال ناقصه كي فر كسنت كيف يا كيف الت اورحال مجى واتع بوتا ب جيسے كيف تكفرون باالله اى طرح مفول بيمى واقع موتا ب جيسے كيف جنت \_ يهال برعلامداین مالک نظرف کہنے کی دید کھی ہے فرماتے ہیں کیف ظرف ہے کیکن دظرف زمان ہاور نہ ظرف مکان ہے کوئی بھی اس کوظرف زمان اورظرف مکان نہیں کہتا لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کی تعفیر کی جاتی ہے علمی ای حال کے ساتھ کیف انتکامعنی علمی ای حال ہے تو کیف کے ذریعے سوال ہوا احوال کے بارے۔ای دجہ ہے اس کومجاز آ ظرف کہتے ہیں حقیقا پرظرف نہیں ہے۔اوراین بشام نے کہاہے ہا حسن ۔ همع المواع شرح جمع الجوامع

الركيف كساته ماآجائة شرط كبلغ بحي آتاب

کونین کے نزدیک جازم ہوتا ہے اور بھریٹن کے نزدیک غیرجازم ہوتا ہے۔

ماري من مال مقدم بيك كيف تكفرون باللعادر من افعال كموب كامفول ثاني جيك

كيف ظننت الامر\_

عملست بناء ال كرفى بونى كاوجه بيه كداس من شب وضى اورشيد معنوى ب بهزه استفهام كمن كوصفهن ب-

ا المستخبار كراك المستخبام ب- بس ساز من استقبال كي تعين مطلوب موتى ب ساستغبام كرائة تا سار يعيد إيان يوم اللدين ..

معدد المان - متى مل فرق بيب كد ايان صرف ذمانه ستعتبل كے لئے اورا مورعظيم كے دريافت كرنے كئے اورا مورعظيم كے دريافت كرنے كے لئے؟ تا ب جيد ايان يوم المدين اور متى بيعام بزماندماضى اورمستقبل

مانته بی می شرط جازمه بھی ہوتی ہے۔ بیسے ایان تبحتھد اجتھد میکی شیرمعنوی کی وجہے من ہے۔

﴿فَطُ ﴾ بمعن (مجى) اضى منى كے لئے اوراستخراق فى كافائدہ و بتاہے۔ بيے مساكل زيد فاكھة قط رشية مودى كى ويدسيمنى ب\_قطيم بھى الآن ، عوض يم مجى\_

. المسلم المسلم

قط: اس میں دلغتیں ہیں(۱)قط(۲)اور قط علت بناء شیبہ معنوی کی وجہ سے بنی ہے کین شیبہ معنوی ہو کر مختلف قول ہیں(۱) بعض نے کہا ہے کہ الف لام استغراقی کے معنی کو معضمن ہے اور بعض نے کہا ہے کہ هے: راستغراقی کے معنی کو مضمن ہے اور بعض حفرات نے شعبہ اکتفاری کی وجہ

بعض نے کہا ہے کہ من استفرائی کے منی کو صفحت ہے اور بعض حضرات نے شیبافتقاری کی وجہ مجمی بتائی ہے۔ مجمی بتائی ہے۔ مجمعی قط اور قدیدام فعل ہے معنی سکفی جیسے قلد زیدا در هم منی اسکفی زید در هم

 نیز مضاف بھی واقع ہوتے ہیں اسم ظاہر کی طرف بھی اور شمیر یا متعلم اور کاف مخاطب کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو پھر قدی قطی پڑھیں کے اس طرح قدك اور قطك بھی پڑھیں گے۔ اسم ظاہر کی مثال قد ذید در ھے قبط زید در ھے لیکن بیٹی رہیں ہے۔ اور آلیل درجہ میں

اسم طاہری مثال قسد زیند درھم قبط زیند درھم بین بیک رئیں ہے۔اوریس ورجیس معرب بھی بن جا تا ہے معرب جیسے قبد زیند درھم بسمعنی حسب زیددرھم بہرمال قداور قط دونوں اسم مرادف ہوجاتے ہیں۔

﴿ عَوْضُ ﴾ بمعنی (ہرگز) مستقبل کانی کے لئے آتا ہا دراستغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ بیسے لا السوك صلوة عوض بيدولوں بھی شبہ معنوى لام استغراق مے معنی میں ہونے كى ديہ سے من بیسے اور عندا بعض شبہ جمودى كى ديہ سے من ہے۔

د ہاں استفراق ماض شرق ایہاں پراستغراق مستقبل میں ہے اور عند البعض اس کے ٹی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عوض کا مضاف الیہ قبسل ، بسعد کی طرح محذوف منوی ہوا کرتا ہے اب لا احسر بسه عوض کے منی ہوں گے لاا حسر بسه عوض المعاقضين يعنى دهر اللداهوين بين لهذا ان عمل شيافتارى يائى گى۔

العانصين يعنی دهو الداهوين بين لهذاان شر شبافتقاری پان بی-اسکابنی برهم بونامشحورب به کین عندالبعض منی برفتح مبنی برسریمی جائزے ۔

اسکانی برم ہوتا تھورہے۔ من حداث س، برب ، بی برسر ماجا برہے۔ بعض نے وض کوشیداہمالی کی دجہ سے بی کہاہے۔

اگر بيرمضاف واتع موتومعرب موكا بيجيد لاا صوبه عوض العانصين يعني دهو الداهوين واصعت كه اس كي دوحالتين مين \_

مچلی حالت امس معرفہ ہو بمدی گزشتہ دن ی بدی علی انگسر ہوگا بیمنموب محلا ہوگا بنا برظر فیت معلق سی بینصب علی الظر فیت سے خارج ہوتا ہے اور من یاملا، منلہ کی وجہ سے بجرور

المنافع المنافعول وغيره موتاب كين الاصورت بين بيم بنى بر كسر رب كا ــ الدمن بين بر كسر رب كا ــ الدمن بين المناور عدل ) اور بعض نے اس كو غير مشعرف بين ها ــ كـ مير مدول ــ الامن ـــ الامن ــــ (معرف اور عدل )

ووسرى حالت جب مضاف بو ياس پرالف لام داخل بوجائي يانكره كرليا جائے تو ان تيوں صورتوں ميں بالا تفاق معرب بواكرتا ہے جيسے مصلیٰ احسنا و مصلی الامس المعباد ك -

> کل غدر صاد امساامس۔ علمت بسناء کریول ائن کے متی مس ہے۔

﴿ مُعَدُ، مُعَنَدُ ﴾ يدومعنوں كے لئے آتے ہيں(۱) اول مت كے لئے جس وقت (من ) كا جواب دينے كى صلاحيت ركھتے ہوں۔ چينے كوئى سوال كرے متى ما رايت فيدا۔ جواب ما رائيت مد يوم المجمعة يهال اول مدت والامتی ہے۔ (۲) جميع مدت والامتی ہوجب كد (كم) كے جواب بنے كى صلاحيت ہو۔ چينے كم صدف ما رايت فيدا، ما رايت مند

(۱) ایکے بعد جمله اسمید یا فعلید ماضویه ہوتو ہیں۔

(۲) اگران کے بعد اسم مرفوع واقع ہوتو بیاسم غیر ظرف ہوتا ہے۔ پیسے صلہ یوم ال جسمعه، مندیو هان۔ اور پیمبتداء مابعد کا اسم خبر ہوتا ہے پاریکس۔ اور بھی اُتّو ال ہیں۔ بھے الہوامع ۱۲ (۳) اگران کے مصل اسم بحرور ہوتو پیرف جر ہوئے۔ اگر زمانہ ماضی ہوتو (مِسن) کے متی میں ہوئے۔ جیسے ها دئیته مذیوم المنحمیس ، ای من یوم المنحمیس۔

اوراً گرزمانبرمال بوتو (فی ) محتی ش بو تل ميد ما دنيته مذيومنا، اى في يومنا-

اورا کررمانبرمان ہووری ) سے کی سی ہوئے دیئے۔ ما رکیته مد یو منام ای می یومنا۔ اورککرم مدرورہ ہوتو (من و الی) کے معنی ش ہوئے ۔ جیسے صا رئیشہ منل للالہ ایام ای من

ثلالة ايام

معمود مند کے بعد اسم مرفوع ہوتو اس کی ترکیب میں اختلاف ہے کوفین کا فد ہب ہے کہ وہ اسم نظل مقدر کی وجہ سے مرفوع ہوتو اس کا فد ہب ہیے کہ وہ اسم نظل مقدر کی وجہ سے مرفوع ہے اور بھرین کا فد ہب ہیے کہ

اسم مرفوع اس کی خبر ہے۔

کفیفین کی دائیل: کرمذ اور مند مرکب بین من اوراذ سے بهزوکو حذف کرک میم کوخمد دے دیا جس کی اصل پردیل کر حرب کامذ کو مند پر حینا ہے جب بیٹا ہت ہوگیا کہ بید من اوراد ہے مرکب بین آواس کے بعدائم کا مرفوع ہونا فعل مقدر کی وجہ ہوا کیونکہ ادک بعدائم ہی وال من بی بارت ایسا مندی بومان اور جب ان کے بعدائم مجرور ہوگوں کے اعتبار سے بحرور ہوگاں جب مند کے بعد جراد سن کے بعد جراد کا ظہور ہاور فد کے بعدر فع احس ہے جس من اذکو من اذکو من من کے اون کا ظہور ہاور فد کے بعدر فع احس ہے جس من اذکو من بی خطب دے بار ایسا من کے اون کا ظہور ہاور فد کے بعدر فع احس ہے جس من اذکو من بی خطب دے دیا ہے۔

ب صدر بین کی طوف سے جواب جس کا حاصل یہ مدا مندکو من اور اذ ب مرکب مانے پر کؤی دلیل نہیں ہے باقری رہا عرب کا مند کو مند پر هنا یہ ناور ہوئے اور مند فضیح مشہورہ بالفتم ہے نیز آپ کا یہ کہنا کہ فدے بعد رفع بہتر ہے اذکا اعتبار کرتے ہوئے اور منذ کے بعد جربہتر ہے من کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات فلط ہے اور باطل ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہوئے دوجرف مرکب ہول تو ان کا ایٹا ایٹا عمل باطل ہوجا تا ہے اور ان عمل ایک نیا تھم پیدا ہوا اور الا لو کا الگ منی تقاور لا کا الگ منی تقا جب دونوں کو اکٹھا کیا تو دونوں عمل ایک نیا تھم پیدا ہوا اور الا لو کا الگ منی تقاور لا کا الگ منی تقاجب دونوں کو اکٹھا کیا تو دونوں عمل ایک نیا تھم پیدا ہوا اور اس طرح لو ها مجی ہے۔

بسمسدين كى دليل كرمل منكامتى بآ ديس جارائيته مل يومان كانقديى عارت المرح بوگ اهدة انفطاع الموثيته يومان تواس ش آ مرفوع مبتداء بوجان كا قائم مقام بود بهى مرفوع بالابتداء بوكالبذا جب بيمرفوع كلامبتداء بوك تو بالعدكاسم مرفوع ان كى نير بوگار (الانساف مفيد ۳۵۵ جلدنمبرا رحاشيدالعبان مفيد ۱۹۸ جلدنمبرا مفى المليب مفيد ۳۳ شرح الشريع على التوجه مفينم راع جلدنمبرا)

علت بمناء مذين وشروضى بإنى جاتى بكراس كى وضع دورف برب ادرمندكوجى اس بر

محمول کیا گیاہے۔

﴿ لَمُصَلِّهِ مِيظِرُفُ زَمَانِ مَاضَى كَ لِيَّ ٱلتَّاجِ بَعَنَى (جَسِ وقت ) اور بيشرط و جزا او کا تقاضا کرتا ہے جو کہ دونو ن فعل ماضی ہو نگئے۔ نہ ماا گرمضارع پر داخل ہو جائے تو پھر جازم اگر ماضی پر داخل ہوجائے تو حم ف شرط اگر ان دو کے علاوہ ہوتو اسٹزاکے لیے آتا ہے۔

﴿ وَفِيتُ ﴾ بيطرف زمان منقول كل المعدر بـ (داث، يسويث، ديثا) اورم اومقدارجوتي بـ بيب انعظوته ديث صلي اى قلد صلاحه

علت بناء: اضافت الى الجمله بـ

مساند اکثراس کااستعال (ماان) کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن بھی دونوں سے بحر دبھی ہوتا ہے جیسے انتظر ریشما احضر۔ ریث ان اصلی۔ وقف ریث صلینا۔

﴿ الآن ﴾ ظرف زبان موجوده وقت كے لئے فطرف زبان ماض كے لئے۔

علت بناء:في كمعنى كوصفهمن ب-اورشبه جمودى بهى ب-

اس پر روف جارہ شن سے من، السی ، حسی ، ملد ، مندوافل بو سکتے ہیں۔اس صورت میں بیٹن پر فتح ہوگا اور بحر ورمحلا ہوگا۔

﴿ مَنْ سَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل جمل اسمية موقا اورقليلا جمله تعليم عي آتا ہے۔

م المعلق المسل (بین) مكان كے لئے اور بھی زمان كے ائتے بھى آتا ہے۔ بھيے ساعة المجمعة بين خووج الامام و انقضاء الصلوة (الحد بث) كين جب اس كراتي جب (الف) يا (ما) ذاكد دائق موبائي ہے وال كراتي مؤتف ہے۔

### ظروف مكان

﴿ أَيْنَ ) (أَنَّىٰ) و دمعول كي لي آت بين (١) استفهام بي اين تسلهب اذهب الى تقعد - (٢) شرط جازم - بي اين تجلس اجلس ، الى تقعد العد يدن بين ميرمعوى كي

وبساورانی کیف کمٹن شریحی آتا ہے۔ جسے فاتو حرفکم الی شنتم ای کیف

قبل، بعد ، قدام ، خلف ، فوق ، تحت ، يمين ، شمال ، امام ، وراء ، عُسل بمعنی فوق) يرظروف عايات بين چن کي چارصورتش بين به جن بين سے تين حالتوں على معرب اوراكي حالت بين في بين \_

(۱)مضاف اليه ذكور بو\_

(٢)مضاف محذوف بونسيامنسيالين متكلم كانيت اورقصديس باقى ندبو

(٣) مضاف اليه يحذ وف بواور يتكلم كي نيت اورقصد ش لفظ باتى بون - ان بتيون حالتو ل معرب

يوتے ہيں۔

(٣) مضاف اليد محذوف مواور يتكلم كاراده اورنيت بمن فقط منى باقى مواس صورت يل بني

ہوں گے۔ بیظروف غایات شباد تھاری کی وجہ سے ٹی جیں۔اور میسنسسی برضم اس لئے کہ جہرتھان ہوجائے۔ان کانام ظروف غایت ان کا جہرتھان ہوجائے۔ان کانام ظروف غایت رکھاجاتا ہے اس لئے کد کلام کی غایت ان کا مضاف الد ہوتا ہے کیکن جب مضاف الدحذف ہوگیا تو کلام کی غایت یکی بن گئے ای وجہ

ان کانام ظروف غایات دکھا گیا ہے۔ قبل بعدالغ: بیخ علی الفح اس لیے ہے کہ یہاں پر جرنقصان ہے اس نقصان کو پورا کرنے کے

جس بعد العد العلم . من من ال المسيد به رسيان برسطان منه العدام ورا مرسطان منه المعدان ورا مرسط

ضابطة القظام المسامة : القظام المسام المسام

ضابطه: اس کا حاصل بیرے کہ چوظروف میدنی نه ہوں جب جملہ کی طرف مضاف ہوں یا کلمہ ادکی طرف مضاف ہول توان کو معینی پرفتر پر هناج کڑے بی کی مصاحبت کی دیرسے۔

ياس كي كدوه مضاف بين جمله كي طرف اورجمله مبنى موتاب - تو قاعدو ي كرمضاف اي

مضاف الید سے بناعاصل کرلیتا ہے جیے ہوم ید فع المصادفین صدفهم اس بی بوم چنکد پیفع الصادفین جملہ کی طرف مضاف ہے اس لئے اس کوئی پرفتح پڑھنا چائز ہے اور وظروف جواذ کی طرف مضاف ہوں ان کے ٹی ہونے کا وجہ کریہ بھی بواسلے اد جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کا معرب ہوتا بھی چائز ہے اس لئے کہ اسم مضاف کا اپنے مضاف الیدسے بناء حاصل کرنا واجب ہیں ہوا کرتا۔

اور بیاس لئے جائزے کدان میں شبافتقاری پائی جاتی ہے کدید مضاف الید کی طرف مختاج ہوتے بیں اور معرب ہونا اس لئے جائزے کہ اصل میں اسم بیں جن کا معرب ہونا جائز ہوا کرتا ہے لفظ هشل اور خود ظرف ٹیس ان کومیدنی ہونے کی وجہ سے ذکر کردیا گیا۔

﴿ مَنْ مَنْ عَلَى الله عَلَى الله م بداكم بملك طرف مضاف بواكرتا بي يعد المشالة بعد المراكم الله عند المراكم الله من حيث لا يعلمون اس كامبنى بون كادجه بيب كد حيث لا زم الا ضافة ب جمله كطرف مضاف بوتا ب اوريه بات طابر بي يؤنكه ومصدر في كوريس تواكل مشاجه تظروف عايات كاساته ويوكل تواى وجد ساس كالمح في في برضم كرويا كيا.

کین کہی ہم محبی بیمفرد کی طرف بھی مضاف ہوجاتا ہے جیسے اما تسری حبث سھیل طالعا ای مسکنان سھیل ۔جب بیمفرد کی طرف مضاف ہوتو مکان کے معنی میں ہوگا اس میں پھرا تشاف ہے کہ اس صورة میں معرب ہوگا یا مبنی لیعش کے زدیک معرب ہوتا ہے اسلے کہ جوعلت بنا م کی تى دەاشافت الى الجملة تى دە زاكل موگئى بے تيكن مشہور بات يە بىرى موگا كيونكه مفردكى طرف اشافت قىل اورشاذ بى جس كا قطعاكونى اعتبارتىس \_

ماندو حيث كساته جب ما زائده لاتن بوجائة ياممرط جازم بوتا ب-حيشما

دوسری علت بناء:شبرافتقاری ہے کہ بید بیلے کی طرف بھتاج ہے اور چونکہ جیلے میں مضاف کا اثر جاری نبیس ہوتا ہے بیٹی بیلے میں جزئیس ظاہر ہوتا ہے۔تو گویا حسن کا مضاف الیہ ہی نبیس تو پھر بھی ان کی مشابہت غایات کے ساتھ آگئی۔ (همع العوامع صفح ۱۵۱)

مجی ان کی مشابهت غایات کے ساتھ آئی۔ (همع العوامع صفی ۱۵۱) فائدہ اس کی اضافت مفرد کی طرف ہوئی ہے آگر مفرد کی طرف اضافت ہوتو بچر بیٹی ہے یا معرب اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے معرب قرار دیا ہے اسلیے کہ علت بناء اضافت الی الجملہ تھا جب مفرد کی طرف اضافت ہوئی تو علت بنا چہیں رہی اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مفرد کی طرف اضافت ہوجائے ہے ہی چی کئی ہے اس لیے کہ مفرد کی طرف اضافت شاذ و ناذ ہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے جہاں بھی آئے گا بیٹی ہوگا اور ضمہ کے ساتھ چی ہوگا۔

(هنا، شق ) بیاشارات مکان کے لئے ہیں (هنا) مکان قریب اور (نم) مکان بدیک لئے۔

کمی اس کے ماتھ تاء تا نیف الآق ہوجاتی ہے۔ جسے فعضیت ثمة قلت لا یعنینی۔

و هن کی برطرف مکان باز مان اور اجتماع کے لئے آتا ہے جسے ان مسعف، جانب مع

بدا کو اضافت کے ساتھ مستعل ہوتا ہے کی بغیراضافت کے توین کیساتھ میں مستعمل ہوتا ہے۔ بیسے جسننا معاای جمیعا اور میں بنا کے بیسے دستا معاای جمیعا اور میں بنیر ۔ بیسے جسننا معاای جمیعا اور می بنیر ۔ بیسے خالدو سعید معا۔

من وقت واحداورة في شرخ رق يدبي كداول ش وقت واحداورة في ش خروري نيس

﴿ وُونَ ﴾ ظرف مكان بي اور ( وق ) كي ضد ب ييسي هو دونة . مسكني يمني ( امام) اور (وراء) كمني عن آيا ي

(ھنا، ٹم) بیاشارات مان کے لئے ہیں (ھنا) مکان قریب اور (ٹم) مکان ادید کے لئے مجھی اس کے ساتھ تامنا نہ جدالوق موجاتی ہے جسم طریق میں دور قال میں اور دور ا

اس كرماتهمة ومتاوية المقال الم وجاتى بي من المعنين المه قلت لا يعنيني

(للّٰی ولدن) بیظرف زبان اورمکان کے لئے آتے ہیں بعنی عند معمد الدی لدن اور عند صیب فوق: ان ش صور طرح اور عند من نیس \_

مان من المورد من المورد من المورد ال

لديهم، لدينا. منهم، الدينا . منهم المناردون ال حرفكم من من البية اول، اسفل (وصفيت ،وزن فعل ) كي

وجدے فیر منصرف ہیں لہذاان پرتنوین نہیں آئے گی۔ مدیدہ لفظ (اول) کی دواستعال ہیں اگر اس سے مراد دصف ہوتو بمعنی اسبق ہوگا اور استفضیل دال حکم ہوگا ادر غیر منصرف ہوگا اگر وصف مراونہ ہوتو اسم منصرف ہوگا۔ جیسے ما له اول و لااخو

﴿ هَا صَلَ بَعْثَ ﴾

مند، الأن ،حيث ، يديميشين بير (١) اذ، اذا، منى، كيف، ايسان، اهس، مذه مند، الأن ،حيث ، يديميشين بوت بير اور مع عندالبعض على برسكون ب

(۲) ظروف غایات۔ جو چارصورتوں میں ہے ایک صورت میں ٹی ہیں۔ (۳) لفظیوم اور حین جب مضاف ہوں اذ کی طرف مٹنی کی محبت کی وجہ سے مٹنی ہیں۔

اسا مظروف کی تعلیم باع بارتعریف و تعکیر (۱) جو جمله کی طرف مضاف ہوتے ہیں اس و جمله کی طرف مضاف ہوتے ہیں اس کی معدد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور فعل معدد کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور فعل معدد کر و ب بنآ ہے ۔ لعذا ایر تھی کر و ہوے

(۲)جوشرط کے معنی میں ہوں۔ دریں ہوتا ہے سے مدن ما

(٣) جواستعمام كمعنى مين بول-

(۴) جوظرف مهم معرفه کی طرف مضاف بدوه مجمی نکره -

#### والتعرين و

ان مثالوں میں ظروف بتا ئیں ترجمہاور ترکیب کریں۔

## ﴿آتيك اذا الشهس طالعة﴾

آتى فقل بفاعل \_ كى خىمىر منصوب محلام منصول بد اذا ظرفيد الشدمس مرفوع بالضمد لفظام بتداء \_طلاعه صيغه صفت مرفوع بالضمد لفظا خر \_ مبتدا خرال كرمفعول فيد يشكل اين فاعل اورمفعول فيد سيطل كرجمل فعلد خرسه -

## ﴿بل احید عند ربهم یرزقون ﴾

بل غيرعالل غير معمول و احساء مرفوع الضمه لفظام تهداء و عند ظرف مضاف رب مجرور باكسروافظام ضاف اليه مضاف هده مثمير مجرور بالكسروكل مضاف اليدر مضاف اليدل كر متعلق بهويوز قون كساتهد؛ موز قون فعل مضارع جهول مرفوع باثبات نون واوخيسر مرفوع محلانائب فاعل قعل رائية نائب فاعل اور متعلق سي ل كرفير بوامبتدا كامبتدا اين فيرسي ل كر جمله اسمية فيريخ بربوامبتدا كامبتدا فبرل كرجمله اسمية فريد ...

## . ﴿ايان يوم القية﴾

ایان منتشمن معنی استفهام خبر مقدم به یوم مرفوع بالضمه لفظامضاف القیعه مجرور بالکسره لفظا مضاف الید مضاف مضاف الیدل کرمبتدا موخر به مبتداخبرل کر جمله اسمی خبر سید

# ﴿.اله مع الله ﴾

ہمزہ حرف استغنبام غیرعالی غیر معمول ۔ السسه مرفوع بالنسمہ لفظ مبتدا۔ مسعظرف مضاف ۔ لفظ اللہ بجرور بالکسر ولفظ مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ ل کرمتعلق ہوا ہسابست کے ساتھ ۔ شاہت اسے فاعل اور متعلق سے ل کر خبر ہوا مبتداء کا مبتداخبر ل کر جملہ اسیہ خبریہ۔ , m

﴿ **لاعب اعطى فل مفارع معلوم مغمر دوم تعرف معوض ﴾** لانافيه اعطى فعل مفارع معلوم مغمر دوم تقرم جريموم نوع محل فائل له وخمير منعوب محل منعول بداول دد هسمه مفعول تاني عوض لما كيد فعل اين فاعل اور دونون مفعولول سيمل كر جماة قعليه خرب به -

# ﴿ اني تقرأ الرأ

جو العب العدائق المستر مقول في مقدم علوا العدائق المعداء العدائق العدائق المستر معربانت مرفوع المستر معربانت مرفوع المستر المستر معربان من مقدار على المسترد والمسترد ومنتقر معربانا مرفوع محل فاعل فضل المسترد ومنتقر معربانا مرفوع محل فاعل فضل المسترد ومنتقر معربانا مرفوع محل فاعل فضل المسترد ومنتقر معربانا مرفوع محل فاعل فضل المسترة فاعل سيل كرجزا مشرط جزال كرجمله مشرطيد -

#### ﴿جئتك امس﴾

جسنت فعل بفاعل \_ لفغمير منعوب محلاً مفعول بداه سي مفعول فيد فعل اين فاعل مفعول بداور مفعول فيد يل كرجمله فعليه خربيد

#### ﴿ لاتمش قدام زيد﴾

لاناحيدجازمه و تسمست فعل مضارع مجروم بحذف لام يغمير درومتنتر مرفوع محلاً فاعل في المدام منعوب بالفتير لفظامضاف ويسد بجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف هياف اليدل كرمفعول بدفعل اين فاعل اورمفعول بدسيل كرجما فعلير فبربيد

#### ﴿ لله الامر من قبل ومن بعد﴾

لام حرف جار السله مجرود باکسر وافظاً جار مجرود ال كرمتعلق بوالبث فنل كرساته فعل فاعل اور متعلق سے ل كرخبر مقدم - الاحر خبر - حن حرف جار ۔ قبل مجرود محل مطعوف عليہ ـ واوعا طفہ حن جارب حد ہجرود محلامت طوف ـ معلوف عليہ اسپے معطوف سے ل كرمتعلق بوا۔ الاحس كساته الاحو اسپے متعلق سے مل كرمبتد امو خر - مبتدا خبرل كر جمل اسمية خبريہ ـ

﴿مارأيتک تط﴾

مسانا في خيرمال فيرمعول راء يست هل بغائل سك خمير معوب محل مفول بدقعال كيد ماضي هل اسيخ فاعل اودعنول بدسيل كرجل فعليه خربيد

﴿ اذاالشِمِس كور ت﴾

اذا شرطير فيرجازم - الشسمسسُ ، اكب قامل همل مودف كسودت كراني في فاعل أل

﴿ فَأَتُوا حَرِثُكُمُ انْيَ شَنْتُمْ ﴾

ف اسینا فیدالدونھل واوخمیرمرفوع محلاقاعل حوث منصوب بالفتح لفظامضاف۔ کسم جمرور بالکسر دمحلا مضاف الید مضاف مضاف الیدل کرمضول بدفتل اینے فائل اورمضول بدسے ل کر وال پر بڑا۔ المنسی خسنت م عرف م کان متحلق ہے اقونھس کے دھیل اینے فاعل اور متعلق سے ل کر جل خطری افشا کید۔

﴿این ترید﴾

این شرطیده خول فید تقدم - تو یدهش مضارع مرفوع بالغیمه لفظاً یخیر دردمنشتر مرفوع محلاً فایل -هول سیخ فاعل ادر مفتول فیدسے ل کر جمله خبر سید -

﴿ اذا ارادالله بقوم سو، فلا مردله ﴾

اذا شرطیداداد هل ماضی المله مرفوع باضعه لفظافاعل ب جار قوم مجرور بالکسره لفظار جار این مجرور بالکسره لفظار جار این مجرور سے مل کرظرف لفوشخاتی موااداد هل کے ساتھ دسو و مفعول بدفشل این قاعل اور مفعول بسے فاعل اور مفعول بسے مفول بسے مل کر شرط دف جارہ صفیر مجرود کا دار مجروز طرف لفوشخاتی مسود کے ساتھ دفشل این فاعل اور شعلتی سے مل کر جدامو کی شرط اور جزائل کر جملے شرطید۔

﴿ يا سعيد انظر ورئك ﴾

يا حرف عداء قائم مقام ادعو - ادعو اهل مضارع خمير درومتر مرفوع كلا فاعل - سعيد مفعول

بفول اپنی فاعل ادرمفعول بدیل منادی - انسط و تعل امر حاضر معلیم تنمیر در دمشتر مرفوع محلا فاعل - و د اءظرف مضاف افضیر بحرور باکسر محلا مضاف الیدمضاف مضاف الیه مفعول فی تعل اینی فاعل اورمفعول سے ل کرمقعمود بالنداء برمنا دی تقعمود بالنداسے مل کر جملیانشا سیزندائیہ

## ﴿ مارايته مذيومان ﴾

هانافيه و أيت فعل بفاعل همير مصوب محلامفول به ملعرفوع محلامبتدا يوهان مرفوع بالالف لفظا خر مبتداء خبرل كرجمله اسميخر بير فعول فيد فعل اين فاعل اور مفعول فيد مل كرجمله فعليد خبربيه -

### ﴿ المال لديك ﴾

المعال مرفوع بالفسمه لفظاً مبتداء لدى مرفوع محلامضاف دى تعمير مجرور كوكا مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرخر - مبتداه خبرل كرجمل اسمية خربيه

#### ﴿ بِحث اسماء كنايه ﴾

تعلق اسعاء كفالیات ساتوان هم اساء مبنیات میں سے اساء کنایات ہیں۔ کنایات بجمع کے اسعاء کنایات ہیں۔ کنایات بجمع سے کستانیہ کی اور کستانیہ مصدر ہے۔ جس کامنی کسی کو کی فرض کی بنا پرا سے الفاظ سے تبدیر کرتا کہ اس پر اس کی والوات صرح شہو لیکن یہاں پر سیمنی مصدری مراد نہیں بلکہ بعض مراد ہما یہ کستی بعد یہ بعض بعض میں کیونکہ بعض اساء کنا بیمن وواساء جن سے کنا یہ کیا ہوا وروہ بھی تمام مراد شیس بلکہ بعض مراد ہیں کیونکہ بعض اساء کنا بیمن محرب ہیں جیسے فلان اور فلانہ یہ علام سے کنا یہ کیا جاتا ہے۔

اسم کسنا یه کی تعویف : کنایه وه اسم به جومهم عدد یا مهم بات پردالات کرے۔ کم و کذا عدوے کنایہ بین جیسے کم مالاً ، انفقت کتا مال فرج کرویاو عندی کذا در هماً میرے پال ائے درام ہے۔

اور کیست ذیست تھیم بات سے کنایہ ہیں اور میا کٹر واوع طف کے ساتھ کرراستعمال ہوتے ہیں جیسے صدعت کیت و کیت میں نے الیسے ویسے سالے کان بینی و بین فلان ذیت و ذیت میرے اور فلاں کے درمیان الی الی الی یا تیں ہوگئیں۔ان ووٹوں کی تا موضمہ اور فتح اور کسرہ میون

کے ماتھ پڑھ کتے ہے۔

لين كيت كيتِ كيتُ \_ ذيتَ ، ذيتِ ، ذيتُ ـ

الماء كنابيك مبنى مونے كادجه

کے سی شروضی ہے۔ اور کم کی دوقت میں ہیں کے استعمامیداور کم خرید کم استفامیہ بیل شبہ معنوی ہے کہ دہ تو ہم استفامیہ بیل شبہ معنوی ہے کہ دہ تو ہم رہ استفہام کے معنی کو متضمن ہا اور کم خرریکم استفہام ہے جمول ہے۔

کذا این اصل کے اعتبارے می ہے۔ یہ اصل بیل کاف تبھیداور ذا اسم اشارہ سے مرکب ہے توجی میں بیل ہے۔ اگر چداب ایک بیل میں عالم دیا ہے۔ اگر چداب ایک بین کے اور فرکامتی دیا ہے۔

خد من المراقع من المراقع المر

## ﴿مُركِبِينَانِي﴾

آ تھوال مشم مرکب بنائی ہے۔جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

# 

را) مارنا(۲) بیان کرنا(۳) ملانا(۴) مثل(۵) خابر کرنا(۲) پانی پرتیرنا(۷) کسی کوسلانا(۸) دینا(۹) شعر کا آخری لفظ(۱۰) هر چیز کی تسم \_یهال پر مینی مین میں \_

اسم کی باغترار عموم و خصیوس کے دوشت میں (۱) معرف (۲) نکرہ۔

معوف ماوضع کشی معین معرفه وه اسم بروی می معین کے لئے وضع کیا عما ہو۔اور معرف کی سات شمیں ہے(۱) معمرات(۲) اعلام تصید۔

م معنی که اعلام کی دوشمیں ہیں (۱)علم جنسی (۲)علم شخص۔

علم شخصى ماخُولِ على اصل الوضع بفرد واحد ، فلايتناول غيره من الهراد جنسه كزياد

علم جنسى ماتناول الجنس كلّه غير مختص بفرد واحد كاسامه علماعلى الاسد وقيصر على من ملك الووم -الريلقظ كافترار عقوا كام علم والحيارى وقيصر على من ملك الووم -الريلقظ كافترار عبى الحال منه مثل السامة هذا و مجئ الحال منه مثل هذا السامة مقبلاً ويمتنع من الصرف ولايسبقه حرف التعريف ولا يضاف فلايقال الاسامة واسامة الفابة كمايقال الاسد واسد الفابة هو باعتبار هذه معرفة كين متى كافترار عيش بكره بي وقيل وكثر يرصاد آراً يكار

علم جنسی اورجنس شرق بر کرید فظامعرف باورمعتا نکره بیکامر اوراسم جنس لفظاومتا کره برجس کی وجه سے لفظ کے اعتبار سے اس علم والے احکام جاری نیس ہوئے یعنی لا یہ سے الابتداء ورہ

وجه حصد اسم تمن حال ے خالی ہیں۔ کام معین فض کے لیے دضع ہوگایا احمیت کلی کے لیے وضع ہوگایا احمیت کلی کے لیے وضع ہوتو ایک استعمال کے لیے دشع ہوتو دوحال سے خالی ہیں وحمن ہوتو علم شعین ہوگایا ہیں اگر متعین ہوتو علم جنسی دوحال سے خالی ہیں وحمن بھی تنعین ہوگایا ہیں اگر متعین ہوتو علم جنسی ہوگایا ہیں اگر متعین ہوگا جسے اسمار اسم میں ہوگا جسے اسمار میں الہوا مع اراد ۲۳۳۷

سے اسلمدا ترین کواس کو ایک اسلامی اسان اسائے اشارات اوراساء موصولات کو محصمات کہا (۳) اشارات (۴) اساء موصولات ان اسائے اشارات اوراساء موصولات کو محصمات کہا جاتا ہے۔اس لئے کہ اساء اشارہ بغیراشارہ حیہ کے مخاطب کے ہاں محصم ہوا کرتا ہے کیونکہ شکلم کے پاس کی اشیاء ہیں جن میں سے ہرایک مشارالیہ بن علق ہے۔لہذا اشارہ حیہ کے بغیر تعین نہیں ہو کئی تھی اس کو محصم کہا جاتا ہے اوراساء موصولہ می بغیرصلہ کے محم تھاس لئے ان دونوں کو محصمات کہا جاتا ہے۔

(۵) معرف باللام جيسے الرجل

(٢) كوئى اسم مضاف موان ميں ہے كى ايك كى طرف اضافت معنوبية كے ساتھ - اضافت معنوبية

کی قید سے اضافہ لفظیہ کوخارج کرنامقعود ہے کیونکہ اضافہ لفظیہ نداتو تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تحصیص کا۔ جس کی تفصیل آئے آری ہے۔

ماری علام اہیك مالك يوم الدين يه معرف بين حالانك بيمعرف كاقسام بين وافل نہيں كيونكريدان بائج اسام بين سے كى اكيكى طرف مضاف نہيں بلكريد مضاف ہے اليسے اسم كى طرف كروه مضاف سے معرف كی طرف -

المعنى الفظ غير، مشل ، شبه ، نبحو ، شان ، سوئ بد اساء جوسونل في الا بحام عين المعام عين الديمام المعام المعرف المعرف المعام المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعلم المعرف المعلم المعرف المعرف المعلم المعرف الم

. (۷) معرف برف نداء جیے بار جل بیاس وقت معرفد مونا ہے جس وقت تعین مقصود مورد درند کرو موگا چیے بار جلاً خلد بیدی

#### ﴿ مراتب تعریف ﴾

قمضمر اعرفها ثم العلم فلو اشارة فموصول متم فلو اداة فمنادى عينا فلو اضافة بها تبينا (حفرى جلاتمبراصحي ٢٥٠)

لفظالله جواسم بوات واجب الوجود كاوه اعرف المعادف ب-اسك كراس سي توبر چيزكو تعريف وسين حاصل موتى ب-

اس کے بعد تر سیب یہ ہے۔ پہلا درجہ مغمرات کا ہے۔دوسرا مرتبہ علم کا ہے تیسرا درجہ اسم اشارہ کا ہے چوتھا درجہ معرف باللام اور موصول کا ہے۔اور بعض فے معرف باللام کوموصول سے اعرف قراردیا ہے ( خصری )

اور باقی رہامضاف کادر جداور مرتبد کیا ہے۔ اس میں تین نداہب ہیں۔ پھلام ندھ میں مضاف اپنے مضاف الیہ کا درجہ لے لیتا ہے بیٹی وہ آئیے مضاف الیہ کی قوق کے مساوی ہوتا ہے کہ اگر علم کی طرف مضاف اتا علم والا درچہ رکھتا ہے سوائے مضاف الی المضمر کے۔کہ مضاف الی المضمر کے لیے علم کا مرتبہ ہوگا۔

دوسرا مذهب مضاف النام مضاف اليكادرج ليتا ب مطلقالين بغيراتش المريرك تعيير الشراع مركب الميسروا مذهب بعض كزد يك الكدرج كم بوتا ب الرخير كي طرف مضاف بوق علم كادرج في ليتا ب حير كي طرف مضاف بوق علم كادرج في ليتا ب حضوري من اكاوانب قرارديا كيا ب حيكم ابن بشام في اول كوفر ب

مفتمرات میں سے خمیر متعلم پھر فاطب کا۔ اسلیے کہ خمیر متعلم میں التباس بالکل نہیں ہوتا جبکہ ضمیر فاطب میں بسااوقات التباس آ جاتا ہے جس وقت مخاطب متعدد ہوں۔ پھر ضمیر فائب جوسالم عن الابهام ہو۔ یعنی اسے پہلے ایک اسم صریحی ہوخواہ معرف ہو یا کھرہ ہو۔ احترازی مثال جاء نبی زید و عمو فا کو مته ابھی آرمتہ کی شمیر میں ابہام ہے ذید بھی ہے عصو بھی ہے ہم کس کومر جح بنائی لہذ ایر شمیر جوسالم عن الابہام نیں اس کا مرتبہ عالم کا ہے۔ یا عالم ہے ہم کی کومر جی بنائی لہذ ایر شمیر جوسالم عن الابہام نیں اس کا مرتبہ عالم کا ہے۔ یا عالم ہے ہم کی کومر جی بنائیں لہذ ایر شمیر جوسالم عن الابہام نیں اس کا مرتبہ عالم کا ہے۔ یا عالم ہے ہم کی کومر جی بنائیں اس کا مرتبہ عالم کا ہے۔ یا

و المرح شدورالذهب صفحة ١٦١ ماشيرالصبان صفحه ١٦ جلد نبرا)

مسلمت معرف بنداء مل اختلاف ہے۔عندالبعض بیوساد جل نکرہ ہے۔ جیسے قبل از نداء نکرہ تھا ۔اس حرف نداء کا تعریف میں دخل تبیں۔

اور بعض نے اسے معرفہ قرار دیا ہے کیکن اسے مستقل قتم شار نہیں کیا بلکہ اسکو معرف باللا م میں داخل کیا کہ بیاصل میں الرجل تھا۔اب اس پرحرف نداء داخل کرنے کی دوصور تیں تھیں (۱) ایہا کافاصلہ لایاجائے (۲) یا اس سے الف لام کوحذف کردیا جائے۔

اوربعض نے اسے معرف کا مستقل فتم قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے اسکوؤ کر کردیا۔

العلم ماوضع لشئ معين لا يتناول غيره بوضع واحد

عبلم دہ اسم ہے جوشی معین کیلیئے وضع کیا گیا ہواس حال بیس کہ دووضع واحد کے ساتھواس کے غیرکو

شامل ندہو.

ما علم كانين شميل بيل كنيت القب الم عن -

وجه حصد علم ودحال عن خال تيس اس كثروع شل افظ اب يا ام ابن يا بنت موكايا

نہیں آگر ہوتو وہ کنیت ہے آگر نہ ہوتو بھر دوحال ہے خالی نہیں۔ اس سے مقصود مدح یا ذم ہوگی یا نہیں آگر اس مقصود مدح یا ذم ہوتو بیلقب ہے آگر مدح یا ذم مقصود شہوتو علم معص ہے۔

> والنكرة ما وضع لشى غير معين كرجل وفرس. كروده اسم بيجوشع كيام كياموثى غيرمين كے لئے۔

کرہ کی علامت ہے کہ وہ والم تریف کوقول کرتا ہے ای طرح اس پر دب اور کنم خبرید کا واقع ہوتا اور لا مشبه خبرید کا واقع ہوتا اور الا مشبه بلیسس کے لئے اسم واقع ہوتا ہی درست ہوتا ہے۔ بیشعر معرفة تموں کے بارے ش ہاں میں ترتیب کے ساتھ معرف کے تسمیل و کرگائی ہیں۔

اذا كان الضميرو والاشارة والموصول مستوية وضعاً واستعمالاً فمامعنى كون بعضها اعوف من بعض كما مرقلت لان تعريفها من امر زائد غلى الوضع كالمرجع والمحضور في الضمير والاشارة في الاسم الشارة والصلة وفي الموصول ولاشك ان بعض هذه اوضع من بعض فاالترتيب انما هو بااعتبارها لابالوضع الا ترى أن الحروف مثلها وضعاً واستعمالاً وليست معارف لعدم قرينة التصويف.

(همع الهوامع صغية ٢٣٢ جلد نمبرا)

# ﴿ بعث تذكير و تانيث ﴾

تعلی اسم بر دوضرب است مذکر وهونت اسم کتیری تعیم کابیان ہے۔ اسم دو تم پر ہے(۱) ذکر اور مونث لیکن تھیل والے اس سے ساتھ متمکن کی قید لگاتے ہیں لیمی وہ المان کے کہا ممتمکن با غلبار منسی کے دوقتم پر ہے جب متمکن کی تیدلگائی تو اس سے غیر متمکن لگل ممیاس لیے کہاس میں تذکیر اور تا نیدہ وضعی ہوتی ہے۔ جیسے ہو کو خدکر کے لیے اور بھی کو مؤنث کے لیے وضع کیا ہے۔ غیر راصل ہے اور مؤنث فرع ہے۔ اس پر صبان والے نے دودلیلیں دی ہیں۔

**پھلی دلمیل**: کوئی چیزخواہ نمر کر ہویا ہوئٹ اس پر ششمی کا اطلاق ہوتا ہے۔اور ششمی نم کر ہے تو نمر کرامس ہے۔

۱۹ مسوی دانیل کرفرکس علامت کایاکس زیادت کانختاج تیس به اور مونث علامت اور زیادهٔ کانتاج بوتا ہے۔ تو ذکر اسل معلوم ہوا۔ اور مُونث فرع معلوم ہو۔

۔ خ<mark>ف اب طع</mark>: تذکیروتا نیٹ بیرمرف اساء میں مخقق ہوتی ہے جب مدلول کا قصد کیا جائے۔ لہذا کوئی فعل اور حرف ندکرومؤنٹ نہیں ہوگا اگر لفظ مراولیا جائے تو پھراسم وفعل وحرف سب میں

لذ كروتا نيطة على ب- جس طرح كرحاث العبان مني ١٣٢٥ اور جلد تمراه ش كعاب -لا يتحقق التذكير والتانيث الافي الاسماء اذا قصد مداولها فان قصد لفظ

الاسم جاز تـذكيره بـاعتبار اللفظ وتانيثه باعتبار الكلمة وكذا! عل والحرف وحرف الهجاء ويجوز فيه الوجها ن بالاعتبارين.

ضابطه: مالا يُسميز مذكره عن مُونقه فان كان فيه التاء فهو مُونث مطلقا كا السملة والقملة للمذكر والقونث وان كان مجردا من التاء فهومذكر مطلقا

السملة والقملة للمذكر والقونث وان كان مجرد! من التاء فهومذكر مطلقا كالبو عوث للمذكر والقونث حاشية الصبان جلد نمبر ٢ صفحه ١٢٣ــ

مدكر كى تعريف ذكروه بجى شاعلامت تانيدى شهوي رجل مايصح ان تشيوبهذا-

من نست کسی تعدویف مونده و به صرف خری علامة تا نیده موجود بوعام ازی کوه علامت تا نید فظول ش موجود بوجیسے طلحة یا مقدر بوجیسے او ص مایسصح

ان تشيربهذه\_

#### ﴿علامت تا نیث تین هیں ﴾

پھلسی علاصت تاء ہے کئن اس کے لیے شرط بیہ کدوہ حالت وقت بیس هاء بن جائے خواہ تاء لفوظ ہوجیے طلح یا مقدرہ ہوجیہ ارض۔جواسل میں ارضد تھا۔ تائے مقدرہ پر متعدد دلیایں دی جاتی ہیں۔

(١) تُصْغِير التصغير والتكسير تردان الشي الى اصلها جي ارض كُلْفِيراريضة آتى

-4

(٢) ضميرة تشكالوثاجي فاتقوا النار التي اعدت للكافرين

(٣) اسم اشاره مؤنث كيمشاراليهونا يعيد هذه جهنم كماقال الناظم

ابن ما لك صاحب الفيد في شعر بيان كياب-

يعرف التقدير بالضمير ونحوه كالردفي الصغير

تائے مقدرہ کو خمیر کے ساتھ پچانا جاتا ہے اور اس کی حش کے ساتھ لینی اسم اشارہ کے ساتھ پچانا جاتا ہے۔ یااس کر تصغیر کے ساتھ پچانا جاتا ہے اس کی تنصیل توریش ہے حصی قصع المحوب اوز ارها۔

## دوسری علامت الف مقصورہ ہے۔جس کے لیے تین شرطیں ہیں۔

(1) كدالف مقصوره زائده مواحر ازى مثال فتى، عصا

(۲) کہ الف مقصورہ الحاق کے لیے نہ ہوا تر ازی مثال اد طبی اجوجع عفو کے ساتھ مکتی ہے تو اسمیں الف مقصورہ الحاق ہے۔

(٣) الف مقصور چمش زیادتی کے لیے ند ہواحر ازی مثال قبعض کی کہ اسمیس الف محض زیادت کے لیے لایا کمیا ہے افغاتی مثال حبلی الف مقصورہ علامت تا نیٹ ہے۔

تیمسوی علامت: الف ممروره یعنی وه الف زائده جس کے بعد ہمزوز ائده موجیعے تا ءکونہ

كرے جسے حمواء۔

، بھی یو رٹ ہوراوں بینے فاقلہ: اگر آخر میں ہوتو اصل استعال ند کر اور مؤنث میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ صفات میں کیٹر جیسے مسلم سلمة ۔ اور اساء میں قلیل ۔ (اشونی)

# ﴿لِيكِنْ چند اور معانى كے ليے بهى مستعمل هوتى هے ﴾

(١) نظاب كي لي جي انت

(٢) واحداور عِنس مِن فرقِ كرنے كے ليے جيسے تسعرة ، تعور كلمة ، كلم أور بهى برطس كمنة ، كوء رجاة ، جبء ر

(m) ذكرك ليص للالة رجال \_

(۵) رف محذوف کے وض جیے عدة ۔

(۲) یا ئے نبست کے گوش جم کے آخریس جیے حبیلی سے حنابلہ،اشعری سے اشاعرہ

(2) نقل کے لیے جیسے کافیہ۔ (2) مبالغہ کے لیے جیسے راویہ منٹی کشیر الو وایہ۔

(٨) تاكيدم الذكي جي علامة ، نسابة \_

(٩) مصدريت كي ليجيع فاعليت ، مفعوليت.

(١٠)وصرت علي نفخة واحدة\_

(۱۱) تاكيرتانيف جيے نعجة۔

(۱۲) زينت كے ليے جيے بلاة طيبة \_ قرية \_

(١٣) زاكده زنديق سے زنادقه۔

ومعنی (۱) انسان کے متکر راعضاء سوائے خدوعا جب کے۔

(۲) مورتوں کے نام۔

(٣) عورتول كمقات كالحمل والولادة والارضاع والحيض

(۴) جنگوں کے نام۔

(۵) جھنم کے تمام طبقات کے نام۔

(٢) مواء كام\_

(۷) شراب کے نام۔

(٨) سورج كے نام\_

(٩)لفظ نفس،ارض

م بنداوزان اوراساء ہیں جو ذکراورؤ نث کے لیے برابراستعال ہوتے ہیں (۱) اس تفضیل ستعمل یہن (۲) مصاور (۳) حروف چچی ۔

چنداوزان جن کے آخر میں تاءلاحق ٹمیں ہوتی اس لیے کریہ بھی فد کراور مؤنث کے لیے برابر استعال ہوتے ہیں۔

المتعال ہوتے ہیں۔

(۱)فعول کاوزن رجـل صبـور ـامـرائة صبورـ اگريمعنى مفعول بوتو پحرآ تى بـــيـے ركوب ـ ناقة ركوبة

(٢)مِفُعال كاوزن مفتاح ، مفراح

(٣) مِفعِيل كاوزن مِنطيق للرجل البليغ والمرثة البليغة. معرف من من من معرف من من المعرب المرابعة

(٣) مِفعَل كاوزن مِعشَم بمعنى شجاع (اوضح المهالك \_الجمع) ----

مئونث کی دوشمیں ب(۱) حقیق (۲) افظی مئونث حقیقی وہ ہے کداس کے مقالبے میں جنس حیوان سے قد کر موجود ہوجیسے امر اثلا کے مقالبہ میں رجل اور الله کے مقالبہ میں جعل موجود ہے اور مئونش لفظی وہ ہے کہ اسکے مقالبہ میں جنس حیوان سے فدکر نہ ہوجیسے ظلم قد عین ۔

## ﴿ التمرين ﴾

ان اشله ش ذر کراور مونث بتاکس اوراگر مونث ب توموی کی کوئی علامت ب ناقه، حاجب، ضربی، حنین، کف، شهدس، ناد، ارنب، عین، داد، قعر،

جحیم، فاطمة، مرفق، اصبع، صغری، البدر، سن، شفة، سو داء، علمی۔

#### ﴿ التمرين ﴾

ان جملوں کی ترکیب کرواور تذکیروتا میں کی پیچان کرو۔

#### ﴿الحديقة جبيلة﴾

المحديقة مرفوع بالضمد لفظامبتداء \_جعيلة مرفوع بالضمد لفظا خبر \_مبتداء التي خبر \_ على كرجمله الميرخ ربيهوا \_

#### ﴿ هَذَا لِحَمَّ طُرِي ﴾

هذا اسم اشاره مرفوع محلامبتداء فسحد مرفوع بالضمه لفظاً موصوف مطوى مرفوع بالضمه لفظاً صفت رمود وف الخصصف سي كرخر مبتداء التي خرسة ل ترجم ل

#### ﴿ فاطهة بنت رسول الله ﴾

فساطسه مرفوع بالضمد لفظام بتدار بسنت مرفوع بالضمد لفظامضاف ومسول مجرور بالكسره لفظامضاف اليدمضاف لفظا المله مجرور بالكسر هفظامضاف اليد مضاف مضاف اليرثل كرمضاف اليد هوامضاف كالمصاف مضاف اليدل كرفير هو في مبتدا كي مبتداء فبرش كرجمله اسمي فبريير

#### ﴿فيها عينان تجريان

نعی حرف جرهانمیرمحلایم ورر جار بحرورل کرظرف مشقر متعلق بوا خیت فعل کاشبت هل اپنی فاعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیه نبریه نیرمقدم عید نسان مرفوع بالالف لفظا موصوف به مجد یسان مرفوع بالالف لفظا صفت به موصوف صفت ل کرمبتدا ومؤخر میتدا خبرل کرجمله اسمی خبرید

#### ﴿ تورمت عدمی﴾

تودمت فعل ماضى مجبول قد م مرفوع بالضمد تقديرا مضاف ى مضاف اليدمضاف الخي مضاف الدراك المستحدد الدست ل كرا ب فاعل فعل المراكب فاعل من المستحد الدست ل كرا ب فاعل فعل المراكب فاعل من المستحد الدست ل كرا ب فاعل المستحد الدست المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد

#### ﴿ خديجه عالمة ﴾

خىدى بىجىدە مرفوع بالىنىمەلىقىلامېتداء كىدائىدائىرفوع بالىغىمەلىقىلا خېر مېتدا ئى خېرسەل كرجملە اسمىي خېرىيە

#### ﴿ هلک في رجلان محب غال و مبغض قال﴾

## ﴿ الشبس مشرقة ﴾

الشهس مرفوع بالغمد لقظام يتداء مشوقة مرفوع بالضمد لقظا خر - مبتدا التي خرس ط كرجمله اميخرييه

## ﴿ الهوا نقى ﴾

الهوا مرفوع بالضمدلفظا مبتداء - نسقى مرفوع بالضمدلفظا خبر ـ مبتداً اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر نید

#### ﴿ عبت الربح الشديدة ﴾

ھبست فعن ماضى معلوم سالسويىس مرفوع بالضمد لفظا موصوف سالىنسىدىسلىد قرقوع بالضمد لفظا صفت بەرەسوف صفت مل كرفاعل فعل اچى فاعل سے ل كرجمله فعلىد فهربيد

### ﴿ فَى الْبِيتَ سَاعَةَ حَمِرًا، ﴾

فسى حرف جرد المبيست مجردور بالكسر والفظار جارمجرودل كرمتفلق بوالبشست تعل كساتهد رئبتست فعل ماضى معلوم رسساعة مرفوع بالضمد لفظا موصوف رحسمسر اعمرفوع بالضمد لفظا صفت رموصوف صفت في كرفاعل بوافعل ايني فاعل اورمتعلق سيمل كرجمله فعلير فبريد بوار

## ﴿الفضة بيضا،﴾

الفصفة مرفوع بالضمد لفظا مبتداء - بيسط عموفوع بالضمد لفظا خرر مبتدا الخ خرسي كرجمله اسي خربيد

#### ﴿ مرض كتفاه

هو ص فتل مضارع معلوم - محتفا مرفوع بالالف لفظامضاف - مجرود محلامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرفاعل فقل الي فاعل سعل كرجمله فعلية خربيه -

### ﴿الم نجعل له عينين و لسانا و شفتين﴾

السم نسج مسل فعل جحد معلوم يغمير متقرم مبر بسب من مرفوع محلا فاعل الام حرف جرف من محلا فاعل الام حرف جرية من محمد من من محمد من من محمد من من محمد من من معلوف عليه واوعا طفه من معلوف عليه واوعا طفه من معلوف عليه معلوف عليه معلوف عليه معلوف عليه التي معلوف عليه معلوف عليه التي معلوف عليه معلوف عليه معلوف عليه التي المعلوب ا

## ﴿ اتقوا النار ﴾

الشقوا فعليفاعل المنساد منعوب بالفضّ لفظا مفعول بدينك التي فاعل اورمفعول برسي ل كرجمليد فعليه انشائيه

## ﴿ماادراک ماالحطبة﴾

مس استنهام برمرفوع محلام بتدا و الفحل مضارع معلوم فنير متنز مرفوع محلافاعل في الى الله استنهام بدم الم محلوم على الله فعل المن فعل المن المعلم المربد المعلم المربد المعلم المرفوع بالمعمد فقط المربد مرفوع محلام بتدائر المحمد المعلمة مرفوع بالعمد الفطائر مبتدائر الرجل اسيان التاكيد

#### ﴿ المِ نجعل الأرض مهاداو الجبال او تلدا ﴾

السم نسبعسسسل فعل مضارع معلوم مغيرورومتنت مرفوع محلافاعل الاد ص منصوب بالفتح لفظام فعول بداول مهاد المتصوب بالقتل فقطام غنول بدناني معطوف عليد واوعاطف المدجبال او تسادا معطوف عليد (بهلم فعول اول كاعطف مفول اول برب اورثائي كاناني بر ) فعل التي فاعل ادرمفعولین سے ل کر جمله فعلیہ خبر ہیں۔

﴿ هوب يوصنه و اجعة ابعسلاها خانشعة ﴾ قلوب مرفوع بالشمد لفظام يتداء - يوم منسوب نما مفاف سريني بجرود بالكر ولفظامضا ف الير-

مفاف مفاف اليال كرمفول في مقدم واجفه في المرمقة مرفرع مملا فاعل ميدمفت

ائی فاعل اور مفول نیدے ل کر خبر مبتداخبر ل کرجملداسمی خبرید

ابىصاد مرفوع بالضمه لفظامضاف عاضير مجرود محلامضاف اليه مضاف البيال كرمبتداه يخاشعة مرفوع بالضمه لفظا خبر مبتدا بي خبري ل مجله اسمية نبريد

﴿ إِنْ السيع و البصير و الفتواد كل اولئك كان عنه مسؤلا﴾

والمعلود على المعلود المعلود

#### واحدومثني ومجموع

و اهد وه مرد بجایک پردلائت کرد بید رجل لمدا الرجل و و کلم بوت مرد استان الرجل و و کلم بوت تشمیله است معرب ناب عن مفردین اتفقا لفظا و معناً، بزیادة الف و نون اویاء و نون درد مکسورة فات اختلفافي اللفظ فهو من باب التغلیب نحو عمرین

فلايثنيان

فان اختلفافی المعنی فهو من المشترك نحو عینان فلایثنیان \_ للفظ معنیان حقیقی وامجازی \_رئیت اسدین ای اسد احقیقیاور جلا شجاعا \_

و أن ناب عن مفردين بلازيادة فليس بمثنى كشفع وزوج

و أن تـاب عـن مفردين بزيادة غير صالحة للاسقاط وتبريد الاسم منها كالنين وكلاوكلتا فليس بمثني بًل ملحق به في الاعراب \_

وہ ہے جود و پر دلالت کرے اور اس کے آخریش الف حالت رفع میں اور یاء ماقل منتوح حالت تصحی اور جزی میں اور تون کسور ہو ۔ چیسے د جلان ر جیلین۔

ن مردور میں اوروں میں اوروں سے و بعدی و بھیں۔

حذیہ کے لئے تین شرطیس ہیں (۱) اسکے مادہ ہے اس کامفر دہو (۲) دو پر دلالت کر ہے (۳) اس

کے آخر میں الف یا ما قبل مفقوح اور تون مکسورہ ہو۔ ان میں ہے اگر ایک شرط نہ پائی گئی تو اس کو

حشنی نہیں کہیں مجے دجیسے سماد ، سملنا اس شی دوشرطین نہیں پائی گئی کہ ان کامفر دہمی نہیں ہے اور

اس کے آخر میں الف اور یاء ما قبل مفقوح اور نون مکسورہ بھی نہیں کیکن مفی شغیر والا ہے اس لئے

اس کو کمتی بہتیں کہیں مجے اور الفنان اور الفنان مشابہ شنیہ ہیں کیونکہ ان کامفر و نہیں ہے۔

ال و ک به عید میں میں (۱) حضیه عقبی معتبد علیمی مانک مشنیدی دوشمیں ہیں(۱) حضیه عقق (۲) حشنیه علیمی

تشنيه حقيقى وه بجوهيتااي دونول افراد پرصادق آئے۔

**ششنیه مخلیبی** وه به جوهقت کاهتباری آبی فرد پرصاد آن کیکن اس فردگو دوسرے پرغلبد دے کر تثنیہ بنالیا جائے۔ جیسے شسمسین، قعرین، ععرین، ابوین، اولین، احد دن۔

مسلم ون شنیدالف اوریائے اتبل مفتوح کے بعد آتا ہے۔ بیسے رجلان اور رجلین جس پر کم منتوع کے بعد آتا ہے۔ بیسے رجل ان اور رجلین جس کی وجہ کس کر فتیل ہوتا ہے۔ اور نون جمع واد ما آئل مضموم بایا ما آئل کم مسلم کی اوجہ سے کس کر گفتار ہے۔ کس کر اللہ کا رکھن کر کس کر لیلتے کا مسلم کا اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ کو وجہ من العضم الى الكسو (اسواد العربیة

#### صفحه٠۵)

جهع: اسم معرب ناب عن ثلاثة او اكثر بزيادة في آخره ككاتبين او تغيير في بنائه مثل رجال

## مانده جع مسراورجع سائم من جارفرق بي-

جسطة ها المورق هل كا أكر فاعل جمع سالم يولة فعل مؤنث بين لا ياجا تا اورجمع مكسر كساتهد مؤنث لا ياجا تا بين قال المسلمون كه سكة بين ليكن قال مسلمون بين كه سكة ليكن قال الوجال اور قال وجال دولول كه سكة بين \_

مائده فلك كامفرداورج موناسيويكافه بب باورصا حب تعمل كنزويك فقاريب كه بيمشرك بمفرداوراسم في كورميان لهذا فلايقدد فيه تغيير راحاثية تعزى جلد فبرا صفيه ١٥٥)

النام مثنیاورجع کے لیے چندشرا تطامیں۔

بهلی شوط افراد موالهد احتنیه اورجع سالم اورجع کسر دغیره کاشنیه اورجع نبین بنایا جائے گا دوسوی شوط معرب مونالهدا منی کاشنیه اورجع نبین بنایا جائے گا جیسے اساسے شرط اور اساسے افعال وغیر و۔

سوال يازيدان يا رجلين سيخي بوكر تشنيه إلى

چیں تھی شوط محمیر ہے۔ لبد اعلم کا بھی مشینیس بنایا جائے گا اور جع بھی ٹیس بنایا جائے گا مگر بعد از تحکیر کی وجہ ہے وہ اساء جو اعلام سے کنا بدوا قع ہوتے ہیں بیسے فلان اور فلانة ان کا مشتید اور جع ٹیس بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کرو ہن جاتا ہے جس کی تعریف کیے لیے لیعنی معرف بنانے کے لیے الف لام کو داخل کیا جاتا ہے لیکن اس سے جمادین جو دومپینوں کے نام ہیں اور تعالیہ ین جو دو پہاڑوں کے نام ہیں اور عدد وہات اور عرفات ان کے تثنیہ اور جمع ہونے سے علیت مسلوب

شہیں ہوتی ۔ ای میدے نہ تو ان برالف لام داخل ہوتا ہے نہ بیمغما ف واقع ہوتے ہیں۔

پانچهیو شرط اتفاق لفظ بلهذاه واساه جن کانانی ی نبیس جیسیش اور قران کانشنه اور جمع مبيل لا ياجاسكام مرتثنية ليبي آتا ہے۔

چھٹی شوط کاسے تثنیاورجع سے کی اور تثنیاورجع کی وجہ سے استعنی ندکیا جاسکا ہو۔ لہذالفظ بعض اور سواء کا حثنیہ اور جمع نہیں لایا جائے گا اس لیے کہ لفظ بعض سے استعنی لفظ جز کے حمنيه سے ہوجاتا ہے۔ اور سواء كے شنيه كاكام سيان دے ديتا ہے۔ اى وجد سے اسائے عدد سوائے لفظ مائة اورالف كا تشنيداور جمع نہيں لا ياجا سكتا اسليے كه ثلاثة كے شنيد كى جگه ستة كام دے سکتا ہے۔ادر یمی وجہ ہے علی ند ہب العبر بن اجتم اور جمع کا مثنیہ جائز نہیں کیونکہ اس کی جگہ کا اور کلتاکام دے جاتے ہیں۔

ساتھیں شوط حشنہ اورجع بنانے ہے کوئی فائدہ بھی حاصل ہور لہذ الفظاک کا مشنہ اور جع لانا جائزنبیں ہے۔

آشد ويب شرط فنل كمشابهي نه بولېذااس تغفيل متعمل من كاشنياورج لانا حائز نہیں ہے۔ (اہمع صفحہ ۱۳ جلدنمبرا)

مننیاورجع کا اصل عطف ب-اختصار کے لیے شنیہ جمع بنایا جاتا ہے۔ شلاق ام الزيدان كااصل قام زيد وزيد بعطف كالعمل بوني يردليل بكرمالت اضطرار على مفرد کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔جیے لیٹ و لیٹ۔

ف الله جمع قلت اور كثرت دونول كامبتداء ايك بيكين جمع قلت دس ي كم تك اورجمع كثرت كى بهت بين جع قلت اورجع كثرت بهى ايك دوسركى جك براستعال موت بين جيس شلفة قروء۔

#### Car Separate

جع کی دوسی بیں ایک باعثرار لفظ کے۔ اور دوسری باعثرار معنی کے۔ جمع باعثرار لفظ کے دوسم پر ہے۔ (۱) جمع سالم (۲) جمع مکسر

#### جمع مصمح جمع سالم

مىامسىلىم بنناء مغودە فىيعد دەھىپەتى ئىمى دامىدكاوزنىن يىينىموچودرىپىر يىيىنى ھنادىب كى تىخ ھىسىادىيىن، ھىسادىية كى تىخ ھىسادىيات ئىخ سالم كى دونسىي بىي (1) بىخ ئەكرسالم (۲) بىخ موشەسالىم.

جمع مذكر سائم ماجمع بزيادة واو ونون فى حالة الرفع - وياء ونون فى حالة النصب والمجر ومب جومالت رفق ش واد الخل منموم اورنون منوجهو اورحالت معى، جرى ش ياء الكل كموراورنون منوحة بو يهي عسلمون ، مسلمين ـ

و لا يجمع هذا لجمع الاشيئان (۱) العلم لمذكر عاقل خالياعن الناء مثل احمد وسعيد ــ (۲) الصفة لمذكر عاقل خالية عن الناء وصالحة لدخولها اوللدالة على الفضيل مثل عالم وكاتب وافضل ــ

جمع مونث سالم ماجمع بالف وتاء زائدتين مثل مسلمات . هندات . وه يجر كرا ترس الفاورتاه بو

الف تا كے ماتھ جوجم لائى جاتى ہے اس كى پانچ انواع ہيں۔

(۱) جس شن تا تا نبید ہومطلقاً خواد ذر کاعلم ہو بیسے طلحة یامؤنث کاعلم ہو بیسے فاطمہ یا اسم جنس ہو بیسے تسمر قایاصفت ہو بیسے نسسابہ خواہ تاونف کی حالت شن طلحة سے بدلے یانہ بدلے جیسے بنت واخت کین اس سے شاہ شفة اور است مشتقی ہیں ان کی جمع الف تا کساتھ نہیں آتی۔

(٢) كؤنث كاعلم موخواه تا مويانه موخواه ذوى العقول كي كيه وياغيرذوى العقول كالميهو

(m) نذكر لا يعقل كي صفت جيسے ايام معدو دات.

(٣) مُذكر لا يعقل كي تفغير جيسے فسليسسات بخلاف مصغر مؤنث كے (٥) اسم جنس خوار ہؤنث

خواه اسى بوجعي سعوه ياصفتى بوجعي حبلي \_(همع العوامع صفحه عجلدنمبر(١) فعابطه: ويطرد هذاالجمع عشرة اشياء

(١) علم المؤنث

شفة ، ملَّة \_

(r)المختوع بناء التاليث كشجرة و يستثني من ذالك امرأة ، شاة ، امة ، امّة ،

(٣) صفة مؤنث مقرونة بالتاء او دالة على التفضيل فلذالك حامل وحائض لم يجمع بهذار

(٣)منة ذكرغيرعاقل

(٥)مصدرغير ثلاثي غيرمؤ كد\_كاكو امات

(٢)معز يُرُلايعل كدريهم ودريهمات

(٤) الف مقموره كدكري (٨) الف ممروده كصحرا وات

(٩) الاسم لغير العاقل المصدر بابن او ذى \_ كبنات وذوات

(١٠) كل اسم اعجمي لم يعهد له جمع آخر

جمع مكتسو ماتغيس بناء مفوده وهب حسش واحدكاوزن بالى شرباوروث حائے۔جسے رجال۔

جمع مکسر ٹلا ٹی کے اوزان سامی ہیں اور جمع مکسر رہامی اور خماسی کا وزن ایک ہے فعالل ۔ جیسے جعفو سے جعافر اور جحموش سے جحامر ممائل بدوزن تب ہوسکا ہے جب کہ

یا نجواں حرف اصلی حذف کیا جائے اس کئے یا نجواں حرف ہمیشہ حذف کر دیا جا تا ہے۔

ضابطہ: بھے کے لئے مفرد کا ہونا ضروری ہے اور مفروے کی قد رتبد یکی ضروری ہے، جمع سالم میں آہ تبدیلی حروف سالم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس کا ذکر ابھی گذر چکا ہے۔ اور جمع کسر میں آخیر کی دوسور تیس ہیں۔

اول تسفیر حکمی کیفقوں ش تخربالکل شہوفقافرش کرلیاجائے۔ چیسے فلک واحد بھی ہادچم بھی۔ جس ش ظاہراکوئی تغیر نیس گرتقزیاہے کہ فلک جوداصد ہے وہ فسفل کے وزن پر ہے اور فلک جوجم ہے وہ اسد کے وزن پر۔

دوم تغیر حقیقی کلفتوں جی تر لی ہو۔جی کی چنرصورش ہیں پہلی صورت تبد لی حروف کی زیادتی کے ساتھ۔ جیے صنوے صنوان دوسری صورت حروف کی کے ساتھ۔ تنجمہ۔ میں اسلامی صورت شکل اورصورت کی تبدیل کے ساتھ۔ جیے اسلامے اسلامی صورت شکل اورصورت کی تبدیل کے ساتھ۔ جیے اسلامے اسلامی

چوتھی صورت زیادتی اورشکل کی تبدیل کے ساتھ۔ بیے رجل سے رجال باتھویں صورت کی اورشکل کی تبدیل کے ساتھ۔ بیے رسول سے رسل

چھٹی صورت کی اور شکل کی تبدیلی کے ساتھ۔ بیسے غلامے غلمان

میں ہوں تشدیکسوراورنوں جع مفتوح ہوتا ہےنون تشدید کےکسور ہونے کی گئی وجوہ ہیں (1) مفرداور جع کے لحاظ ہے تشدیداوسط الحال ہے ای طرح فقہ مضمد کے اعتبار ہے کسروہ توسط

> ہلذا متوسط کومتوسط کے ساتھ مختف کردیا۔ دیدی و لیعض نی جدن جدی سرویف

(٢) عند البعض لون تثنية فون تنوين كاعوض باورنون تنوين ترف ساكن باورضا بطب الساكن اذا حوك حوك بالكسر

(٣) أكرنون تثنيكونتد وية توتوالى فتحات اربعه لازم آتى-

اورلون جمع كم منتوح مونى كى وجديب كم جمع أقتل باورضابط بك الشقىل يقتضى المنعفة اوركات المشرس كالمختفي كمفتر ؟ المنعفة الماسكة المنافقة ال

كروياجائي نيزفرق كے ليے۔

## ﴿ جمع کی دوسری تقسیم ﴾

باعتبار معنی کے جمع کی دونشمیں ہیں۔(۱) جمع قلت (۲) جمع کثرت۔

جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق تن سے لیکردن تک ہو۔ اس کے اوز ان جع تکمیر سے اِر بیں۔ شعر

آمد جمع هلت جهاد ابنیه افعال، افعال، افعاله، افعاله اورجح سالم کی دولوں تسمیں جب کراف اللہ سے بیان آواس کے چھا اور جمع سالم کی دولوں تسمیس جب کراف اللہ اس کے اپنے مستعمل ہوں ان بیس سے بیان آواس کے چھا

جسم کشون وہ ہے جسکا اطلاق دس نے دیاہ پر ہو بیٹ قلت کے اوز ان کے ماسوااس کے اوز ان میں جمع سالم پر الف لام استغراق کا آج ائے تو پیچی جمع کشرت بن جاتی ہے۔

ضابطه: اللفظ ما لم يكن له الا جمع واحد و لو كان صيغة منتهى الجموع فهو يستعمل للقلة و الكثرة كرجال.

ضابطه: اذا قرن جمع القلة بما يصرفه الى معنى الكثرة انصرت اليها ك (ال) الجنسية (احتضرت الانفسس) او ينضاف الى ما بدل على الكثرة ك (قوا الفسكم).

اسم جمع وہ ہے معنی بخت کا دی کین اسکا واحد نہ ہو جیسے قوم بھیش بقیلہ ورسط یا واحد ہو کین وزن بخت کا نہ ہو چیسے رسٹنگ ، صبحت ان کا مفر درا کب ، صاحب ہے۔ یا واحد بھی ہو اوروز ن بھی بخت کا ہولیکن اس پرا حکام مفر د کے جاری ہوں جیسے رکوبہ سے رکا کی یائے نبست کے ساتھ۔

اسم جنعی اسم من جسمین قلیل و کیر سادی ہوں۔اس کی تین مشمیں ہیں(ا)افرادی (۲) جمعی (۳) اعادی۔

اسم جينس أفوادي -ده بجوشابالاجزاء موادركل جزءكانام ايك موليح قلل وكشرير

برابرصادقآ ئے۔جیسے ماء اورلبن ۔

اسم جسنس جمعی وہ ہے جس کے واحد کے درمیان فارق تاء یا یاء ہوچیے تر بتر ہ روم مردی یہ وضع کے اعتبار سے قبل ویشر کین استعال کے اعتبار سے دو سے زائد پر اسم جنس اعادی وہ ہے جو کل سیل البدل ہرا کیے فرد پر صادق آئے۔ بیسے رجل

﴿ التمرين ﴾

ان الفاظ شرب جمع کے بارے شرب بتا کیں کہ جمع مکسر کون ہے جمع سالم کون اور جمع قلت کوئی ہےور کون ٹاٹی یا رہا گی یا خما ک کی جمع ہے اران کا واحد بھی بتا کیں۔

علماء، متقون، رسل، اخيار، قانتات، شموس، اساطير، الكاتيبين، اعلون، ركب، اصابع، اغربه، صناديل، دعي، كلاليب، شرائف، انوار، انفس، رجال،

اض ال حافظين

# ﴿ فعير من من من من الله من ال

منتصوف ودام ہے جس میں اسباب منع صرف میں ہے کو فی سبب ند ہو۔ اس کا تھم ہیہ ہے کہ ا اس مقن و کتنے اور تدریع آئی میں ارازی کا اس واجہ ان منتمک بھی مستمکن بھیز قری کر کا

اس پرتین اور توی آتی بین اوراس کا دوسرانام اسم شمکن بھی ہے مشمکن بمعنی توی کیونکدید معرف بھی تین اور توین کو تیول کرتا ہے اس وجہ سے قوی ہوا ۔ ای مناسب کی وجہ سے اس کانام اسم شمکن رکھا گیا ہے۔ بیسے جساء مسفید ورئیت سعید او مردت

بسعيد

غييد منصوف وواسم بي جس ش اسباب من صرف من نه دوسب يا ايك سب قائم مقام دوسب كم موجود بود اس كاعظم اس بركسر واور تنوين ثين آتى اورجر بميث فترك تالع بوتى ب

اس کی مشاہرے قط کے ساتھ تین تھم پر ہیں پیدلس قاسم اس کے معنی غرب شریک ہو۔ چیسے اسائے افعال۔

اس پہلی میں میں ہوئیں اس میں مریف دونوں اصلیت ملیں گا۔ اس پہلی میں میں میں ایسے اسم کوفعل کی دونوں اصلیت ملیں گا۔

(۱) اصلیت فی البناء (۲) اصلیت فی العمل ، لهذا اسائے افعال بنی بھی ہوئے اور عامل بھی۔ دور سوی قدیم اسم فعل کے مشابہ ہوجر کات وسکنات اور تعداد حروف میں۔ جیسے اسم فاعل مشابہ بے فعل مضارع کے اس دوسری فتم کا نتیجہ بیہ ہے کہ ایسے اسموفعل کی ایک اصلیت ملے گی اصلیت نی اعمل یعنی وہ اسم عامل ہے گا ،لہذاتمام اسم فاعل عامل بنیں مے۔ تسييسوي قدمه اسم ندتومعني بين اورندر كات وسكنات وتعداد حروف بين شريك بول بكداس کی صفات ٹیں شریک ہوں جیسے گیرمنعرف فعل کی صفات میں شریک ہیں جس طرح فعل فرع يه صدرار فاعل كي اى طرح بيتمام اسباب اور چيزول كي فرع بين كها في شرح جاهي-اس تیسری نتم کا نتیجہ بیہ ہے کہ اس کوفعل کی ایک خصوصیت ملے گی کہ اس پر نسر ہ اور تنوین داخل نہیں ہوگی لہذا غیر منصرف براسی دجہ سے کسر واور تنوین نبیس آتی شعر ﴿غير منصرف پر جر كيون نهين آتي اس مين چند اقوال هين﴾ (۱) تعل کی مشابهت کی دجہ ہے جس طرح تنوین متنع ہے ایسے بی جربھی متنع ہے۔ (۲) جراس کیے متنع ہے تا کہ اس اسم کے ساتھ وہ م نہ ہوجائے جومضاف ہوجا نا ہے یائے مشکلہ

کی طرف چریائے متکلم کوحذف کر کے کسرہ پراکتفا کیا جاتا ہے جیسے غلامی سے غلام۔

(٣) بنی ہونے کا وہم ختم ہوجائے اس لیے کہ کسرہ بغیر تنوین اور الف لام کے اور اضافت کے اعراب نبين بنوتا\_ (همع العوامع جلد نمبراصغي ٨٦)

تو پھر جب سرہ نہیں آئے تو سمرہ کی جگہ جرنصب کے تالع ہوگی اس لیے کہ دونوں فضلہ ہونے عِين مشترك بين \_

مستن بھرین اور کوفین کااس میں توا تفاق ہے کہ غیر منصرف کو بوقت ضرورت شعری کے منصرف پڑھنا جائز ہے۔لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے منصرف کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے یانہیں اس عمل بھرین اور کوفین کا اختلاف ہے۔کوفین کا ندہب ہے کہ جائز ہے اور بھرین کے چندامام ابوالحن ۔ انتقش ۔ ابوعلی فارسی ابوالقاسم ابن برهان ان کا

# نظريمي يى بى بىلىن بعرين كانظريديد كمنا جائز -

د المبیسسی ، اول منعرف اصل به ادراساه کاغیر منعرف دونا خلاف اصل به اگر منعرف کو غیر منعرف پڑھنا بوقت ضرورت جائز دوتو لازم آئے گااصل کوغیر اصل کی طرف دوکرنا۔

در روی است. اگر منصرف کا غیر منصرف بوناجائز بوتو منصرف کا غیر منصرف کے ساتھ التباس الازم آئے گا۔

#### کوفین کے دلائل

دائیں اول بہت سارے اشعار شل ضرورت شعری کی بنا پر منصرف کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ شعر

فها كان حصن ولا حابس في مجمع

اس میں موداس منصرف ہے کین فیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ دلد بیل شانسی کہ قیاس کا نقاضا بھی بی ہے کہ جس طرح ضرورت شعری کی بنا پرداو متحرکہ ہو سے صذف ہو جاتی ہے تو تنوین کوتو بطریق اولی حذف ہونا چاہیے اس لیے کہ داوم متحرک ہے۔ اور تنوین ساکن ہے اور بیسلم قاعدہ ہے کہ حرف ساکن کا حذف اسحل ہے۔ بنسید حرف متحرک کے حذف ہونے کے اور دائم تم ہیں۔ ہے منڈف ہونے کے اور دائم تم ہیں۔

#### بصرین کے دلائل کا جواب

پھلسی دلمیل کا جواب آپ کا یہ کہنا کہ شعرف کو فیر منعرف پڑھنے سے بیال زم ہے کہ اصل کا غیراصل کی طرف رد کرنا ہم اسے باطل قرار دیتے ہیں اس لیے کہ اسے بھرین حضرات آپ سے سے داوہ صل ہے زائدہ ٹیس ہے۔ بخلاف تمہارے مقابل لیعنی بھرین کے وہ متیوں امام جو کوفین کے ساتھ ہیں ان کے نزدیک زائدہ ہے۔ زائدہ ہے۔

دوسوی دادید کا جواب کرآپ کاید که استالتاس التاس الزمین آتا بی بیام کلیم نیس التاس الزمین آتا بید بیام کلیم نیس کرتے کیوں کہ ہو سے وادکومذف کرنے سیمی التباس الدم آتا ہے بیام اس جی ہو ضیر منتقل تا کید ہے غذا میں خمیر منتقل کا التباس آیا خمیر منقول کے ساتھ البدااب یک ساتھ البدااب کیوں سمجے گابیا کید ہے یا منقول ہے۔

افعام معتمل برمین استخفیل میں اختلاف بر کی خرورت شعری کے وقت اگر اکا منصرف پڑھنا جائز ہے یائیس کوفین کے زویک تا جائز ہے۔

#### کوفیین کے دلائل

بھرین کاندہب ہیہ کہ بیجائزے۔

بھلس دلمیل مین کے اتسال کی وجہ ہے جس طرح ند کرمؤنث مشنیاورج میں لفظ واحدر ہتا ہای طرح اس کی کی اتسال کی وجہ سے میٹیر شعرف عی رہے گا۔ منعرف ندہوگا۔ دوسوی دلمیل مین تائم مقام اضافت کے ہاور یہ بات فاہر ہے اضافت اور توین جمع ہوکتی نیس اس لیے التدوین والاضافت صدان لا بعجت معان۔

#### بصرین کے دلائل

بھلس دامیل اصل اساء میں مصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف تو اسباب عارض کی وجد سے ہوتا ہے جب شاعر کو ضرورت پڑھی آت خلاف اصل کو اصل کی طرف رد کرے گا اور منصرف پڑھ دیا جائے گا اور منصرف پڑھ دیا جائے گا اور منصرف پڑھ دیا جائے گا اور منصر ان تج ہے۔

#### کونیین کے دلائل کا جواب

مِن کااتصال غیر مصرف ہونے ہیں مؤثر ہیں ہے۔ جس طرح زید حصوصت یہاں مِن موجود ہے خیر کے ساتھ اس کو غیر مصرف خین بنائیں گے بلکداس ہیں مؤثر وزن فض اور وصف ہوتا ہے باتی رہا شننیاور تی اور مؤنث ن آتا تم نے بیکھا کہ یہ مِسن کی اتصال کی وجہ ہے ہی درست نیس اس لیے کداس کی اور وجوہ ہیں جس ہی سے ایک وبدیہ ہے کہ بیافض معنی مصدر کو معضمن ہے۔ چیسے زید افضل منك معنی ہے فضل زید بزید علی فعنلك تو برعنی معدر اورفعل دونوں كوعضمن ہاور قاعدہ بر ہے كہفل اور معدر قدر عى ہوتے ہیں مشنداور جع نيس ہوتے لہذا جوان دونوں كے معنی كوعضمن ہوں كے دہ محى قدر ہوں كے مشنداور مؤنث نيس ہول كے (الانصاف جلد فمبر اصلى 10)

ابن نحاس نے اسباب منع مرف کوایک شعر میں جع کیا ہے شعر

اجمع وزن عسادلاً انسث بسمعرفة ركسب وزد عسجسمة فسسال وصف قسد كسسلا

(شرح الضريح صفحه ٢١٦ جلد نمبر٢)

اسم کی مشاہبت جرف کے ساتھ ہوگی یا تھل کے ساتھ ہوگی اگر جرف کے ساتھ ہوتو خواہ وہ وضع میں ہو یا محتمد سے ساتھ ہوتو خواہ وہ وضع میں ہو یا ہے۔ جس کا نام اسم غیر شمکن رکھا گیا ہے اور اگر جرف کے ساتھ مشابہ ہو کے اور اگر حرف کے ساتھ مشابہ ہو فرعتین عمل وظل میں ہے جس میں ایک فرعیت من جہت اللفظ ہوا ور دوسری من جہت العنی ہویا ایک قائم مقام دوملتوں کے ہول تو ایسا اسم غیر شعرف ہوگا۔

باقی رہی ہیات کے فعل میں فرعتین کیا ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ فعل اسم کی فرع ہے من جہت الفظ فعل کا اسم کے لیے من جہت الفظ فرع ہونا وہ مصدر سے شتق ہو۔اور فرعیت فی المعنی احتیاج الی الفاعل ہے۔ (شرح التصریح صفحہ ۱۳۵ جلد فہرم)

## ﴿ اسباب منع صرف ﴾

عدل وصفت و تانيث و معرفة وعسجسمة ثسم جمع ثم توكيب و السنمون زائساسة چن قبلها الف و وزن فعل و هذا القرام يتقويب

سبب اول عدل

تحویل الامسم من حالة الى حالة اخوى مع بقاء المهادة الاصلية و المعنى الاصلى
يلا قانون صوفى عدل وه بركرام إنى اكيثكل ومورت بودمرى شكل مورت كاطرف
تبديل بواجائ بشرطيكه يه تبديلي صرفى قانون سے نه بواور ماده اصلى اور معنى اصلى بحى باقى ره
جائے عدل كى دو تسميس بين (1) عدل تحقيق (٢) عدل تقديرى -

رجب (٥)فعالِ جي قطام (٢) فعلِ جي امس

عدل تقديرى ما لم يوجد فيه دليل على وجود الاصل وه جس كاصل اور مدول المسلم معدول عدم عمر و زفو

عدول سے پر سرت سے مادورہ دس میں دورہ اورہ ہے۔ یہ مصور و رحل ہے۔ عدل کے کل اوز ان چھ بین (۱) فکال جیسے المٹ (۲) مَنْعَل جیسے مثلث (۳) فَعَل جیسے اُحو

(٣) فعل جيے صفر

**ضابطه**: عدل اوروز ن فعل جمع نهيس موسكة \_...

#### دوسراسب وصف

وصف کالفوی معنی تعریف کرنااوراصطلاح میں دومعنے کے لئے آتی ہے۔

(۱) وصف ایباتالی ہے جوابے متبوع کے معنے پرولالت کرے بھیے جماء نسی رجل عالمه۔ (۲) وصف جس کی دلالت الی ذات مصم پر ہوجس طیس کسی صفت کا کھا ذاکیا گیا ہو۔ بھیے احسو سراقت سے بعد میں کسی سرائی کی ساتھ کے ساتھ کا کھا تھا ہے۔

پہلی معرفد دکرہ دونوں ہوسکتی ہے اور دوسری قتم صرف کمرہ ہوسکتی ہے اور یہاں پروصف سے

مرادمعن ٹانی ہے۔

شوط ومف ئے فیر متمرف کا سب بننے کے لئے شرط یہ ہے کدومف اصلی وضعی ہولیتی وصف کی دو تشمیس ہیں (۱) وصف اصلی (۲) وصف عارضی، وصف اصلی وضعی وہ ہے جس کو واضع نے وصف بی عرض لئے کہ اس میں دوسب موجود ہیں وصف اور وزن فعل ۔ اگر چہ اب سمایوں کا نام رکہدیا گیا۔

احر ازى مثال مورت بنسوة ادبع مس لفظار بع معرف --

خسابطه: وصف علم کے ساتھ ہر گرجی نہیں ہو یکتی کیونکہ وصف کی دلالت ذات بھم پراور جب کے علم کی ذات معین ہے۔

#### تيسرا سبب تانيث

تانيف كي جارسمين بين\_

- (۲) تا نیده معنوی اس کے جواز کے لئے وہی شرط علیت ہے۔ بیسے هسند اس کودولوں طرح پڑھنا جائز ہے اور دجوب کی ایک اور شرط ہے کہ امور خلافہ میں سے کوئی امر ہو(ا) زائدہ علی انٹاث جو بیسے زینب (۲) یا خلاقی متحرک الاوسط ہو۔ بیسے مسقو (۳) یا مجمہ ہو۔ بیسے مساہ وجود -
  - (٣) تانيد بالف مقصوره بي حبلي بشرطيكراصلي نه مواورتا وكوقول ندر \_\_
- (٣) تا نيده بالف محدوده يبيع حسد اء بددونون ايك بى سبب قائم مقام دوسب عي موت بي اس كته به الفرمتصوره اورالف محدوده من بيخوني بيجس كلمديراً جائين اس كلمدكو

لازم ہوجاتے ہیں خواہ وقف کی حالت ہویا غیروقف کی حالت اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں جیسے حسلیٰ اور حسواء ہیں پخلاف تا متانیدہ کے کدوہ وقف کی حالت میں ہا، بن جاتی ہے گویا کہ اس میں دوسیب ہو مجے ا(1) تانیدہ (۲) گروم تاہید ای وجہ سے یدوسیوں کے قائم مقام ہوا کرتے ہیں۔

تانیده کی چارتشمیں ہیں(ا) تانیدہ بالآء جس کوتا نبید لفظی مجمی کہا جاتا ہے۔ (۲) تانیدہ معتوی۔ (۳) تانیدہ بالف تقصورہ۔ (۳) تانیدہ بالف محدودہ

#### چوتها سب معرفه

معرفہ سے مرادعلم ہے۔ جیسے ابسو اھیم معرفہ کی باتی چوشمیں غیر منصرف کا سب کول نہیں بنتی۔ا سمی ویر بد ہے اسائے مضمرات ،اشاردات وموصولات یہ تینول ٹی ہیں اور جوٹی ہووہ معرب غیر منصرف کا سبب ہرگڑ بن سکتانہیں ہے کیونکہ ایک ضد دوسری ضد کے لئے سبب نہیں بن سکتی اور معرف باللام اور بالا ضافت ہوتو غیر منصرف کو منصرف کے تھم میں کر دیتے ہیں وہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکتے ہیں۔ باتی رہا منا دکیا تو اس کونات نے معرف باللام کے تحت واضل کیا ہے۔

#### پائچواں سبب عجمه

عجمہ کالفوی معنی ہے کندزبان ہونا اور اصطلاحی متن بیہ ہے کہ لفظ گا ان الفاظ میں ہے ہونا جس کو غیر عرب فی میں ہے۔ کہ دوشر طیس ہیں۔ (۱) علیت۔ (۲) احد الامرین بین کلی دو عجمہ زائد علی اللہ میں ہوجیہے ابو اھی یا طاقی متحرک الاوسط ہوجیہے جنو۔ عرب کی بیعادت ہے جس لفظ کا تلفظ و شوار بچھتے ہیں اس میں تغیر تفرف کر دیتے ہیں لہذا جب عجمی لفظ عربی کی طرف خطر و تنظل ہوا ہے می گئل تھا اس میں بھی انہیں تغیر و تصرف کر دیتے ہیں لہذا جب و تفرف سے محفوظ رکھنے کے ساتھ علیت کی شرط لگا دی تا کہ فقل باتی رہے۔ تعلق کی وجہ سے غیر و تصرف بڑھا ہوا ہے میں میں میں ہیں ہیں کہا ہے۔ متحد فی میں میں میں ایک ہیں دیکھیے۔

#### چهتا سبب جمع

#### ساتو آن سبب، ترکیب

ر كيب كى چيى مى سے صرف ايك تىم مركب منع صرف سبب بنا ہے۔ چيسے بعلبك ·

معدی کرب، حضر موت\_

#### أتهوان سبب الف نون زائد تان

اگرای ہوتواں کے لئے شرط علمت ہے۔ جیسے عصوان، عشمان، سلمان۔

اورصفتی موتواس کی شرط بد بے کداس کی مونث فعلامة کے وزن پر ند ہو عصے مسکوان۔

ام تمن چیزوں کے مقابلے میں آیا کرتا ہے۔(۱)فعل اور حرف کے مقابلے میں ا (۲) کنیت اور لقب بھل کے مقابلہ میں ۔(۳) صفت کے مقابلے میں۔ یہاں پراہم سے مراد وہ اسم سے جومفت کے مقابلے میں ہو۔

من بدمان جومنصرف ہے دہ بعثی ندیم کے ہے اگر ندمان بعنی نادم (پیٹیمان) ہوتو یہ بالا نقاق غیر منصرف ہے کیونکداس کی مؤ مضاف مدمانا آئیس آئی ای طرح یہ میں یا در تھیں حسان جب حسن ہے بمعنی خوبی ایرا جاوے تو منصرف ہوگا۔ بروزن فعال اگر مس سے لیاجائے تو غیر منصرف ہوگا۔ بروزن فعال اگر مس سے لیاجائے تو غیر منصرف ہوگا بروزن فعلان۔

#### نوال سبب وزن فعل

وزن کے سبب بنے کے لیے شرط احدالامورالٹا شہ اصداول اختصاص الوزن بالفعل ہے کہ دووز ن فن کے ساتھ تختی ہو۔ لین وقت کے اعتبار سے قعل کے ساتھ مختل ہو پھر قعل سے نقل ہو کرا ہم ٹس پایا جائے بھیے شمو اور صوب بھیے شمصر ، استہ محس ہ، تقابل - جب بینلم ہوں یا وہوزن جس کی شروع ش حرف اتن ہو۔

اصد شدانس کابیان ہے کہ اگر وہ وزن فعل کیسا تھ تخفی ندہ ہوتو اس کے گئے شرط بیہ ہے کہ اس اسم سے شروع میں تروف مضارعت میں سے کوئی ترف ہو۔ اور ایک تاء کو قیول زرکر سے جو وقف کی حالت میں حاء بن جائے ۔ چیسے احد مدیشکو احمد، بشکو، تغلب، نو جس کین اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ تاء کو آئل ندکر سے اور تاء کی شرط اس لئے لگائی کہ تا شخر کہ اسم کا خاصہ ہے جس کی وجہ سے اسمیت وائی جہت تو ہی ہو جائے گی اور مشا بھت ضعیف ہو جائے گی۔ تو اس کو غیر منصرف کیے پڑھا جاسکت ہے۔

> یاده وزن بوقعل می کثیر الاستعال مو میسے اقعت، اصبع جب بیلم مول -.

ضابطه: جن ارباب كرساته علم جع بوتا مصرف سيست ياسيت ادر شرطيت كالتبارك جدمى اليوات كالتبارك جدمى اليوات كالتبارك بدم اليوات كالتبارك بوجائد والتبارك المسابقة المسابق

ضابطه: غيرمنعرف اضافت اورالف لام كوثول عضعرف كحم مي بوجاتاب

مانده: فا كده منصرف كي دونتمين بين (١) حقيق (٢) جعل\_

منعرف هیتی کی تعریف گزر چکی ہادر منعرف جعلی کے اسباب پارچ ہیں۔

- (۱) ضرورت شعری جیسے البل میں شعر گزر چکا ہے۔
- (۲) تناسب بین الکلمتین جیسے سلاسلار
- ۳) متگیربعدعلمیت چیے لکل فرعون موسیٰ۔
- (٣) الفالمكادفول جياوانتم عاكفون في المساجد
- (۵) غیر مرف کا اضافت کرنے سے بینے ان الصفا والمروة من شعائر الله انسیاء کرام علیہ السلام کے نام ک

انياء كراميسم السلام كنامول يس سوسات منعرف بين- محدد، صالع، هود،

شعیب عربی منصرف بین اور نوح ، لوط ، شیث ، عجمه منصرف بین اور باتی تمام عجمه غیر منصرف مند .

#### دملانکه کے نام ک

طائکہ کے نامول سے چار نامول کے علاوہ سب عجمہ فیر منصرف بیں اور چار عربی بیں جن شی اسے د ضوان عربی فیر منصرف بی سے د ضوان عربی فیر منصرف اور منکو ، فلکیو ، مالك بیر کی منصرف بین

#### دشھور کے اسلامی نام ہ

مہینوں کے اسلامی نامول سے چھ منعرف اور چھ فیر منعرف میں وہ یہ ہیں۔(۱) جسمادی

الاولى (٢) جمادي الاخرى (٣) شعبان (٢) رمضان (٥) صفر (٢) رجب

اور قبلے اور جگہ کے نامول میں ہے آگر ان میں تانبید معنوی کے علاوہ دوسب موجود مول توبید

بیش غیر معرف ہول گے۔ جیسے تعلب اگر تا نبید معنوی کے علاوہ دوسب نیس بیل آو پھر دیکھیں میں

مے عرب سے مسموع منصرف ہے یا غیرمنسرف اگر غیرمنصرف ہے تو ہمیشہ غیرمنصرف ] پڑھا م

جائے گا۔ بیسے هود ، مبحوس، دمشق اگر عرب سے منعرف مسموع ہے تو منعرف پر معیں کے جیسے بنو کسلب، بنو ثقیف، حنین بمیشہ منعرف ہیں اس کے علاؤہ لیتن ان تیزل

ے۔ بیے ہندو حسب، بسو تعبیف، حین ہیں۔ سرک یں، ک سادہ مار دیا جائے ہو صورتوں کے علاوہ منسرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے اگر ذکر کی تاویل میں کر دیا جائے تو غیر

منصرف مونث کی تاویل میں غیر منصرف۔

مرد من دوجہ بین اگر عربی ہوتوریہ تو منصرف ہوگا اور اگر تجی ہوتو غیر منصرف ہوگا۔ ماجعت البلیس غیر منصرف ہے جس میں علم اور عجمہ ہے یا عربی ہے جوابلاس سے مشتق ہے بیشبیہ عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ (حضری صفح ۲۰ احلانمبر۲)

#### ﴿ التمرين ﴾

ان الفاظ میں غیر مصرف بتا کیں کد کو نے دوسب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام پائے جاتے ہیں۔

رحمٰن، اسماعيل، خديجة الكبرى، اشياء، احاد موحد، غسان، جماهير،

فريده ، يعقوب، معالم، حبلي، دمشق، تضورب، فرحان، عقالد، جماد الاولى، اخر، علماء ، يوسف، نعمان، خماس، يهود، شرائط، احمر، صفر، اصبح،

ابنیاء، دو آب، ادریس، جهنم، عرفا، عزیر، رمضان، انور، اکتب، جبرائیل،

فاطمه، احاديث ، يحيى، نوح، عزرائيل، رضوان ، اقوال\_

#### ﴿ التعرين ﴾

منصرف غيرمنصرف كي بيجان اورزجمه اورز كيب كرين

﴿ ربنا رحمان و رحيم ﴾

رب مرفوع بالضمد لفظا مضاف ناخمير بارز مجرور كلامضاف اليدمضاف مضاف اليرل كرمبتداء د حسسان مرفوع بالضمد لفظا معطوف عليد واوعا طفد رحيسه مرفوع بالضمد لفظا معطوف معطوف عليها في معطوف سے ل كرفر - مبتداء خرال كرجمل اسية خربيد

﴿نبينا محمد واحمد﴾

نبسبى مرفوع بالضمه لفظامضاف - نسسة غمير بارزنج ودمحلامضاف اليد مضاف مضاف اليرل كرمبتداء - مسحب مدمرفوع بالضمد لفظامعطوف عليه واوعاطفه - احتصد مرفوع بالضمه لفظامعطوف معطوف عليها في معطوف سيط كرفير مبتداء فبرل كرجمله اسمية فبريد -

﴿ للمؤمن رحمة و جنة ﴾

لام حرف جرر مؤ من مجررور بالكسر هافظار جار مجرورل كرمتعلق بوالسابت كساته وسابت شبه قعل این اور متعلق سے لل كرنجر مقدم روحمه مرفوع بالضمه لفظا معطوف علیه واوعا طف جند مرفوع بالضمه لفظا معطوف معطوف علیه اچی معطوف اور متعلق سے ل كرمبتدا ء مؤخر رمبتدا و نجر مل كر جمله اسمه خبريد

# ﴿ للكافر عذاب جهنم﴾

هلام حرف جربه كافر بحرور بالكسر ولفظا - جار بحرورل كرمتعلق بهوالابت كساته - ثابت شيفل اپنا اور مفعول بدا در متعلق سال كرخبر مقدم - عداب مرفوع بالضميد لفظا مضاف - جهسنه مجرور بالفتح تفظا مضاف اليه - مضاف اليدل كرمبتداء عوض مبتداء فبرل كرجمله اسمية تربيه

#### ﴿ و لقد اتينا داود و سليمان علما ﴾

واواعاطفد لام حرف تاكيدك قد حرف حيق الدين المنظم عطوف معطوف عليه المحرف المعطوف المعطوف معطوف عليه المحرف عليه المحرف المعطوف المعلم المع

﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾

یا حرف نداه قائم مقام ادعو \_دعو نقل میم مشتر مرنوع محلافاعل \_ بسحی منعوب تقدیرامفول به بعن اینی فاعل اورمفول به سیل کرچملی فعلی \_ بسسسه بشخل امرحا ضرمعلوم ضمیر درو مشتر معرب انت مرنوع محلافاعل \_السکتاب مفول بد به احرف جر \_ قدو آیجر دور بالکسر ولفظا \_ فعل این فاعل اورمفعول به سیل کرچملی فعلیه انشائی تعمود بالنداء \_

﴿ مِل زُرت لندن﴾

هل استغهام بدلاكل لهائمن الاعراب ورد تفعل بفاعل لندن منعوب بالفتي لفظا مفعول بدفعل الي فاعل اورمفعول بدسي ل كرجمليه فعليه -

﴿ مَلَ تُرِيدُ أَنْ تَنْفُذُ الْأَسْلَامُ فَيَ بَاكْسَتَانَ﴾

ها استفهاميدالمحل كهامن الاعراب - تسويد فعل مضارع معلوم فيمير در ومتقر معريانت مرفوع على استفهاميدالمحل لهامن الاعراب - تسويد فعل مضارع معلوم فيمير در ومتقر معريانت مرفوع محلا فاعل - الاسلام منصوب بالفتحة لفظا مفعول بد في حرف جر - بسا محسنسان مجر دور بالفتحة لفظا - جاريم و دول كرمتماتي مواريم و دول كرمتماتي معالى ومتعول باور متعول باور منفول محدر موريم فعول بد (اے انفاذ الاسلام) فعل فاعل اور مفعول بدل مجار فعل فاعل اور مفعول بدل محدر موريم مفعول بدل معالى منافل فاعل اور مفعول بدل معالى افتاع الورمفعول بدل معالى الفتاع الورمفعول بدل معالى افتاع الورمفعول بدل معالى الفتاع الورمفعول بدل معالى الفتاع الورمفعول بدل معالى الفتاع الورمفعول بدل معالى الفتاع الورمفعول بدل المعالى الفتاع الورمفعول بدل المعالى الفتاع الورمفعول بدل المعالى الفتاع المعالى الفتاع الورمفعول بدل المعالى الفتاع المعالى الفتاع المعالى الفتاع المعالى الفتاع المعالى الفتاع المعالى الفتاع المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى الفتاع المعالى المعال

﴿ مذه عصافير ﴾

هداه اسم اشاره مرفوع محلامبتدا -عسصافيد مرفوع بالضمد لفظا خبر -مبتداا بِي خبر سيل كرجمله اسي خبربيد

﴿ ابتیلی ابراهیم ربه

ابنیسلسی تعل مضادع معلوم - ابسواهیسم معموب بالفتی لفظا مفول بد- دسیمرفوع بالفسمد لفظامنساف- چغیر بارزمجرود محلامفراف الید مضاف مضاف الیدل کرفاعل دهل ایجی فاعل اور مفول بدسیل کریملید فعلید -

# ﴿ جه نی زید عطشان ﴾

جسساء تعل امرحاضرمعلوم كون وقايين تعمير منعوب محلامفعول بدرزيد دمرقوع بالضمد نقظا دوالحال عصطشان مرفوع بالضمد لقظاحال حال دوالحال فل كرفاعل فض إي فاعل اور مفعول بدسط كرجملي فعليه خربيد

#### ﴿ ان للمتقين مفازا حدائق و اعتابا و كواعب اترابا

و من حرف مد بالغنل نامساسم دافع خرد الم مرف جرالده تقد من مين وربال الفظاخر مقدم مفاز المبدل منه حد الق معطوف عليد وادعاطف اعنابا معطوف عليد معطوف واوعاطف كو اعب موصوف التو ابعضت موصوف مفت فل كرمعطوف معطوف عليه الى معطوفات سے فل كريدل مبدل منداعي بدل سے فل كراسم مؤخر ان الى اسم خرست فل كر جمله اسمين خريد

#### ﴿ يا اهل يثرب ارجعوا﴾

یسا حرف نداء قائم مقام ادع ب و ادع ب و قط خمیر شتر مرفوع محلافاعل اهدل مضاف به و ب مضاف الید مضاف اپنی مضاف سے کس کرمضول بد تعل اپنی فاعل اورمضول بدسے ل کر چملید نعلیہ ندائید او جد عدو افعل امر حاضر مطوم رواو خمیر مرفوع محلافاعل فعل اپنی فاعل سے کل کر چملید فعلید انشائید مقصود بالنداء -

#### ﴿ انى احب مكة و مدينة ﴾

ان حرف حد بالفعل ناصب اسم رافع خرر ضير منصوب محلااتم ان -احسب فعل مضارح معلوم ضيرورومنتر محرب الامرفوع محلافاعل محكه معطوف عليه معطوف - واوعا طف مدينة معطوف عليدا بني معطوف سيل كرمفول برفعل ابني فاعل اورمفعول به سيل كر جملية فعليه خبران - ان ابني اسم غبر سيل كر جمله اسميخريه

### ﴿ حَمِرَةَ اسِدَ اللَّهُ وَاسْدُ رَسُولُهُ ﴾

حسمنورة مزقوع بالضمد لفظا مبتداء اسدم وقوع بالضمد لفظا مضاف لفظ السلسة مجرور بالكسره لفظا مضاف اليد مضاف السراف البراكر معطوف عليد وادعاطف اسسسد مرقوع بالضمد لفظا مضاف وسول مجرور بالكسر ولفظا مضاف اليدمضاف وتمير مضاف اليد مضاف البدع كرمعطوف معطوف عليد اليد في كريمضاف اليد بوامضاف كارمضاف التي مضاف اليدس في كرمعطوف معطوف عليد

﴿ كان عثمان من خلفا، الراشدين

كمان هل باقع بعضمان مرفوع بالضمد لفظاهم كمان من حرف جرد خد فعاء مجرد وربالكسره لفظام خاف و المواشدين مجرور بالياء لفظام خاف البدر مضاف مضاف اليمل كرمجرور - جارمجرور مل كر متحلق بواخر محذوف كساتحد كان ابني اسم وغبرسي ل كرجمل فعليد خبريد

﴿ انت اسبق منی ﴾

﴿ فَانْكُحُوا مَا طَائِبَ لَكُمْ مِنْ النَّصَاءِ وِثِّلْنَى وَ ثُلْثُ وَ رَبِّعٍ ﴾

فانك حوا فعن بفاعل ما موصوفه طاب قعل ماضى معلوم تقوممير مشتر مرفوع محلا فاعل المرحرف جرك معلم بالمراح و المرحرف جر كم مفتح و رحم المراح و و المراح

#### ﴿ فاطهة سيدة نساء اهل الجنة ﴾

ف طسعة مرفوع بالضمد لفظام بتداء سيسلسة مرفوع بالضمد لفظامضاف سساء مجرود بالكسره لفظامضاف الدمضاف احالم منماف الدمضاف - المجنام شاف الدرمضاف مشاف الديل كر مضاف الدمضاف كے لئے مضاف مضاف الدل كرخر بوام بتداء كے لئے رمبتداء خبرل كر جمله

#### اسمي خريد.

#### يري فصل بدانكه اعراب اسم سه است

معانی وارد اعلیت، اعراب کی وضع معانی مختلفہ میں فرق کرنے کے لئے ہے چونکدا ساء پر مختلف معانی وارد ہوتے تھے (فاعلیت، مفعولیت ءاضافت) اور اساء شن کوئی الیک صورت نتھی جس کی وجہ سے ان معانی خلاشی کنیمین ہوجاتی اسی شرورت کی بنا پراعراب کو وضع کیا گیا ہے۔ یہ فرحب جہور نحاق کا کام محمد بن الستنیم ہان کا اعراب کی وضع میں اختلاف ہے۔ میں اختلاف ہے۔ میں اختلاف ہے۔ میں اختلاف ہے۔

اعراب آخر میں کیوں آتا ہے کلمہ کے شروع یا درمیان میں کیون نییں آتا؟ مشہور جواب بید میاجا تا ہے کداعراب آتا ہے معنی کیلیے اور متی کلمہ کے تلفظ کے بعد ہوتا ہے لہذا اعراب آخر کلمہ میں آتا ہے۔

کین بیرتوجیکوئی عمد و نہیں کیونکہ حروف معانی اساء کے شروع میں بھی آتے ہیں۔ جیسے السو جل، الفلام، اور وسط کلمہ میں بھی آتے ہیں جیسے یائے تصیغر۔ جیسے فلیس ، رجیل آگریتوجید درست ہوتی تو بحرف جومعانی کے لئے آتے ہیں بھی بھی اول کلمہ یا وسط کلمہ میں ندآتی۔

بعنوان دیگراسم کے اوز ان مختلف ہیں فی تعلّی، فیعلّ، وغیرہ اگراعراب وسط کلمہ میں جاری کردیا جا تاہے پتہ نہ چلا کہ حرکت بنا تہہے یاحرکت اعرابیہ۔

اعواب كى تعويف الاعراب ما جنى به لبيان مقتضى العامل من حركة او حرف او سكون او حذف\_

والبناء هو لزوم آخر الكلمة من حركة وسكون بغير عامل واعتلال -اسم كا اعبرب تين تم يرب رفع انصب بر، يونكم عن يمي تمن بوت بين

(۱) فاعلبت ، (۲) مفعولیت (۳) اضافة \_

اعراب تقذیری ہے۔

فالوفع علم الفاعليت اور رفع تين چيزول كے ساتھ آتا ہے۔ (۱) ضمه كے ساتھ (۲) الف كے ساتھ (۳) واوكے ساتھ لفظاً ما تقدیرا۔

النصب علم المفعوليت نصب جار چرول كماته

ولا اسم متمكن باعتبار وجوه اعراب بر شانزده قسم است

بها قسم مفرد صنصرف صحیح دید مفرد سمراد جومقائل تشنیدوج بادر می نوین کنزویک بیدے کدام کمد کے مقابلہ ش عرف علت شدہو۔

دوسرا قسع مغدد جادی مجدانے صحیح رائ کو کہتے ہیں کدلام کلہ کے متابلہ پس حرف علت آوہولکوں ، آئل ساکن ہو۔ دلُو، ظبی

تعيسوا قسم جمع محسو - جيه وجال ان تين قسول كاعراب رفع ضمه كما تحد اورنسب فتر كسته اورنسب فتر كسته اورنسب فتر كسته اورنسب فتر كساته و المحد و احده كم مفت بها في معنت بعالى متعلق ساقد برعم ارت يول موكى المجمع الممكسو و احده

چوتھا قسم جمع مونث سائم ال کاعراب دفع ضمرے ماتھ نصب اور جر کر ہے

*ما تحديثي* هن مسلمات و رايت مسلمات و مروت بمسلمات. **مائده:** تحرب اولات كسجمع المؤنث السالم مثل وان كن اولات حمل. ويعوب

احدهما ان يعرب اعراب مالاينصرف للعلمية والتانيث

والثاني ان يرقع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة من دون التنوين.

(١) اذر عات، عوفات معرف بال ليه كدا محض اليدي كنيس بكرالف الم كرج

ك ليه ب- حالانكسب تاءتانيه محضه موتى ب-

(\*)غير مصرف بين جس پر كسره اورتوين بهي آئيليكن بيتوين تمكن كينيل بلسقائل كى ب

جومنوع نبیں اور کسرہ کا آتا اس کی اصلی حالت پر ہے اور اس قاعدہ مے سنگئی ہے۔

(٣) غير منصرف بين جس پر تمره تو آئے گی کيکن تنوين نہيں۔

**پانچوان قسم** فیو منصوف ان کا عراب رفع ضمرک ماتھ نصب و جرفتہ کے ماتھ چیے جاء نی عمر و رایت عمر و مورت بعمر ۔

چھٹ قسم اسمانے ستہ محبوہ اب ، اخ ، حم، من ، فم، ذو مال ان كا اعراب رفع واوكرماتحدار نصب الف كرماتحداور جرياء كرماتحد بهيے جساء نسى احوك ورايت اخاك و مورت باخيك كين اسائے سترمكم وكوييا عراب وينے كركتے چار شرطيں

(۱) بیاسائے ستمکم ہوں۔ اگر مصنر ہ ہوں تو ان کواعراب جاری مجری سیح والداعراب دیا جائے گا چھے جاء نی اہی ورثبت ابیا و مررت باہی۔

(٢) بياسائے ستەمكىم دموعد ہوں اگریشنیة جمع ہو توانگو اعراب بیشنیة جمع والا دیا جائے گاجیسے

جاء نی ابوان ورئیت ابوین و مررت بابوین ـ

٣) كەمضاف بول اگرمفاف نەبول توائلومفردمنصرف والااعراب دیاجائے گا۔

چے جاء نی اب ورئیت ابا ومررت باب

(") مضاف بھی ہوں بغیریا و متکلم کے۔اگریا متکلم کی طرف مضاف نہوں ورنہ ان کوغلامی

والااعراب دیاجائےگا۔ جیسے جاء نبی ابنی ورثیت ابنی ورزت یابی۔

اب، اخ، حمر هن) اصل مل ابوء اخو، حمو، هنو ، فكل كوزن ير إن-

چرخلاف قانون واوالف ہوکرگرگی یا در کھیں کہ قانون کے ساتھ بھی حذف کیا جاسکتا ہے گر قانون کے ساتھ کے ساتھ حذف نہیں کریں گے ور شدیدا عراب نیس ویا جاسکتا بلکدا سم مقصور والا اعراب ہوجائے گا۔

اعراب بوجائے گا۔ (فو) اصل میں ذَوْوَ تفاایک واوکوحذف کر دیافا مکلہ کو شمدوے دیا تو ذو ہو گیایا ورکیس ذَوْوَ اس کا اصل ثیمیں بلکہ جمع سالم ہے جس کے نون کوار نرمالا ضافت ہونے کیجہ سے حذف کر دیا گیا (فسم) اصل میں فَوْوَقِقا۔ جس پر دلیل اس کی شمع کسر ہے افواہ ہے کیونکہ قاعدہ التسصاغیس و التحکاسیو تو دان الشہالی اصلہ مجر ہا کو خلاف قیاس صدف کر دیا گیا ہو گیا اب اس واوکو باتی رکھا جائے تو اس پر اعراب جاری ہوگا تو بیدواو محرک ہوجائے گی چر قال والے قانون سے ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جائے گا چر التقائے ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا اور نون تو میں باتی روجائے گی اور لازم آئے گا اسم معرب کا ایک حرف پر باتی رہنا جو کہ جائز نہیں تھاس لئے ان قوانین اور تغیر سے بچانے کے لئے واو و دیم سے بدل دیا کیونکہ واد

اباتی نیس رہاس کے واد کودالی افسافت کی جائے گی یا و تکلم کی طرف تو واو کے جو بدلنے کا سب تعاوہ باتی نیس رہاس کے واد کودالی لا یا جائے گا تو فعر قبویل قویل قویل اور اللہ والے تا اون کی موجائے گا تو فعر قبویل قویل اور اللہ والے تا کا اور یا، کی مناسبت سے ماقبل کو کر ودی جائے گا تو فعی ہوجائے گا۔ جو جائے گا تو ایس کو میں کہ جوجائے گا۔ تو ایس کو جو بی خوج تا کہ کہ کو ودوا و سے بدل کر کر آئی تھی اور دیا و کو بیا کر کے ادعا مردیا جائے گا اور بعض تول کہتے ہیں کہ ودیارہ والد ایس کے بیار کرجو وادی ہو بیا اس کو والوں تبین لائیں کے بلکہ ای طرح فیم کومشاف کر کے فیمی ودیم سے بدل چی ہے اب اس کو والوں تبین لائیں کے بلکہ ای طرح فیم کومشاف کر کے فیمی پڑھا جائے گا۔

فانعن جمهور بعرين كاندبب بيب كداسائ ستمكم ومعرب بالحركت بي اوران كاعراب

بالحركت تقدري بادرسيوبيالوكل فارى كيتے ہيں كدان كااعراب بالحركت تقدري ب(همع العوامع صغيد ١٢٦)

ساتواں قسم تشنیہ ہے رجلان

آشهوا ب قسم ، صلعق به تشنیه جیسے کلا، کلتا جب مضاف بول ممرکی طرف اگر اسم ظاہر کی طرف مضاف بول تو اعراب نقریری بوگا کیونکدان میں دوجیشیتیں ہیں لفظ ک اعتبارے مفرد منی کے اعتبارے تثنیہ جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہول تو مفروالا اعراب دیا جائے گا کیونکداسم ظاہراصل ہے اگر مضاف کی طرف مضاف ہول تو تثنیدوالا عراب دیا جائے گا کیونکد بیفرع ہیں لہذا اصل کواصل والا اور فرع کوفرع والا اعراب دیا گیا ہے۔

(**۷۶**)اصل میں میک کو تفاوا و الف ہے تبدیل کر دیا اور تنوین کو حذف کر ویا لازم الا ضافت ہوئی ہورے کلا ہوا۔

(كلتا) كاصل بهى كلو قادادكوالفسة بريل كردياالف تثنيكا آخريس لاع توكلنا بوا

نوا نقسم، مشابه بالتثنيه النان ،النتان التنول كاعراب رفع الف كساتهاور نصب اورجريا المن مفترح كساته ويعي جاء الرجلان كلهما و النان و النتان

فاسوال قلسم، جمع مذكرسالم عص مسلمون

كيارهوان قصم، ملحق باالجمع اولو

**بساد هوان قنسع، حشبا بسه بساالمبجمع عشرون** سے تسعون تک ان کااعراب دفع واد کے ساتھ نصب اور جرکے یا باقش کم مورکے ساتھ۔

تيرهوان قسم، اسم مقصور سي موسى

چودهواں قسم غیر جمع مذکر سائم مضاف ہویائے تکلم کی طرف رفع تقدری شمہ کے ساتھ نصب تقدیر نُتِی کے ساتھ اور جر نقد ریکس ہے کساتھ ۔ جیسے جساء نبی موسمی، دایت، موسمی، مورت ہموسی۔ بسندرهوا ب قسم اسم منقوص رفع اورجر لقریری کیمن تصب فع افظی کے ساتھ بیسے جاءالتاضی ، وابت ، القاضی ، مررت بالقاضی ۔

مسئولهوان قسم جمعه مدور سالم جرمفاف یا ی مسلمی طرف اس کااعراب رفع تقریرواوکیما تعرفصب اورج یا گفتلی کساتھ د بھے جماء نبی مسلم سی رایت مسلمی، مردت بمسلمی -

#### ﴿ التمرين ﴾

ان مثالول میں سولداقسام کو پہنی نیں اوراعراب بتا کیں۔ ترجمہاور ترکیب کریں (11 واللہ 11 میں 14 میں 14

لفظالله مرنوع بالضمه لفظا مبتدا ـ المعمر فوع بالضمه لفظا مضاف ـ ناتمير بارزمجر ورمحلامضاف اليه ـ مضاف مضاف البرل كرخر مبتدا وخيرل كرجمله اسمي خربيه ـ

### ﴿آدم ابونا﴾

آدم مرفوع بالضمد لفظام مبتدا \_اب مرفوع بالواولفظامضاف \_نسسيخمير مجرور محلامضاف اليدر مضاف مضاف البرل كرخبر مبتداء خبرل كرجمله اسبيخبر بيهوا \_

#### ﴿ عيسى روح الله﴾

عيسسى مرفوع بالضمد تقديرا مبتداروح مرفوع بالضمد لفظا مغناف لفظ الله مجرور بالكسره لفظامضاف اليدمضاف مضاف اليدل كرخرمبتدا وخرل كرجمله اسميخريد

### ﴿ الله ولى المؤمنين﴾

لفظالله مرنوع بانضمه لفظا مبتدا ولسبي مرنوع بالضمه لفظامضاف السعب و هسنيين مجرور بالياء لفظامضاف اليه مضاف مضاف الييل كرخبرمبتداء خبرل كرجملة اسمية خبربيه

#### ﴿ هَذَا صِراطِي

هذا اسم اشاره مرفوع محلام بتدار صواط مرفوع بالغسم لفظامفاف \_ يضمير مجرود كالمضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرخ مبتداه خرل كرجمل اسمي خربيد

#### ﴿ فَالنَّصْ مِا انْتُ فَاضِ

ف قص نعل امرحا ضرمعلوم مِشمِر دُروشتر معبر بانت مرفوع محلافاعل .. ها موصوف المت مرفوع محلام بتداء .. قساحض مرفوع بالضمد تقذيرا مبتدا الي خبر سے ل كرجمله اسمير خبر بيرمغت ـ موصوف التي صفت سے مل كرمشول بيفول إلي فاعل اورمفول بدسے ل كرجمله فعليد انشا ئيد

# ﴿ الراشي و المرتشي كلا هما عني النار ﴾

الواهدى مرفوع بالضمد تقديرا معطوف عليد وادعا طفد السعو تسنى معطوف معطوف عليدا بى معطوف عليدا بى معطوف عليدا بى معطوف سال كرموكد كلا مرفوع بالالف لفظا مضاف هدا بجرود بالكسره مفاف اليدل كرتاكيد موكدتاكيدل كرمبتداء وسسى حرف جرال نسست وجرود بالكسره لفظا - جاد بجرود ل كرفوف متعلق بواللهتان كرماته حدثا بهتان ا بى فاعل او متعلق سال كر فجر وامبتداء كرفوم ساته والمابتذا بى فرجر سال كرفوم بينداء التي فرجر سال كرفوم ساته كرفوم سالته التي فرجد المسيخريد .

### ﴿ سلمت على المسافرين﴾

سامت فعل بفاعل على حرف جر المسمسافي بين بحردود باليا ولفظا - جار بحرورل كرمتعلق جوا سلمت فعل كساته - سلمت فعل ابني فاعل اورتعلق سے كر جمله فعلي خربير -

### ﴿ البابان مفتوحان﴾

المسابان مرنوع بالالف لفظام يتداء مفتوحان مرفوع بالالف لفظا خرر مبتداا في خرسط كرجمل اسميخريد

#### ﴿ لقيت مكرمى﴾

لمقیت فعل بفاعل مسکوم منصوب الفتح تقدیرامضاً ف۔ بی خمیر مجر ورمحلامضاف الید مضاف مضاف الیسل کرمفتول بدیفل ایل فاعل اورمفتول بدسے *ل کرجملی* فعلیہ۔

# ﴿ ووعدنا موسى ثلثين ليلة ﴾

وادعاطفه وعددافيل ماضي معلوم مغير ورومتتر مجربسنعين مرفوع محلافاعل موسى منصوب بالفتح تقدير امضول بداول وللفين منصوب بالبياملنظامضاف البلغة بحرود بالكسر ملفظامضاف اليد مضاف مضاف اليمل كرمفعول بدانى فعل إلى فاعل اورمفعولين على كرهمليه فعليه-

ت ایدن رسون برای این اور سوین سے مرسی سید -بلغ الغلی بکماله ﴾

مو بلغ العلى معلوم معمر در در مشتر معربه و موقع علافاعل العلى مصوب التي تقدير امفول بلغ فقل ما معمود بالتي تقدير امفول بد بسترف جرد كعال مجرود ربائكسر ولفظامضاف مغمير مجرود كالمضاف اليد مشاف اليدل كرجاد مجرود برائكسر ولفظامضاف مجرود ربائكسر وكل كرجود برائكر ودل كرمتحلق موابسليغ فعل كرجمل فعلي خيربيد

#### ﴿ كشف الدجى بجهاله ﴾

كشف فعل ماضى معلوم مضير ورومتنز مع ربه و مرفوع محلافاعل السدجسي منعوب بالفتح تقدر امفول بد ب حرف جرد جسمال مجرود بالكسر والفظامضاف وتغيير مجرود كلامضاف اليه مضاف مضاف اليدل كرجاد مجرود ل كرمجرود برائح حرف جر-جاد يجرودل كرمتعلق بواكشف

# ﴿ مؤلا، اخواتی ﴾

هؤلاء مرنوع محلامبتدا -احوات مرفوع بالضمه تقذيرامضاف لفظ عضير بمرور محلامضاف اليدمضاف مضاف الييل كرخيرمبتدا وخبرل كرجمله اسميخ ربيه

نغل کے ساتھ فعل نی فاعل مفعول بداور متعلق مے مل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ۔

# ﴿ انها يتذكر اولو الالباب

ان حرف هد بالغعل ناصب اسم رافع خرر ماكافت عن العمل يبتله كو فعل مضارع مرفوع بالشمد لفظ \_ اولوا مرفوع بالواولفظ مضاف الالباب مجرور بالكسر الفظ مضاف اليد مضاف مضاف اليرس كرفاعل فعل التي فاعل سع ل كر يمليد فعليه -

#### ﴿ قال موسى لاخيه ﴾

ف ل تعل ماضى معلوم مصوسى مرفوع بالضمد تقدّريا فاعل - لا م ترف جر - خدى مجرور بالكسره لفظامضاف - هغير مجرور تحلامضاف اليد - مضاف مضاف اليدل كرمجررور - جار بجرورل كرمتعلق هوا قال ك فعل إلى فاعل اورمتعلق سع لكرمجل فعليد -

#### **♦** اسهه احمد**♦**

اسم مرفوع بالضمد لفظامضاف. همير بارزنجر وبعلامضاف اليدمضاف مضاف اليل كرمبتداء احمد مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتداء خبرل كرجله اسمية خربيد

#### ﴿ مكة بندة مباركة ﴾

مسكة مرنوع بالضمه لفظا مبتداء - بسلسة مرنوع بالضمه لفظا موصوف مبداد كة مرنوع بالضمه لفظا صفت موصوف صفت ل كرنجر مبتداء نجرل كرجمله اسمية خربيه -

# ﴿ خير البقاع مساجد﴾

خير مرفوع بالضمد لفظامضاف البقاع مجرور بالكسر طفظامضاف اليدمضاف مضاف اليل كرميتداء عساجد مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتدا خبرل كرجملدا سيرخربيد

#### ﴿ لا جد ريح يوسف﴾

لاجد لام تاكيدييه اجد فضل مضارع معلوم مرفوع بالضمه لفظام شمير درومتتر معرب اسامرفوع محلا فاعل ويسع منعوب بالفتحه لفظامضاف بيسوسف مجرور بالفتحه لفظامضاف اليه يسضاف مضاف اليدل كرمفول بيد فعل الى فاعل اورمفعول بيسط كريم ليه قعليه -

# ﴿ اخوناعمر ﴾

ا محو مرفوع بالواولفظامضاف ن الممير بارز مجرور كلامضاف اليد مضاف اليرل كرمبتداء عصو مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتداء خبرل كرجمل اسي خربيد

#### ﴿ دخل معه السجن فتين

دخل فعل ماضى معلوم مع مضافء مجرور محلامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرظرف لغو تعلق بواد فل كساته والمسبح ن منعوب بالياء لغظا مفعول بدفتين مرفوع بالضمد لفظا فاعل فعل الي فاعل مفعول بدا ورتعلق معل كرجملة فعلية خربيد

#### ﴿ ارسلنا اليهم اثنين﴾

ادمسلنا فعل بفاعل الى حرف جردهم ميرملا مجرور جار مجرول كرمتعلق مواادسلنا ك

۔ السندے منصوب بالیا دلفظا منسول بید فعل اپنافاعل اور منسول بیاور متعنق سے طن کر جملہ فعلیہ •

﴿ مو تو علم ﴾

هسد مرفوع محلوميتدا فه ومرفوع بالواولفظامضاف علم مجرور بالكسر ولفظامضاف اليدمضاف مضاف اليول كرفيرميتدا وخبرل كرجمله اسمي خبربيه

﴿ رايت رجلا ذافهم﴾

دایست فحل مامنی معلوم سنتمیر مرفوع محلافاعل و جسلا منعوب باللخی لفظاموصوف دا منعوب بالالف لفظامضاف فه سسم مجرور بالکسر ملفظامضاف الید مضاف مشاف البدل كر صفت رموصوف مفت ل كرمفول بدر فنل این فاعل اورمفول بدسی ل كرهمليد فعلي خبريد -

﴿ ہمت ٹوہی ہدینا رین﴾

و بعث موہی بدیلت ویک بھی دیں بھی است فوہی بدیلت ویں بھی بدیلت ویں بھی بدیلت ویں بھی بدیلت ویں بھی بدیلت ویا لئ تقدیرامضاف۔ ی خمیر مجرور کلامضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ل کرمضول بد - بحرف جردیدندا دین مجرود بالیا ولفظا - جار مجرود رل کرمتعلق ہوابد هت قفل کے ساتھ دھول اپنی فاعل مضول بداور تعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئید۔

﴿ طعام الواحد يكفى الاثنين﴾

طعام مرفوع بالضمد لفظ مضاف المواحد بجرود بالكسر ولفظا مضاف اليه مضاف مضاف اليه مل مربت المسترود ومنتزم معرب وموقع مل كرمبتدا ويستحد محلافا على المستدود معلوم وقوع بالمضمد لفظا في منتوا معلوم وقوع بالمياء فقط منتول بدفع التي فاعل اورمفول بدسي لكرهملي فعليه فعليه خرية برود في مبتداء كل كي مبتداء في مربتدا وخراس مبلدا مي خريد و

﴿ عقبى الكفرين النار﴾

عقبى مرفوع بالضمد تقذيرا مضاف الكفوين مجرور باليا ملفظا مضاف اليد مضاف مضاف اليد مل كرمبتدا - المنادم مرفوع بالضمد لفظا خبر مبتداا بتي خبر سي كرجيله اسمية خبربيد

## ﴿ قال موسى لفتاه ﴾

قال فعل ماضی معلوم موسی مرفوع بالضمه تقدیمیا فاعل به ام حرف جرف ایجر در باتکسره تقدیمیا ه شمیر بحرور محاد مضاف الیه مضاف مضاف الیدل کر مجرور سجار بحرورل کر متعلق موا قال کے ساتھ دفعل اپنی فاعل اور متعلق سے لل کر جملہ فعلیہ خبریقول -

# ﴿ يسئلونک عن ذی القرئين﴾

يسسنسلسون فعل مضارع معلوم - واوخمير بارز مرفوع محلافاعل - اينمير منصوب محلام شعول بدعن حرف جر - ذى مجرود رياتسر ملقظا مضاف- المقسونيين مجرود بالكسر ملفظا مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرنجرور بواعن جاركيكي - جارنجروزل كرمتعلق بهوايستشلون فعل الحي فاعل مفعول بداور تعلق سع ل كرجمل فعليه خربيه

#### ﴿ فَكُلُّ دَاوِدَ جَالُوتٌ ﴾

فيل تعل ماضي معلوم\_داو د مرفوع بالضمه لفظا فاعل\_جها لو ت منصوب بالفقه لفظا مفعول بـ فعل ابني فاعل اورمفعول بديها كرهما به فعليه خبريه\_

## ﴿ العامسي ملك ﴾

العاصى مرفوع بالضمد لفظا مبتداء ملك مرفوع بالضمد لفظا خرر مبتداه خرط كرجمل اسميخربيد

# ﴿ يِو الدنيا بالاخرة﴾

بع فعل امرمعلوم مغير درومستر مجربانت مرفوع محلافاعل اللدنيا منعوب بالفح تقديرا مفول بد ر ب حرف جرالا حسوة مجردور بالفحير لفظا - جار مجرورل كرمتعلق بوابسع فعل امرك ساتهد فعل الفي فاعل مفعول بداوم تعلق سال كرجمل فعليه انشاكير

# المجال من المجاهد الم

دفع وه ضمه يا اثبات نون ب جوعال كالمقتعلى بيان كرى-

نصب وہ فقہ یا حذف نون ہے جوعامل کا مقتصلی میان کرے۔

# جزم ووسكون ياحذف نون ياحذف حرف علسه بجوعال كالمقتعن بيان كري-

#### مضارع باعتبار اقسام اعراب کے چار قسم پر ھے۔

پھلا قسم مفروسی جو جر جو ایک مغیر بارزے جو تثنیاور تئ نہ کراور دواحد موددی طب کے لئے ہوتی ہوتی اور بیاری میں اور بیاری اور بیاری میں اور بیاری اور بیاری اور بیاری اور بیاری اور بیاری

(١) واحد ذكر عائب جيسے يفعل

(٢) وأحده مؤدثه عائبه جيسي تفعل

(٣)واحد فد كرمخاطب جيسے تفعل

(٣) واعد شکلم جيسے العل

یادر کیس مفارع کل چوده مینے بین جن بین سے دوتو بن بین (۱) جمع مؤشف عائبات یقعلن (۲) جمع مؤشف عائبات یقعلن (۲) جمع مؤشف کا تباره کی گئے۔ان باره بین سے سات کے ساتھ خمیر بارذ اوراقی ہے۔ چارمینے شنید کے بیف عالان، تفعلان، تفعلان، تفعلان اوردومینے جمع نذکر کے یفعلون، تفعلون تفعلون تفعلون اورایک واحده مؤده کا طب تفعلین بقایا پانچ مینے روگئے ان کواریا حراب دیا میاہے۔

مانعت یہاں مجھے سے مرادوہ مجھے نہیں جو صرفی حضرات کی اصطلاح میں بلکہ یہاں وہ مجھے مراد ہے جونو یوں کی اصطلاح میں ہے نحو یوں کی اصطلاح میں صبح اسکو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو لمحذا محموز اور مثال اور مضاعف اوراجوف سب صبح میں داخل ہیں۔

دوسرا قسم مفروم عمل دادى اوريائى كيمي عمى باغ ميني ان كاعراب رفع تقدير

ضمدے ساتھ اورنسب فی تفظی کے ساتھ اور بڑنم لام کلمدے حذف کے ساتھ ۔ جیسے ہسب یعنو و ، ویوی ، ولن چیمی ، کم یعنو ، لم یعنو ،

یوضی، لم یوض -معان است میضی باق سات میضی بر بارزم فوع دالے میار شنید کا در دوجی قد کر کے اورایک

ب واحده مؤده مخاطبه کا خواه مح مول یا غیر مح - ان کااعراب رفع اثبات نون کے ساتھ نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ - میں بعض بسان و یعزوان و یومیان ویوضیان، هم

. پيشربون و پفزون وير مون، الخ

یصوبون و یعزون و اور مون الع مانسن فعل امر شمی اختراف ہے عند اُبعض معرب ہے۔ کہ مضارع پر جب الام امر واغل ہوتا ہے امر بجا تاہے لتصنوب جس طرح لم بصنوب معرب ہاہی طرح یہ مجس معرب ہاور قرآن جید کی بعض قرائوں شمی اور صدیث میں اور اشعار ش امر ایسے مستعمل ہے چسے فیلت غور حدو اسو لتا خدو اصصاف کھے ۔ مجر تحقیقاً لام اور تا وکورڈ ف کردیا اور ہمز وصلی لے آئے اِضدون ہوگیا۔ تو اِضدون شمل کون عالی جانم لام مقدر کی وجہ سے ۔ اس تول پر مضارع کی صرف وقسمیں ہوئی۔ بیام مضارع ہی ہے جے جی اور نئی ہے

عماری فیسرت دو ین ہوں۔ بیاسر مصاری ہے ہیے۔ اور عندالبصل مبنی برعلامت جزم ہےاور ستنقل قتم ہے۔

#### ﴿ التعرين ﴾

ان مثالول بل مضارع کی تسمول کو پیچا میں اوراعراب بتائیں۔ ترجمہ و ترکیب بھی کریں۔

### ﴿ لااعبدماتعبدون﴾

لانا في غير عامل فيرمهمول - اعبد فعل يفاعل ها موصول تعبد و نغل وا وضير بارزم فوع محلا فاعل فعل فاعل سيل كرصل موصول صل سيل كرمفعول بداعد فعل اسيخ فاعل ومفعول بدسيل

كرج لدفعليه خربيهوا\_

# ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾

واواستینا فیدلام تاکید بیرونی حرف تعریب بعطیک فعل اینمیر مفتول به ربک مضاف الیه ل کرفاعل دهن فاعل اور مفتول بیل کرجمله فعلی خبریه بوکر معطوف علیه قاعا طغه تسر صنعی ا انست، منمیر فاعل فعل فاعل ل کرجمله معطوف بوامعطوف علیه این معطوف سے ل کرجمله معطوف بوا۔

# ﴿ يرينون ان يخرجاكم

يويدون فعل يفاعل ان مصدرية مهر - بعد جافس يفاعل - كلم مفول برفعل افي فاعل و مفول برسال كرجمله بتاويل معدر مفول بدوا - بسويسدون فعل ايخ فاعل ومفول سال كر جمله قعلية خريد بودا

#### ﴿ اولئک يسارعون في الخيرات ﴾

اولفك مبتداه بمسادعون فطل بفاعل في جار المنحيد ات بحرور -جار بحرور كرمتعلق فيل اينه فاعل ومتعلق سيل كرخر مبتداه اين خرسيل كرجله اسمية غربيه وا-

### ﴿ يطعبون الطعام

يطعمون فعل بفاعل -الطعام مفول برفعل ائى فاعل مفول برسيل كرجمل فعلية خربيهوا-

# ﴿ لَنَ اكْلُمُ الْيُومُ انْسِياً ﴾

لن اكلم فهل بفاعل الهوم نفول فيرانسيا مفول بدفعل الني فاعل ومفول في مفول بد سال كرجمل فعلية فريهوا

#### ﴿ الم تركيف فعل ربك ﴾

لسم جاز مه تسوفنل مضارع مجودم بحدّف لام - كيف مفول مطلق مقدم - فسعسل فعل - رب مضاف - كم غير مجرود محلامضاف البدر مضاف مضاف اليهل كرفاعل فيل اسيخ فاعل اورمفعول مطلق سيل كرجمله فعليه بما ويل جمله مفعول بدفعل اسيخ فاعل اورمفعول بدسيل كرجمله فعليه

خربيهوا\_

# ﴿ اولئك يدخلون الجنة بغير حصاب

اولنك مبتداء \_ يدخلو فطل بفاعل \_ المجند مفعول فيه بهدر صاب جار مجرور سيل كرظرف لفؤ متعلق بواهل ك فعل اسيخ فاعل اورمفعول فيها ورمتعلق سيل كرفبر \_ مبتداءا بني فبرسيل كر مجله اسميز فبريد بوا \_

# ﴿لأتخزني﴾

لانا ہید نسخد ز بھل بفاعل ن وقابید ی مغیر منصوب محلا مفول بد فعل استے فاعل و منسول بد سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

## ﴿ لم يجعلني جباراً ﴾

لم جازمريجعل هل هو همير مرفوع محل فاعل - ن وقاييدي همير مفعول بداول - جهاد أمفعول به الى فعل اينيخ فاعل اور دونون مفعولون سامل كرجمله فعليه خبريه بوا -

# ﴿ لَنْ تَرضَي عَنْكَ الْيَهُودِ﴾

نی نامبر۔ توصی فیل مضارع معلوم منصوب بالفتی تقدیر آ۔عنگ جاریجرور باریجرورل کرمتعلق تسو صبی کے۔الیہو دمرفوع بالشمہ لفظاً فاعل فیل اپنے فاعل و تعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ

# ﴿والله يهدى من يشه

واداستینا فیدافظ اللدمبتداء میهدی تعلی مضارع مرفوع بضمه تقدیراً هوخمیر فاعل مجربهو - من موصوله بشداه نعل بفاعل فیحل اپنی فاعل سیل کرصله موصول صلائل کرمفعول بدفعل اپنی فاعل ومفعول بدسیل کرجمله فعلی خربیه بوکرخر میتداء اپنی خرسیل کرجمله اسمیخربیه بوا

# ﴿ **اولئت مي** مين احد ليم يازمد يدوم مين المين ا

او کنگ مبتداء۔ کم جاز مہ۔ بیؤ منو آس مضارع بحر وم بحدّف اون اعرابی۔واو میراس کا قام پھل اپنے فاعل سےل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرخبر۔مبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

# ﴿فندالک الذي يدع اليتيم﴾

قاستینا فیدذالك اسم اشاره میتداه المدی اسم موصول - بسد غفل بفاعل - المیتیدم مفعول بد فعل این قاعل دمفعول بدیل كرجمله صلد موصول صلدیل كرفير - مبتداء الى فبرے جمله اسمید فبر بیرموا -

### ﴿ لم ينالوا خيراً ﴾

لم جازمد بسندانو أفعل مضارع محروم بحذف فون احرابي - واوشمير فاعل - يحيسوا مفعول بدفعل اسية فاعل ومنعول بدسي ل كرجمل فعليه خربيه وا-

# ﴿ نبلوكم بالشروالخير فتنة ﴾

نبلو هل نحن مخير فاعل - كم خمير مفتول بد بالشوم معطوف عليد واوجرف عفف الخير معطوف ميذا الم تفضيل مميز - فتسنة تميز مميز تميزل كرمعطوف معطوف عليه معطوف سال كر مجرور جار يجرور سال كرمتعلق - هل اسية فاعل وتعلق سال كرجما فعليه خريد بوا-

# ﴿ وان تعودو نعد ﴾

داداسينافيدان شرطيد تسعود وهل مضارع مجرور بحذف نون اعرائي ميميرفاعل فين البي قاعل سعل كرجمله فعليه خريد موكرش طد مسعدهل نسحين فاعل فين فاعل ال كرجمله فعلي خريد موكر جزارش طود جزائل كرجمله فعليد شرطيد موار

#### الله فصل بيدانك عوامل أعيراب بردو تسم است لفظى و معندى الخ معندى الخ

عاهل كن تعويف: ما اوجب كون اخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع . . . .

او نصب او جر او جزم. ع**امل اغظی** ما یعرف بالقلب و یتلفظ باللسان

عامل معنوي ما يعرف بالقلب و ليس للسان فيه حظ ـ

پر لفظی کی دوشمیں ہیں۔(۱)سامی (۲) تیاس۔

عامل سماعي ما يمكن ضبطه بالجزئيات

عاهل قبياسي مالا يمكن تعينيه الابمفهوم كلى لتعذر ضبط جزئياته ـ

محصهل ما يتغير آخره برفع او نصب او جر او جزم

عمل (الاعراب) هو الاثر الحاصل بتاثيير العامل من رفع او نصب الخ عوامل لفظيه كابيان تين ابواب ميس موكا\_ عوال نفظی کی تین تشمیں ہیں۔(۱)اساءعالمہ(۲)افعال عالمہ(۳)حروف عالمہ۔ دلیق هصو: پیسے کہ عامل دوحال سے خالی نبیری یا تومستقل الد الله موگا یا نبین۔

اگر مستقل الدلالة موقد مجرده حال سے خالی نیس یا تو زمانه پردلالت کر یکا یا نیس۔

اگر زمانه پر دلالت کرے تو افعال عالمہ ہے۔اگر زمانہ پر دلالت نہ کرے تو اساء عالمہ ہے۔اور اگر غیر مستقل الدلالة ، وتو حروف عالمہ ہے۔

المليل حصر شانسي: عال يا توبالدات وكايا بالواسط اكر بالواسط بوتو وه اساء عالم ب

اوراگر بالذات ہوتو دوحال سے خالی تیس یا تو عالی قوی ہوگا یا ضیف۔ اوراگر عالی قوی ہوتو وہ افعال عالمہ ہیں اوراگر عالی ضعیف ہوتو وہ حروف عالمہ ہے۔ جس کی تنعیل سیے کہاسم کی تین قشمیں ہیں۔ (۱)اسم جامد ہیم مجسی عمل ٹیس کرتا ہمیشہ ہے گل میں رہتا ہے۔

سیس ہیں۔ (۱) اسم جا دیو ہی ہی میں سائی مرتا ہیں۔ اس بی برات ہے۔

(۲) اسم مشتق (۳) مصدر۔ بیدونوں عالمی تو ہیں کیکن ان کاعل بالذات نہیں ہے۔ اس لیے کہ
اگر اسم کاعل بالذات ہوتا تو ہر اسم تی کہ جا یہ بھی عمل کر لیتا۔ حالا تکد جا یہ عمل نہیں کرتا۔ لہذا ان کا
عمل بالذات نہیں ہے بلکہ فعل کے ساتھ مشابہ ہونے کی جیدے ہے۔ مشتق کی فعل کے ساتھ
مشابہت دو جہت ہے ہوئی فیض کے ساتھ مشابہت ایک جہت ہے۔ اور مصدر میں فعل کے ساتھ مشابہت ایک جہت ہے۔ اور مصدر میں فعل کے ساتھ مشابہت ایک جہت ہے۔ اور مصدر میں فعل کے ساتھ مشابہت ایک جہت ہے۔ اور مصدر میں فعل کے ساتھ مشابہت ایک جہت ہے ہوئی اور مشتق میں دو جہت

ے ہوئی اور دوجہتی مشابہت ایک جہتی مشابہت ہے تو ی ہے۔ لہذا مشتقات عمل میں معدرے توی ہیں۔

ور المراقب المراد المراد المراقب المراد الم

جواب: کراس میں جرمغاف کاعمل نہیں ہے۔ بلکہ مغاف مضاف الید کے درمیان ایک حرف جرمقدرہے۔ وعمل کردہا ہے۔ البعة مضاف کوجازا عالی کہدیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس حرف جرکا قائم مقام ہے لبدااسم جامد کا کسی حال ہیں بھی عالی ہونا ٹابت نہ ہوا۔ حرف کا مل اگر چہ بالذات ہوتا ہے۔ کیکن مٹنی کے لحاظ سے غیر مستقل ہونے کی وجہ سے ممل میں ضعیف ہے۔ اس لیے گاہے گاہے کسی عارض کی وجہ سے ملغی ہوجا تا ہے۔ اس وجہ سے حروف غیر عالمہ کی آخر ہیں ایک مستقل فصل منعقد کی گئی ہے۔ فعل عائل بالذات بھی ہے اور تو ی بھی ہے لہذا کو کی فعل غیرعالی نہیں بلکہ کی شہوئی مل ضرور کرتا ہے ۔ عوالی لفظ ہے کا بیان تین ابواب میں ہوگا۔

# دناب اول در حروف عامله ي

حروف عالمدوقتم برجين (١) اساء يم عمل كريدوا في (٢) افعال بين عمل كرف وال

فصل اول در حروف عامله - بالفرل من حروف عالمدورا ماء كابيان ب

جوحروف اسم میں عمل کرتے ہیں۔ان کی پارٹج فتنمیں ہیں۔(۱) حروف جارہ (۲) مشبہ بالفعل (۳) مادلا المشمستین بلیس (۴) النفی جنس (۵) حروف نداء۔ جن میں سے پہلی قسم اور پانچویں قسم ایک ایک اسم میں عمل کرتی ہے اور دوسری اور تیسری اور چوتنی قسم دوداسوں میں عمل کرتی ہیں۔

وجه مصو : حروف عالمه كام خول ووحال ب خال نيين مفر دود كا يا جمله

و المراد و الله من المراد و الله الله و الله الله و ال الرف نداء ب اوراً كربر و جمله و قو حرف جرب با يون كها جائد كرا كراس كااثر جر موقو حرف جر

ہے درنہ حرف عراد ہے۔

۔ اوراگر مدخول جملہ ہوتو دوحال سے خالی نہیں کہ بالا تفاق جملہ ہوگایا نہیں۔ اگر بالا تفاق جملہ شہو بلکہ بعض سے نزدیک جملہ ہواور بعض سے نزدیک مفرو ہوتو یہ لائے نفی بینس ہے۔ کیونکہ علامہ سیبویہ سے نزدیک لائے نفی جنس کے لیے صرف اسم ہوتا ہے نہ کر تجر کہ اس کی خبر کالمعدوم ہوتی ہے اس کے بارے بیس انہوں نے اپنی کتاب بیس مستقل ایک باب منعقد کیا ہے اوراگر بالا تفاق جملہ ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو دہ اپنے بیس نفی سے معنی پیدا کردے گا۔ یا نہیں اگر اپنے مدخول میں گئی سے معنی پیدا کرد ہے وہ اولا المصحبة بن بلیس ہے ورند حرف صحبہ بالفعل ہے۔

مرجملدا منبين بوتا كيونكداسم كلمدى اليتم باورجملة كلدى ضدب-اوركلم مقسم ہے۔ جب مقسم کی ضد تھبرا تو اس کی تھی ضد ہوگا لینی اسم کی۔ اور جب جملہ اسم کی ضد ہوتو اسم كييے بوسكنا ہے۔ جب اسمنيس بوسكنا تو اس فصل كاعنوان قائم كرنا ورحروف عالمه وراسم ك ساتھ کیے صحیح ہوگا۔اس میں تو غیراسم پردافل ہونے والے حروف کا بھی بیان آرہاہے۔اس کا ہویا اسم تاویلی۔اور جملہ اگر چہ اسم تحقیق نہیں ہے لیکن اسم تاویلی ضرور ہے۔ کیونکہ ہر جملہ کا ایک مضمون بوتا ہواورونی مصدر بوتا ہوادرمصدراسم بلبذاانجام کے لاظے جملہ بھی اسم ہوا۔ المال كروف توعامل ضعيف موتے ميں اس كے باوجوداس كوكيوں مقدم كيا۔ چواب سیے کہ حروف اقسام کے اعتبارے اعلی اور افضل ہیں۔اس لیے کہ حروف کی چھیس تمیں ہیں۔ فعل کی صرف سات تشمیں ہیں۔اوراسم کی صرف دس تشمیں ہیں۔ جب بیاقسام کے لحاظ سے اعلی اور افضل ہوئے تو ان کومقدم کیا اس لیے کہ اعلی مفضول پر مقدم ہوا کرتا ہے اگر بيكها جائے كه چرتواسم كوفعل برمقدم كرنا جاہئے تھا۔اس ليے كداس كے اقسام زيادہ ہيں۔ المام كالمام كاقسام أكر چدزياده إي ليكن على كاب من اسم فعل كافر ع اور فرع اصل مے موخر ہوا کرتی ہے۔ بایں وجیعنل کو مقدم کیا۔ عدات الله على المتاراقيام كالم اورحرف كورميان اوروسط على بدلهذا اس کوؤ کر میں بھی دونوں کے درمیان میں رکھا گیا۔ حروف کے مقدم کرنے کی دوسری وجہ ریہ ہو تتی ہے۔ کہ کل جدید لذیذ کے ضابطہ پر بحث کی ہے۔ اس لیے کہ ہر بحث کے شروع میں ذہن زیادہ مائل اور راغب ہوتا ہے۔ چونکہ ہرشی تو لذیذ ہوتی ہے اس وقت کتی بھی لمبی بحث کی جائے دل نہیں اکتا تا ہے اور یہاں سے وامل کی بحث کی جار ہی ہے۔اورحروف کےاقسام کثیر ہونے کی وجہ ہےاس کی بحث کمی ہےلہذاان کومقدم لایا حمیا ہے۔

تا كەدل بىل اكتاب يىمىسوس نەبو\_

# خ حروف جارہ ک

#### قسم اول حروف جاره

سیل مصنف حروف جاره کوتمام حروف پر کیوں مقدم کیا حالانکد مناسب بیرتھا کہ حروف مشہ بالغول کومقدم کیا جائے کیونکہ حروف مشہ بالغول ناصب اور رافع ہیں جب کہ بیرحروف جارہ ہیں جس طرح ماقبل میں مرفوعات کومنصوبات پر اور منصوبات کو بحرورات پر مقدم کیا اسطرح انکے حوال کو بھی مقدم کرنا چاہیئے تھا بحرورات کے عوالم پر۔

**جواب اول:** نہیں جب کر دوف مشہ بالفعل کاعمل نوعیت کی وجہ سے بسی پی فضل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے تو اس اصالت کا اعتبار کرتے ہوئے مصنف نے حروف جارہ کو مقدم کیا۔

عدات النبية كرم وف جاره كثير بين اور العزة للتكاثوكة تاعدى بنا يرمصنف في المساعة عند مرديا-

**جو کسی تنعوبیف:** البحر حو کاار حوف تدن علمی کون الاسم مضافاً الیه **حروف جاره کسی تنعوبیف:**ماوُضع کلافضاء بالفعل او شبهه الی مدخوله حروف جاره ایسے حروف کوکها جاتا ہے جوفل یا شرفعل یا معنی فعل کواسپند مرخول کی طرف کا تجا کس اور وبط دینا مدخول کو مانمل کے ساتھ صواح چند کے ظام حاشاہ فیرہ۔

یعی فعل اوراس کا مدخول الگ الگ تھا۔ پھر آئیں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرف جرکولایا گیا ہے۔ مثل استقر الوروار دونوں میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ کین جب دار پر ٹی داغل کر دیا اور کہاؤید استقر فی اللدار تو اب دونوں میں تعلق اور روا پیدا ہوگیا۔ فی نے معنی استقر از کو تھنی کر دار تک پہنچادیا لیعنی استقر اردار میں پایا گیا ہے فعل کی تعریف تو باقیل میں گذر ہی ہے شعبہ فعل تھی تعریف ہے کہ شرخول دہ اس ہے جوفعل جیسائل کرے اورفعل کے مادہ

**سبه معنی میں معلومیں** ہیں جہ رہب ن وہ اسم جو بی جیسیا س سرے اور سے مادہ سے ہوجیسے مصدر اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشہد وغیرہ۔ معنیٰ معل کی تعویف: کردو ہے جس معنیٰ فنل مستبط ہولیکن و فغل کے مادو سے نہ ہو جیسے اسم اشارہ - اساسے افعال - حروف سیبیہ ظرف ۔ جار بحرور حروف حمنی - حروف ترجیح جاتے تھے معنی فعل میں مارات کے جس کیک فعل سے میں معنی معروف میں معاد

ترتی۔حروف تشبیہ۔ بیعنی فعل پر دلالت کرتے ہیں لیکن فعل کے مادہ نے بیں۔ مثلاً اسم اشارہ بہ اشبیر پر دلالت کرتا ہے۔ اور حروف سعیہ بہ البد فعل پر دلالت کرتے ہیں۔ فعل کی مثال مورت ہوید مشبر فعل کی مثال ان مار ہویداور معنی فعل کی مثال جیسے ھذا کھی المدار ابوك۔

معنى يدوقا اشير الى ابيك في الدار:

مند السام الله شمس سے تمام اساء معمول بنتے ہیں سوائے اسائے افعال کے جو کہ فقط عامل بنتے ہیں اور اسائے اصوات ( جو کہ نہ عامل بنتے ہیں اور نہ معمول )اور افعال میں سے تعل مضارع بشرطیکیٹن نہ جواور حروف میں سے کوئی حرف معمول ٹیس بنا۔

معصوبة تمام افعال عالل بنتة بين اوراساء اور حروف بيس ي يحض عالل بنته بين اور يعض ثبين

قوله هفتده : حروف جركی تعداد كے سلسله ميں دوقول ميں۔(١) حروف جرستره ميں۔قول مشہور يكي ميں۔جوكد شعر

تیں۔(۱) کردف برسترہ بیں۔یوں مہور بین بیں۔ بور سسے شن موجود ہیں۔

با، أقاء ، كاف ، لام ، واؤ منذ ، مذ، خلا

دب، حاشا، من، عدا، في، عن، على، حتى، الى (٢) حوف جر بال محر وقوه جركاب بال ذكور بال ، اور باتى بر بال .

(۷) حروف جرین سر و دوه جو کتاب میں بذکور ہیں۔اور ہائی میہ ہیں۔ <u>معددہ</u> حروف جار شہورسر و ہیں اور غیر مشہور اور بھی ہیں۔

(۱) تنتي: اس كي دونتم بين - ايك ناصب نغل مضارع ااور دوسرا جاره - بيتين چيزون كوجر ديتا د استان مين دونتم بين - ايك ناصب نغل مضارع الور دوسرا جاره - بيتين چيزون كوجر ديتا

ہے(۱) ماہ تقمامیر(۲) ماصدریر(۳) ان مصدریہ مع صلتہ جیسے آحسین السکوت کی تعصین جس کے الف کو کرا کر کیے اوروقف کی حالت میں کیمہ بمعنی لِکھ پڑھا جاتا ہے۔
دیمہ مدید رہ سر کر اس سر برا ما جدر اوروقف کی حالت میں کیمہ بمعنی لِکھ پڑھا جاتا ہے۔

(٢) لات : اس كي اصل ك سلسله مين جندا توال بين -

(۱) اس کی اصل لیس تھی سین تو تا ہے اور یا کوالف سے بدل دیالات ہوگیا۔

(۲) اس کی اصل بات متنی با کولام سے بدل دیالات ہوگیا۔

(m) پدلا نافیداورتاء تا نبیف سے مرکب ہے۔

(٣) بيدا نافيداور تاء زائده ب مركب ب-بيد لفظ عين اوراسكة بهم معنى اسم زمان شرعمل

کرتاہے۔

، (۳) **دو لا** : لولا کی تین نشمیں ہیں۔لولا تخصیصہ کوانتناعیہ۔لولا جارہ۔ بیصرف منمیر برعمل کرتا ۔

(۳) **لعل** : گفل اکثر کے زدیک تو بیعال ناصب ہے کیکن افت بنی عقیل میں بیرجارہ ہے۔مثلا مصرع ہے۔ گفل ابی المعنو ارمنک قریب۔

وهي حرف جر شبيه بالزائدفلا تتعلق ومجروره مبتداء

(٥)متني: بمعنى من في لغة هذيل

میں ہر جار مجرور کو ترکیب میں ظرف ہے تعییر کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ظرف عالل کا نقاضا کرتے ہیں ایسے یہ بھی لیکن زمان و مکان ظرف حقیقی ہیں اور جار بحرور پر مجاز آظرف کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

صابطه: ہرظرف کے لئے عامل متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چار چیزوں کے متعلق ہوسکتا ہے۔

از یے ہر جارہ متعلق ضرور آید ضرور خواہ باشد فعل یا باشد مثابہ فعل را یا کہ تادیلش بہ شبہ فعل رائح می شود

یا مثیر است آل بسوئے معنی فعل بے خطا

 (٣) مؤول برشبغل يبيت و هو الله في السموات و في الارض \_ انت عبد الله

في كل مكان اى المعروف المسمى بهذا الاسم -

(٣) مشير الى معنى الفعل بي ما الت بنعمت ربك بمجنون مالزيدفى الدارما عبد والمنطق الدارما عبد الله المارمة ماكوبنايا عبد المرابع ماكوبنايا

و المرف دوتم برے ظرف لغواور ظرف معقر۔

ظرف مستقر ما يكون عامله محذوفا سواء من الافعال العامة او الخاصة العالمة الله الخاصة العالمة المناصة

انعال عامه جهار هستند نزد ارباب عقول

کون است و ثبوت و وجود است و حصول

ظرف لغو:ما يكون عامله مذكورا\_

وجه تسميه استقر کامتن بقرابوا کونکديات مال کی جگه بر قرابوا بوتا باس كے اس لئے اس طرف انوا به اس لئے اس کو خرف انو کی مال کی جگه فرابوائيں بوتا اس لئے اس ظرف انو کہتے ہیں۔ بعض كنزد كي مغير کا نتقل بو کرظرف ميں ستقر اور قرجانے کی وجہ اس کوظرف منتقر کتے ہیں۔ باجرہ جملہ بونے کی وجہ سے کہ اور جب کہ ظرف انتو جملہ كی جز بونے سے لئو ہا كر كي كو خرف انتو جملہ كی جز بونے سے لئو ہا كر كي كو خرف انتو جملہ كی جز بونے سے لئو

و بند حروف ایسے ہیں جو تتعلق کے تقضیٰ تبیں وہ حروف جارہ زا کہ ہ اور رب ، لولا، لعل ، لات۔حاشا، خلا، عد ا ہیں۔بعض نے لا تکا متعلق محدوف مانا ہے جیسے فعاد والات حین مناص ۔یر متعلق ہے استعانو ا کے۔

> چند حرف بد ان مستقنی از متعلق اند رب حاشا لات لولا هم خلا دیگر عداهم لعل آمددیگریس حرف زائد در کلام سابقاتفصیل هر زائدبیان کر دمتر ا

المنافعة حروف جاره تين تتم برين (١) جوفقا حروف بير

(٢) جومشترك بين اسميت اور حرفيت ميں \_

(٣) جورشترک بین فعلیت اور ترفیت میں جبکی تفصیل احقر کی تصنیف ضوابط نحویہ میں دیکھتے

حروف جارہ کی بحث میں۔ عصص اگر ظرف کا متعلق افعال عامد میں ہے ہوتو جار مقامات میں اسکے متعلق کا حذف

كرنا واجب ب-

(۱) مبتداء کی خرظرف ہوچیے ذید فی الداراس میں شبت یا ثابت کوظا ہر کرنا جائز نہیں۔
 (۲) موصول کا صلہ ہوالذی فی الدارقائم

(۱) و ون فاعتداواندن والدارق ا

(۳)موصوف کی صفت ظرف ہو۔

(۴) ذوالحال كاحال ظرف ہو\_

ضابطه: تؤاد (ما) بعد من و عن و البا فلا تكفهن عن العمل و بعد رب و الكاف يبقى العمل قليلا نحو فيما رحمة من الله\_مما خطينتهم\_عما قليل\_

شعر\_ ربما ضربة بسيف صيقل\_ يَينَ بُصرى وطعنة تجلاءِ

وننصر مولاناونعلم انه . كماالناسٍ مجروم عليه وجارم

وبعدهمامكفوفتين فدخلان على الجملة نحوربما يودالذين كفروالوكانوامسلمين

میں : حرف جارہ زائدہ اور شبیہ بالزائدہ سے جواسم مجرور ہوگا وہ حسب عامل مرفوع محلاً یا منصوب محلا معمول ہے گا۔

مرفوع محلا فاعل کی مثال۔ جیسے ما جاء نا من بشیر

مرفوع محلاتا ئب فاعل کی مثال جیسے قبل بشنی ۔

مرفوع محلامبتداء كامثال جير بحسبك الله

منعوب محلامفول بدكي مثال ما رائيت من احد \_

منموب محلا مفول مطلق کی مثال ماسعی فلان من سعی (ای سعیا) یحمد علیه \_ منموب محلا خیرکی مثال چیے الیس الله باحکم الحاکمین \_

# مسي حرف جارچهمقامات پرقیاساحذف ہوتا ہے۔

(١) أن عبر العجيد و عجبوا ان جاء هم او عجبتم ان جائكم

(۲) أن سے بہلے جیسے شهد الله اند بشرطیكر حذف سے التباس الام ندآ يے ورند جائز نبيل

چیے دغبت ان افعل کہناغلا ہے بلک فی عمن کا ذکر لازم ہے تا کہ تکلم کی عمراد معلوم ہوسکے۔ (۳) کھی ہے پہلے ۔ چیسے کی تقرعینها

(مم) نعر استفهاميري تميز يقل جب كداس برحرف جردافل بورجي بكم درهم اشتريت ، اى من درهم و الفصيح نصبه والرحرف جرنه بوتونصب واجب برييح كم در ماعندك

(٥) لفظ الله الا كومك

(٢) الكى كلام كے بعد جوال يميے حرف جر پر مختل ہوجے مروت بخالد فيقال اخالد بن سعيد، اي بخالد بن سعيد، اذهب ان خليل اي ان بخليل \_

والمنطقة يحدف سماعاً فينتصب المجرورتشبيها بالمفعول ويسمى المنصوب بنزع الخافض كقوله تعالى الا ان ثمود كفرو اربهم اى بربهم واختار موسى قومه اى من قومه ...

حروف جاره کی مزید حقیق و تفصیل مأند عال کی شرح قدة العامل میں و مکھے۔

# ﴿ التمرين ﴾

# ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ امِنَا بِاللَّهِ ﴾

من جار۔ الناس مجرور بالكسروافظا۔ جار مجرور ظرف متعقر متعلق ہے تابت كے۔ تابت اپنے متعلق سے تابت كے۔ تابت اپنے متعلق سے تاك رجملہ فعليہ قول

\_آمنافعل بفاعل\_ بالله جار مجرور ظرف لفو متعلق آمنا کے\_آمنا اپنے فاعل متعلق سے ل کر متولہ ہوا تول کے لیے \_قول متولہ ل کرصلہ موصول صلہ مبتداء \_ خبر مقدم مبتدائے مؤخر س کر جملہ اسپی خبریہ۔

# ﴿ نَائِلُهُ لَاكِيدِنَ اصْنَامُكُمْ ﴾

تا حرف جرتميد الله مجرور بالكسروانظا - جار مجرورظرف مستقر متعلق اقسم كد اقسم هل مفارع مرفوع بالفسم لفط المسمون مفارع مرفوع بالفسم لفط المسمون بالفرق المعلق مفارع مرفوع بالقرائد المحيد مفاف اليد مفاف اليد مفاف اليد مفول بد فعل فاعل مفول بدل كر جواب من محمد الموجوب بحرور والمحمد محمد المحمد المحيد والمحتمد المحيد الم

#### ﴿ادب المر، خير من ذهبه

ادب مرفوع بالضمه لفظامضاف المهوء مجرور بالكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف الدل كر مبتداء - خيواسم تفضيل من جار فهب مجرور بالكسره لفظامضاف - همير مجرور محل مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمجرور - جارمجرورل كرمتعلق هوا خيرك - خيرابي متعلق في لكرخير هوا مبتداك ليه مبتداخير لكرمجلد اسمية خربيه

#### ﴿الانسان من اللسان﴾

الانسان مرفوع بالضمد لفظاً ميتداء من جار \_ اللسان مجرور بالكسره لفظاً - جار مجرور ظرف ستنقر ثابت كساته متعلق جواخر موامبتداخبرل كرجملداسميخبرىيد

# ﴿ لکم دینکم ولی دین﴾

لام جارے کی محل مجرور۔ جار مجرور ظرف متنقر متعلق قابت کے بیٹیر مقدم۔ دین مرفی کا بلغمہ لفظ مضاف سے متمیر مجرور محل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مبتدائے مؤخر۔ ٹیر مقدم مبتدائے موخر جملہ اسمیہ ٹیر مید واوحرف عطف۔ لی لام جارے مخمیر مجرود محل جا دارمجر مقدم۔ متنقر قابت کے بیٹیر مقدم۔ دین۔ مجرور یا الکسرہ لفظ مضاف کی ضیر مجرود محلا مضاف الیہ مضاف مضاف اليمبتداء وخرمقدم مبتدائ وخرجمله اسميخربيه

# ﴿ سرور ک بالدنیا غرور ﴾

سرود مرفوع بالضمد لفظ مضاف \_ الينمير مجرور كل مضاف اليدر مضاف مضاف اليد مبتداء ... باجار المدنيا بجرور تقديراً - جار مجرور ظرف لغو متعلق غوود ك- غرود البين متعلق سيال كر خرم تبداخبرل كرجمله اسميخريد -

#### ﴿ زِيلِوةَ الصَّعَفَاءُ مِنَ التَّوَاضِعِ ﴾

زيارة مرفوع بالضمد لفظ مضاف الصعفاء مجرور بالكسره لفظ مضاف اليدمضاف مساف اليدمبتدا من جار التواضع مجرور بالكسرلفظ جار مجرور ظرف متنقر متعلق فابت كساته خبر موارمبتداخ برل كرجمل اسميخريد

#### ﴿ له مائى السبوات﴾

لام جار۔ مجرور محل رجار مجرور ظرف متعقر فابت کے خبر مقدم۔ مصوصولہ رفی جار۔ السموات مجرور بالکسرولفظا۔ جارمجرورظرف متعقر متعلق ہوا فیت کے صلہ ہوا۔ موصول صلہ مل کرمیتدائے مؤخر مقدم مبتداء مؤخر جلہ اسپی خبریہ۔

#### ﴿ هلاک الهر، عَي العجب ﴾

هلاك مرفوع بالنسمه لفظامضاف المهوء مجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف مضاف الديل كر مبتداء في جار العجب مجرور بالكسره لفظا - جار مجرورظرف متنقر متعلق ثابت موكرخبر امبتدا خبرل كرجمله اسمه خبريد -

#### ﴿ربعالم لقيت﴾

د ب حرف جرشبیه بالزائد - عالمه بحرور لفظامر فوع محلام بتداء - لقیت ففل مغییر متقتر معبر کیو فاعل \_ فعل فاعل مل کرجمله خبر ہوا۔ مبتدا وخبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ۔

#### ﴿ لاتدخلوا البيوت حتى تستاذنوا ﴾

لا تابيد- تدخلو انعل جُرُوم بحذف نون - واوخير مرفوع كل فاعل - البيوت مفعول ابذيا مفْيَفل .

نید۔ (حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے ان مقدر نکالا) سعنی حرف جاران مصدریہ تستاذنو امنسوب بحذف نون۔ واؤممیر مرفوع محکا فاعل فضل جل فعلیہ بتاویل مصدر کے حتی کے لیے بحرور۔ جار بحرورظرف فوعلق تلد حلوا کے فعل فاعل مفعول باور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

# ﴿ نور الهومن من قيام الليل﴾

نود مرفوع بالنسمه لفظامضاف المعومن مجرور بالكسره لفظامضاف اليدرمضاف مفعاف اليدمبتدا - من قيام مجرور بالكسره لفظامضاف المليل مجرور بالكسره لفظامضاف اليدرمضاف مضاف اليه مجرور جاريجر ورظرف منتقر متعلق ثابت سيخبر بواسبتداخ برل كرجمله اسينجر بيد

#### ﴿ رضى الله عنهم ورضرا عنه ﴾

ر حندی فعل \_لفظ الله مرفوع بالنسمه لفظا فاعل \_عن جار \_هم محکا مجرور \_ جار بحر ورظرف لغور حندی کے متعلق ہوا۔ بیہ جملہ معطوف علیمها \_ واومرف عطف \_ در حندو اُنعل واوشمیر مرفوع محکا فاعل \_ عن جار \_ • مجرور محلا \_ جار بجرورظرف لغوشعلق رضوا کے \_ رضواُنعل اسپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف \_ \_

# ﴿ حروف مشبّه بالفعل ﴾

 مند حروف مشد بالغعل ناصب اسم اور دافع خبر كيول هوت عين اس كى حكمت اوروجه بيه به كد ان كى مشابهت بي عنل كرساتهداور فعل رفع نصب ديتا به بي محى رفع اور نصب دية عين توان كامفعول كرمشا بداور خبر فاعل كرمشا بد هوتا ب

و پُوننل کی طرح مرفوع مقدم ہوتا حالانکہ یہاں منصوب مقدم ہے مرفوع پر۔

ودوجه عنصوب كي نقديم بمراوع ر-

مبلی ہید اگر مرفوع کومنصوب پرمقدم کر دیا جائے تو یہ پہچان نہیں رہے گی کہ بیروف ہیں یا افعال .

و المار المربع المربع المار المار المار المار المار المربع المار المربع المار المربع المار المربع المار الما

155 4

ہوئے ہیں۔ جواب عدم تصرف مطلقا حروف پردال نہیں ہوسکتا ہے اس لیے کہ بعض افعال بھی غیر متصرف

يل چيے نعم وريشس\_

دوسر کی اوجی هل اصل ہیں اور میر حروف فرع ہیں اور منصوب کا سرفوع پر مقدم ہونا رہیمی فرع ہے۔ تو فرع کوفرع کے لیے لازم کر دیا۔ (اسرار العربیہ طیے،۹۲)

ان حروف مدر بالعمل كن مب الم موف من الفاق ب ان الم كونف و يتابيكن رافع خرموف من اختلاف ب بعرين كاندب بدب كردافع خرب اوركوفين كاندب بدب كردافع خرجين بكدان كي خركارفع وي بيلي دالاب جوان كردافع حرائي موف سي بيل ب

دلیل کوفین کریر دف فعل کامشابہت کی وجہ عمل کرتے ہیں لہذا بیفرع ہوئے اور قاعدہ بید بے کفرع اصل سے اضعف اور انقص ہوتا ہے لہذا فعل کا دواسموں برعمل ادراس کا ایک اسم برعمل

ہے دہرن، س سے احداد العجاج ہدوں کا معالم ہے گئے۔ مونا چاکر دورِکل کرنے واصل اور فرع میں برابرلازم آئے گی۔

بھرین کی طرف ہے جواب ان حروف کی فعل کے ساتھ مشابہت تو ی ہے۔ جس کی منتخب

پانچوشمیں ہیں۔

(۱) کہلی مشاہرت ان کا ورون تعل والا ہے بیسے ان فو کے وزن پر ہےاور ان مدکے وزن پر ہے اور کان ضو بن کے وزن پر ہے اور لکن ضاربین کے وزن پر ہے اور لعل دخوج ک

وزن پر ہےاور لیت علم کے وزن پر ہے۔ (۲) کفتل مامنی کی طرح بنی برفتر ہیں۔

(٣) فعلى كاطرح ال كآ خرش فون وقابيلات موتاب يصل النبي كانني

(٣) كفل كى طرح بياسم عى بردافل موت بير-

(۵) ان میں فطل کامتی پایا جاتا ہے۔ لہذا جب ان کی مشابہت فعل کے ساتھ اقو ی اوراتم ہوئی تو عمل فعل والا ہوگا۔

یاتی رہا آ پ کا بیسوال کداصل اور فرع میں برابری لازم آتی ہے۔

یہ کہ کا منصوب کو مقدم اور مرفوع کو مؤخر کرنے سے بیر باہری قطعاً لازم نہیں آتی نیز آپ کا بیر کہنا کہ فرع کو اصل والاعمل نہیں دیا جاتا ہے۔ تو بیہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ اسم فاعل کو فعل کاعمل بی دیا محمیا ہے حالانکہ اسم فاعل فرع ہے۔ (انصاف صفحہ ۱۲۵ حاشیہ الصبان جلد نمبرا۔ حاشیہ الصبان جلد نمبراصفحہ ۲۵۔ شرح الضرح جلد نمبراصفحہ ۲۵)

ملكة لكن شلاف بكريه بسيط بإمركب بالصح يدب كريه بسيطب-

میں۔ رصمع العوامع منو ۱۳۸۸ جلونم را) ۔ (صمع العوامع منو ۱۳۸۸ جلونم را)

معد یہ کان محی تشبید کے لیے اور تبجب کے لیے بھی واقع ہوتا ہے جینے و یکانه لا یفلح الکاف ون-

منبطه: چس مقام پر جملد کی ضرورت ب و بال پر اِنْ مکوده موگا اور جس مقام پر جملے کی ضرورت بیس مقام پر جملے کی ضرورت بیس مفرد کی ضرورت ب و بال پرائ موگا۔ بعجب ان تکسس همزة اِن حیث ِ لا بصلح ان یقوم مقامها و مقام معمولیها مصدر۔

يجب فتحها حيث يجب ان يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر

ان مکسورہ کے لئے دس علامات اور مقامات ھیں۔

(١) ابتداع كلام من مولين كى كامعمول نه مو خواه ابتداء حقيقاً مو يهي انا اعطينك

المكو ثر ياحكماً ہوليتن سنبيداور حمض افتتاح اور حق ابتدائيداور كلاز جربياور حمض خصيص اور حرف جواب تعمد لاكے بعد ہو رہارتدائے كلام حكماً ہے الا انھيم ھيم اللسفھاء - قل اى و دہى

انه لحق \_ كلا ان معنى ربى سيهدين

(٢) ابتدائ صليص بو بيم و آتينه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة

(٣)ابتدائےمنْت بیں ہو جسے مورت بوجل انہ فاضل \_

(٣) ابتدائے مال من بوجیے و ان فریقا من المؤمنین لکارهون

(٥) ابتدائ معمود باالنداء من جيس يا نوح ان ليس من اهلك

(٢) ابتدائے تم ش ہو جیے و العصر ان الانسان لفی خسر

( 4 ) حيث اوراذ كي بعد عي جلست حيث انك قائم ، جنتك اذ ان زيدا قائم -

(A) بعد قول اور حكايت اور نقل ك معنى مين مور تكلم ك معنى مين شرو جيسے قال انبي عبد الله

(٩) لام معلقه سے کھلے ہو فر پر جیسے و الله يعلم انك لرسوله

(١٠) اسم عين كى ثمرة و يسيم ان الذين الهنوا و اللهين هادوا و الصانبين و النصارى

والمجوس والذين اشركوا ان لله يفصل بينهم ــ

\_خليل انه كويم\_

## اَنْ مِفتوحه کے لئے گیارہ مقامات ہیں۔

تَفتَح ان وجوباً حيث يجب ان يوَّل بمصدر مرفوع او منصوب او مجرور وذلك ف*ن احد* عشر موضعاً

(۱) فاعمل واقع ہو۔ جیسے بلغنی الک مجتھد ابلغنی اجتھادك \_ ۱ ولم يكفهم انا '

انزلنا، بلغنی ان زیدا منطلق

( لو) بھی آمیں وظل ہے۔ جیسے لوانھم آمنو ا واتقوا۔ اس کیے کہ لوشیت تو فاعل اور ما

مصدر بيظر قيد كي يعد موده محمى اى عين واظل ہے جيسے الا كلمك ما انك حكسول \_ بتاويل ماثبت كسلك \_

(٢) ٹائب قاعل بھے عُمِلِم انك منصرف رئملِم انصرافك۔اوحى الى نوح انه

لن يومن\_

(٣) ميتداء بور جيے حسن انك مجتهد حسن اجتهادك من آياته انك ترى

الارض اورلولا بھي اي شرواغل برجيے لو لا انه كان من المسبحين ـ

(٣) الممعنى كى فررو يهي حسبك الك كريم

ان چارصورتوں میں مصدر مرفوع کی تاویل میں ہو کئے۔

(۵) کمی مرفوع کا تالح ہولیعنی معطوف ہویابدل جیسے بلغنبی انك اجتھادك و انك

حسن الخلق يعجبني سعيد انه مجتهد \_

اسم العین ما دل علی ذت ای شنی قائم ینفسه و مقابله اسم لمعنی ما دل علی شنی قائم بغیره

(٢) مفعول سوائر مقول كرجير و لا تخافون انكم اشركتم بالله \_

( ٤ ) انعال نا قصد كاسم من موجي كان علمي ويقيني انك تتبع الحق \_

(۸) کی منصوب کا تالیح ہوجیے و ان فضلتکم علی العالمین و اذ یعد کم الله

احدى الطائفتين انها لكم \_

ان تین مقامات میں مصدر منصوب کی تاویل میں ہوگا۔

(٩) مجرور بالحرف مورجيسے ذالك بان اله هو الحق،۔

(١٠) مجرور بالاضافت بو يسي انه لحق مثل ما انكم تنطقون \_

بشرطيك مضاف (اذ)اور (حيث) نهور جيك فعلت هذا كراهة انك قائم

(۱۱) کسی مجرور کا تالی واقع ہوچسے سورت من اکو ام خلیل واله عاقل \_ عجبت منه الله مهمل ان تین مقامات می صدر مجرور کی تاویل میں ہوگا۔

الله مهمل ال من معامل من معرف وال

#### چند مقامات میں دونوں جائز هیں

حيث يصح الاعتباران تاويله بالمصدر وعدم تاويله

(١) اذامفاجاتيك بعدجي: خرجت فاذا انَّ سعيدا واقف \_

(٢) قاء بزائيك بعد بوجيے من يحادد الله و رسوله فان له نار جهنم ـ من عمل

منكم سرء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفوررحيم -

(٣) ما بعد تقليل بوجي صل عليهم ان صلواتك سكن لهم اكرم انه عالم

(٣)لاجوم کے بعد بھیے لاجوم انلک علمی حق۔ والفتح الغالب۔لا جوم ان الله يعلم مايسرون و مايعلنون اگرا، جرم بمعني شم کے ہوتو کم سورہ اورا گربمعني جميت بهوتو مقتوحہ۔

یسروں دورو اور استعمال کی تراکیب ان ہذان لساعران کی تراکیب

#### ان هدان لساحران کی تراکیب

**إنَّ حَشَدَد هِ وَتَو تَدِينَ قُوا كَنِيبِ هِنِي.** (۱) إنِّ حرف هه بانعل جمل كاسم تميرشان محذوف بداورهذان لساحوان به جمل *خبر* ہے۔

(۱)ان حرف مشید بالفعل هدان اسم بناء بر فدهب بنو کنانداور بنوحارش(ائے نزد یک ششید

تیوں عالتوں ش الف کے ساتھ اوتا ہے۔ جینے من احب کو بمناہ لم یکنب بین العصووالمغرب)اورلساحوان چرہے۔

(٣) يران حرف جواب إدريه هذان لساحران جمله اسميفريد

أنْ مخففه هو تو چار تراكيب

(۱) اِنْ مُحْفَقه من المُثقله جس کااسم مُعْیِرشان محذوف ہاور پیھلان لیسحوان جملہ خبر ہے

(٢) إِنْ تَحْقَدُ مِن المُثلَد حرف مصه بالفعل الله بناء بر ندمب بنو كناند اور بنوساراته اوربيالسعو ان خبرب-

(٣) إنْ الى تفقه من المتعلد ملفى عن العمل اوريه هذان لساحو ان جمله اسمية بريه ب-

(٣) إِنْ تَا فِيداور الم بمعنى الا بھذان مبتدا ولساحوان خبرے بمعنی ماهدان الاساحوان۔ معنق : امام فراء كنزديك (لاجم) لابدى طرح ب يعنى الْفي جنس ب جرم منى برفتر اسم كيكن اب بمعنى تتم ب اور ما بعد جواب تتم ب جس نے خبر سے منتفى كرديا و وسرا فدھب النفى ہے جرم

اب کی ہے ہور ماہند ہواب ہے۔ نقل ماضی ہے بمعنی ( قبیت جن ) اور مابعد فاعل ہے۔

(۵) دادعطف کے بعد کا جمامعطوف علیہ مفرداور جملہ بن سکتا ہو۔ جیسے ان لك الا تجوع فیها و لا تعری و الك لا تطبا

خلاصہ: ان جملہ کو مفرد کی تاویل میں کر دیتا ہے کہر جس جگہ جملہ کی ضرورت ہوتو وہس ان پڑھا جائے گا اور جس جگہ مفر کی ضرورت ہو وہاں ان اور جس جگہ دونوں درت ہوں وہاں دونوں جائز ہیں (مزید بحث کے لئے قد ۃ العالم)

## ﴿ التمرين ﴾

ان مثالوں میں حروف مشیہ بالفعل اور اس کے عمل کوغور سے دیکھیں اور اِٹ اور اُٹ کا فرق بھی کریں تر کیب اور ترجمہ بھی کریں

#### ﴿ان الله عليم حكيم﴾

إنَّ حرف از حروف مشهه بالفعل ناصب اسم رافع خبر \_ لفظ الله منصوب بالفقه لفظاً اسم \_ عليهم مرثوع بالضمه لفظاً خبراول \_ حكيه خبرتاني \_مبتداء خبرين سي كر مبله اسم يخبريه \_

### ﴿اعلموا ان الله شديد العقاب

اعلموا فعلبفاعل \_ان حرف ازحرف معهد بالفعل \_لفظ الله منصوب بالفتحه لفظاسم \_مشدید مضاف العقاب مجرور بالکسره لفظامضاف الیه\_مضاف الیه ل کریینجران -ان اسپخ خبر سے ل کر جمله اسید خبرید تائم مقام مفعولین \_اعلموا کے فعل فاعل اور مفعول سے ل کر جمله فعلمه انشائیہ

#### ﴿وان الله غفوررحيم

ان حروف مشهه بالفعل لفظ الله منصوب بالفتحة لفظائهم ففو ومرفوع بالضمه لفظا خبراول.

# دحيم مرفوع بالضمدلفظا خرثاني ان اپناسم وخرين سي ل كرجملداسم يخربيد

### ﴿ كَانَهُنَ الْيَاكُوتَ وَالْمُرْجَانَ ﴾

كأن حروف مضه بالفعل هن منعوب كل اسم -الماللوت معطوف عليد واوحرف عطف -المعرجان معطوف معطوف اليرل كرخر-ان اسية خرسيال كرجمله سميد وا

# ﴿ان وعدالله حقولكن اكثرهم لايعلمون﴾

ان حشير بالغول روعد معموب بالفتح لفظا مضاف رلفظ المله بجرود بالكمره لفظامضاف اليرر مضاف مضاف اليرل كراسم حق مرنوع بالغمد لفظا خبر ران اسيّر اسم وخبرست لكر جملداسميد خبربي معطوف عليرر واوحرف عطف رلكن حروف حصر بالغول راكلومتعوب بالفتح لفظامضاف رهم مجرودكل مضاف اليررمضاف مضاف اليرل كران كااسم راا يعلعون جملر خبر بيمعطوف معطوف عليه معطوف لكرجملراسمية جربير

### ﴿ يَالِينَنَا اطْعَنَا اللَّهُ وَاطْعَنَا الرَّسُولُ ﴾

ر ... یا حرف ندا قائم مقام ادعو ادعو فعل بفاعل رئیت حرف مشه بالفعل نااسم اطعنا فعل بفاعل لفظ الله مفعول بدهل فاعل مل كرجمله فعليه معطوف عليه واو حرف عطف راطعنا الوصول معطوف معطوف عليل كرخبر ان اسم خبرسيل كرجمله اسميخ بيهمنادي

#### ﴿ لاتخافون امكم اشركتم باالله

لا غیرعامل غیرمعمول۔ تنجافون فعل مضارع معلوم مرفوع باشبات نون۔ واوسمیر مرفوع محلا فاعل۔ ان حروف مشید بالفعل۔ کیم منسوب محلا اسم۔اشیو ایفعل تیم مرفوع محلا فاعل۔ باجارہ۔ لفظ الله مجرود بالکسرلفظاً۔ جارمجرور متعلق موااشر محتم فعل کے فعل اسے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر۔ان اپنے اسم و خبر سے ل کرمفعول بدفعل فاعل اور مفعول بدل کر جملہ فعلیہ خبر ہید۔

#### ﴿لِعَلِ السَّاعَةُ فَرِيبٍ﴾

لعل حرف مشه بالغمل - المساعة منعوب بالفترافظ اسم - قريب ثير - لعل است اسم وثير سال كرجل اسم يغرب -

## ﴿ كان زيداً فقر﴾

كأن حرف مشبه بالفعل رويدا ممنصوب بالفتحه لفظا اسم \_ فعو مرنوع بالضمد لفظا خبر \_ كان اسين اسم وخبرے ل كر جملداسمية خبريـ

# ﴿ ان ابلنا لفي ضلال مبين﴾

إنّ حرف مشهد بالفعل \_ابهامصوب بالفتح لفظامضاف\_ نامجرود كل مضاف اليدرمضاف مضاف اليرل كراسم - الم منتوحة كيديد في حرف جار صلال مجرور بالكسره لفظا موصوف مبين صغت \_موصوف صغت مل کرمجرور \_ جارمجرورل کرتا کید برائے موکد \_مؤ کدتا کیدمل کران کاخبر ان اینے اسم وخرسے ل کر جملہ اسمید خربیہ ہوا۔

### ﴿ لعلهم يرجعون﴾

لعل حرف مشهه بالفعل - هم منصوب محلا اسم \_ يوجعون فعل بفاعل فعل فاعل مل كرخبر \_ لعل اين اسم وخرست ل كرجمله اسمي خريد

#### ﴿ كانهم شهوس﴾

كأن حرف مشبه بالفحل \_ هع خميراسم \_ شعوس مرفوع بالضمه لفظأ خبر \_ كأن اسية اسم ونبرست مل كرجمله اسميه خربيه موار

#### ﴿الا ان لله من في الصموت والارض﴾

الاان حرف مشبه بالغعل - لام جار - لفظ الله مجرور - جار مجروراسم ان - من موصول - في جار المسموات مجرور بالكسره لفظا ـ جار مجرور لل كرمتعلق ب ثابت ك\_شبقعل اين فاعل اورمتعلق ہے کل کر جملے فعلیہ معطوف علیہ۔ واوحرف عطف ۔ اد حض مجرور بالکسر ولفظاً معطوف معطوف معطوف علید سے مل کرصلہ برائے موصول موصول صلاحل کران کا خبر۔ان ایجے اسم وخبر سے مل كرجملها سيغربيانخ

### ﴿ والعصر ان الانسان لغي خصر ﴾

واوقسميد جار \_ العصو مجرور بالكسر لفظا \_ جار مجرور ظرف مستقرمتعلق موااقسم تعل ك\_اقسم

فعل صغیر متنز معبر بانا مرفوع محلا فاعل فعل این فاعل سے فل کرفتم - ان حرف مصب بانعول الانسان منعوب بالفتی افظا اسم ان - لام تاکید بید فی جار تعسو مجرود بالکسره افظا - جار مجرود مل کرتاکید برائے مؤکد مؤکدتاکیدل کرخبر - ان اپنے اسم ونبر سے فل کر جواب تم مے ماہنے جواب فتم سے فل کر جملة میدانشائید ہوا -

#### ﴿ ما ولا المشبعتين بليس ﴾

سبب النظم ما ولا مشبستان بلیس - برمتالیس کی مشابهت کی وجه الیس والا محل می مشابهت کی وجه الیس والا مکل مرتبی بیلی اس کورفع اور ومرے وقصب اور حرف چار بیس ما ، لا ، لات اور ان جیسے : ما هذا بشراً لا رجل حاضوا، لات حین مناص ، ان الزین تدعون من دون الله عبادا امثالکم فی قراق۔

ان کے مل صرت پر قرآن میں تین مقامات ہیں۔ بیصر کی مقامات تین ہیں تاویلی بہت ہوں گے(۱) ماهن امهتهم (۲) ماهذا بشر اً (۳) فیما منکم من احد عنه حاجزین۔ اس میں من زاکرہ ہے۔

تيسرى مثال كى تركيب اس مين دور كيبين بنتي مين-

سن مرفوع محاسفا بیلیس احداس کا اسم مرفوع محاعنه متعلق بوا حاجزین کے ساتھ حاجزین کے ساتھ سے اسلام میں محاسب ساتھ حاجزین اسے محاسب محاسب اسمید خبر سیاور منکم قتل محاسب محاسب اسمید خبر سیاور منکم قتل محدوف کے متعلق ہے جو اعنی ہے۔

منکم جاری و ایک منکم جار محرور ظرف معتد برننی احداس کافائل اور من زائدہ ہے۔احد موسوف عند متعلق سے ل کر میصف ہوا۔
موصوف عند متعلق ہوا حاجزین کے ساتھ حاجزین اپنے متعلق سے ل کر میصف ہوا۔
احد کے لیے موصوف صفت مل کرفاعل ہوا ظرف کے لیے ظرف اپنے متعلق سے ل کر جملہ اسمیہ خبر ہیداس دوسری ترکیب بی احد پراعتراض ہوتا ہے کہ احد موصوف ہے اور بید غرو

ہے۔ اور حاجزین اس کے لیے صفت اور صفت جمع ہے تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں سر

حواب احداثم عام باورائم عام ك ليصفت بح آسكتى بي يعيقر آن بل ب لانفرق بين احد من الموسلة مجمع معرف يس كم عمل كرت بين جيسا كمتنبى كاشعرب

اذا لجود لم يوزق خلاصا من الاذي فلا الحمد مكسوباً و لا المال باقيا

#### ہا کے عمل کے لنے چار شرطیں ھیں۔

على وما زيد الاسيوا جواب برمفول مطلق ہے۔اى يسيوا سيوا يك وجہ ہے لم اورلكن كرور الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا كوزر كين فر برعفف بوتور فع واجب بوگا سيے ما زيد قائصا بل قاعد

(٣) ان لا يتقدم الخبرعلي اسمها يعني ترتيب احترازي مثال ما قائم زيد

(٣) ان لا يتقدم معمول خبر ها على اسمها الا اذا كان المعمول ظرفا.

(٣)ان لا يقترن اسمه بان زائد \_ احترازي مثال: ما ان زيد قاتم \_

مند امام کسائی نے ایک دیہاتی سے سناانا قائما تواس کوٹوک دیا کدانا قائمانہ پڑھوھالانکہ بیہ ان مشہ بلیس ہے اس کااصل ان فاقلما ہے پھر لکنا ھواللہ ربی کی طرح ادعام کیا گیاہے (مغنی الملیب)

# ﴿ لَا ﴾ كي عمل كي لني بھى چار شرطيں ھيں۔

۔اول کےعلاوہ باتی تنین وہی ہیں۔لیکن ایک اور شرط ہے۔ چوتنی شرط یہ ہے کہ دونوں معمول نکرہ ہوں اور پہلی شرط اس لیے نمیں کیونکہ کلام عرب لا کے بعد

﴿ لَا تَهُ كَمِ عَمَلَ كَمَ لِنْسَ دَوْشُرطِينَ هَيْنَ

(الت)اس میں عامل (ا) ہے (ت) تاکیڈنی ہاں کے ال کے لئے دوشرطیں میں

ان زائد ونيس موتا\_

(۱) يه تين اسم مين عمل كرتاب (۱) حين (٢) الساعة (٣) اوان

و ماالله بغاقل

(٢) اس كردومعمول يعنى اسم اور خر ش ب ايك محذوف بو يسي لات حين مناص اى

لیس الحین حین فرار۔ ﴿ اُنۡ ﴾ کے عمل کے لئے تین شرطیں ھیں

و ان کے لئے بھی اول کےعلاوہ تین شرطیں ہیں اور نکارت کی شرط بھی آسمیں نہیں۔ (ان )ان کے لئے بھی اول کےعلاوہ تین شرطیں ہیں اور نکارت کی شرط بھی آسمیں نہیں۔

ي إن المدين تدعو ن من دون الله عباداً امثالكم \_ في قراك

يسي إن اللين تدعو ن من دون الله عبادا امثالكم في قرائة منته: (ليس)اور( ما) كي فرريراكش إزائده والتي بوتى بي بي اليس الله بكاف عبده

## ﴿ الشعرين ﴾

ان مثالول میں حروف مشہ ملیس اوران کیاسم وخبر کو پیچانیں اور تر کیب کریں

﴿ مَاالِلَهُ بِغَافِلُ عَمِا تَعَبِلُونَ ﴾

مامشا ببلیس لفظ الله مرفوع بالضمد لفظ اسم ببغافل باحرف جاره زائده به غافل شریقل به هو صفارع من منافل شریقل به هو صفارع منافل مفارع منافل مفارع منافل منارع مرفوع با ثبات نون واو تمير بارز مرفوع محلا فاعل فعل فاعل ترصله مرمول صلال كرمجرور منافع منافل كرمجرار مرفوع برخر منافع المسميد جار بجرور ل كر متعلق عافل كرد مله اسميد خرجر منافع الشام المرتبر منافل كرجمله اسميد خر

### ﴿ لاتلمينون غائبا﴾

لامشه بلیس تلمعذون مرنوع بالواد لفظاسم - خاتبا ممنسوب بالفتحه لفظا خبر ــ لااین اسم اورخبر سے مل کرجمله اسمیه خبر بید -

## ﴿لاعندی درمم﴾

لاملنى عن العمل عندى خرمقدم - دوهم مبتدائو خرب التي اسم وخبر سيل كرجملداسمي خبريد. في مبتدائو خربيات المستوجد المستود ا

مامشا پہلیس ۔ اناممیر مرفوع محل اسم ما۔ بطلام للعبید۔ یا حرف زائد۔ طلام میپذ صفت بیٹمیر منتر مرفوع محل فاعل۔ للعبید ظرف لغومتعلق ظلام کے بیٹیر ہوگا لا کا۔ لا اسم ٹیر سے ل کر جملہ اسمیٹیر مید۔

#### ﴿ لاثمرة ناضجة في البستان﴾

لاامشہ پلیس ثعر ہ موصوف ناصبحا پھنے موصوف صفت ال کراسم لا۔ فی البستان ظرف متنقر متعلق نابنک کے تجر لاکی۔ جملہ اسمیر تجربیہ۔

﴿مامحمود الاخطيب﴾

هاملنى عن العمل \_ محمو دمرنوع بالضمه لفظا مبتداء \_ خطيب مرنوع بالضمه لفظا خبر - جمله اسمية خبربيه

#### ﴿ماهم بخارجين من النار﴾

مامشہ بلیس ۔ هم ضمیر مرفوع محل اسم۔ مارف زائد۔ خار جین کے ۔خار جین صیغہ صفت کی مندر کا میں میں میں میں میں میں ضمیر فاعل۔ من الغار جار بحرور متعلق ہو۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرشبہ جملہ ہوکر خبر ماکیلے جملہ اسمین خبر ہیں۔

# ﴿ما0نم بكر﴾

هاملنى عن العمل ـ قانع صيغه معمد برنفي مبتداء ـ بىكو مرفوع بالضمه لفظاً فاعل قائم مقام خبر \_مبتداخبرل كرجمله اسمية خبريـ

#### ﴿ لاامة جالسة ﴾

لامشیه بلیس اهد مرفوع بضمه لفظاً اسم \_ جالسه منصوب بالفتح لفظاً خبر\_ هاا پنی اسم خبر سے *ل کر* جملہ اسمیہ خبر ہیہ

#### ﴿ماذالک علی الله بعزیز

مامشہ بلیس ذالل مرفوع محل اسم على الله تعلق عزيز ك باحرف جرعزيز اسية متعلق ك المرجودر بارجود الله متعلق على الم

بیشبه جمد خرها کے لیے۔ ماسین اسم خرسے ل کر جملہ اسمی خربید

﴿ماانا بمصرخكم﴾

هامشه بليس \_انااسم \_ باحرف زائد \_مصوخ منصوباً بالفتح لقد ريأمضاف كيهنمير مجرورتكا مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرخر مار مااسم وخبرسي ل كرجمله اسميه خبربيد

﴿ماانتم بمصرخي﴾

هاهيه بليس-انتهم فوع محلا فاعل باحرف زائد مصوحي منصوب بالفتحه تقذيراً مضاف \_ ي همير مجرور حلامفاف اليدمفاف مفاف اليدل كرخبر مبتداخبرل كرجمله اسميخ ببير

﴿ لاعائلة عنك امراة﴾

لا يملغي عن العمل - غافلة صيغه مغت - عنك ظرف لفوتتعلق غافلة ك\_ احراة اس كافاعل قائم مقام فبر\_مبتدا وخرمل كرجمله اسمي خبربير

﴿ مِالْمِعْرُوفَ صَائِماً عَنْدَالِكُوامِ ﴾

ماسه بليس المعووف مرفوع بالضمه لفظاس كااسم - صانعام صوباً بالفتح لفظا خبر عند الكوام ظرف لغومتعلق صائعاً کے رینبر ماائی اسم نبرے مل کر جملہ اسمیہ۔

﴿وما امرنا الا واحدة

هاملغى عن العمل ماهو فامضاف مصاف اليدل كرمبتداء واحدة مرفوع بالضمه لفظا خبر \_مبتداء خبرمل كرجملهاسميه خبربيد

﴿ مااصدالنك مخلصين لك ﴾

ماهبه بنيس اصدفاء مرفوع بالضمه لفظامفماف الضميرمضاف اليدمحا مجرور مضاف مضاف الیام کراسم۔ مخلصین منصوب بالیاءلفظاً خبر۔ للٹ ظرف لغومتعلق مخلصین کے بیہ خبر۔ ماائی اسم خبرے مل کر جملہ اسمیہ۔

🗺 قسم چھارم لانے نفی جنس۔

مند لا کی تین تسمیں ہیں۔

(۱) لائے تاہید بیمضارع کے ساتھ خاص ہاس کوجزم دیتا ہے۔

(٢) لازائده الكلام ش ب مامنعك الا تسجد اذ امرتك لان لا يعلم اهل الكتب الايقدون على شتى \_

الإيفلارون على شئي. دسك بين من كشر بردكورة القالية من الأمام العرادة :

(٣) لائے نافیداس کی دوشمیں ہیں۔(۱)معرفہ پر داخل ہوتو اس وقت بیالاً بمل ہوگا بیٹن غیر ا

عال اوكااوراك كرارلازم ب\_يسي لازيد في الدار ولا عمور

(۲) تکرہ پر داخل ہوتو پھراس کی دوشمیں ہیں۔(۱) لا مشابہ بلیس بیرافع اسم ناصب خبر ہوگی ہیہ تلیل اہمل ہے۔(۲) لائے نفی چنس ہے بیان کاعمل کرتی ہے ناصب اسم دافع خبر۔

#### حروف عامله کی چوتھی انسم لائے نفی جنس۔

تعلق المئن فی جنس جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ بیداجنس سے علم خبر کی فئی کرتا ہے۔اس لیے کہ نئی کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے۔ نہ کہ ذوات سے لہذ الا کی نسبت نفی جنس کی طرف مجازی عقل ہواور اس لا کا دوسرانام لا البتر مجھی ہے اور بیاضافت دال کی عدلول کی طرف ہے۔اس لیے کہ بیدلا خبر سے جنس کی براءت بردلالت کرتا ہے۔(عاشیہ خضری جلد نمبر اصفحہ ۱۹)

کیلی مشاہرت دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ مرب سریت کے میں

دوسری مشابهت دونول صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں۔

تیسری مشابهت دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔البت فرق بیے کہ لاتاکی نفی کے لیے اوران تاکیدا ثبات کے لیے آتا ہے۔

چیقی مشابہت ان کی نقیض ہےاورشک کوجس طرح نظیر برمحمول کیا جاتا ہےای طرح نقیف بر بھی محمول کیا جاتا ہے۔

منت چنک دکاعمل ان کی مشاہبت کی وجہ ہے ہاس کیے اس کا درجیمل میں ان سے کم ہے چندامور میں۔(۱) لائے نفی جنس صرف اسم طاہر میر عمل کرتا ہے۔اور ان اسم طاہر اسور اسم مضمر

دونوں میں عمل کرتا ہے۔

(۲) لا فقلائکرہ میں عمل کرتا ہے اوران معرف اور تکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے۔

(m) لا كِمْل كِ لِيهِ شرائط بين اوران بلاشر طَّعَل كرتا ہے۔

(٣) لا كااسم غيرمنون بوتاب اوران كااسم منون بوتاب

(۱) لا قام میرسون ہوتا ہے اوران قام سے موں ہوتا ہے۔ دی روز کا شاہد کا ایک میں اور میر میں ایک شاہد کی اس کا شاہد کی میں معارفیت

(۵) لا کی ٹیر ظرف ہونے کے باو جود بھی مقدم ٹیس ہوتی اوران کی ٹیر ظرف کی صورت ٹیں مقدم ہوجاتی ہے۔

(۲) لا کے اسم کے معرب اور فی ہونے میں اختلاف ہے۔ اور ان کے اسم کے معرب ہونے میں کو فی اختلاف بین ہے۔ (شرح القبری جلام ہواستی ا

لا کے مل کے لئے شرائط ہیں۔اس کاعمل ہیہ کہ اسم کونصب اور شرکور فع دیتا ہے اس کاعمل تاکید نفی اور مرابلد بن العملی کی دجہ ہے۔

شرا لا : لا ئے تنی جنس کے عال ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں چار شرطیں لا کے لیے اور دوشرطین آسم کے لیےاورا کیکشر طافیر کے لیے۔

> پهلی شرط:لائے نافیہ بوزا کدہ نہ ہو۔ لاعت کا حدث کے لعہ نف

دوسری شرط: لنی جنس کی بولیخی نفی عام ہو۔

تيسىرى شوط: نُعْ مِنْس ش نُعْ مُواورجس وقت نُعْ عام مراد موگى تو وہال من استفراقى مقدر مانا جائے گا۔ اسلے كه من بى جنس كے ليے موشوع ہے۔ شلالار جل فى اللهارش نُعى جنس تمام كى من كى تقدير كے ساتھ سى ہے۔ اگر من مقدر شہوتو پھر رجل واحدكى نى ہوگى كين دويا دوسے ذاكدكى نُمْ تُمِيْس موگى اى وجہ سے نما قفر ماتے ہيں كه لار جل اس موال كا جواب سے هل من رجل فى المدار قال ابو الباقى (لمع ابن جنى صفحه ١٣٣ جلدنمبر ا)

چوتھی شوط: اس پر جاروائل نہ وورند لاڑا کدہ ووگا اگر جرف جاروائل موجائے تو بھر لا عال نیس رہے گا تو بھر لاکے بعد والا اسم حرف جار کی وجہ سے جمرور ہوگا۔ اور کوفین حضرات فرماتے میں کہ لااس مقام میں حرف نہیں بلکہ اسم ہے بمعنی غیرلہذا لااب مضاف مجرور ہوگا مثال

جنت بلا زاد گرسے میں آ میا کوئی توشدلا بانہیں ۔ (شرح الضرح)

اوراسم کے لیے دوشرطیں ہیں۔ادرمجموعی طور پر یانچویں شرط ہے۔

پانچویں شرط:بیب کمینکره مو۔

چھٹی شرطیہ ہے کہ تعلی ہو۔

سماتویں مثمر ط:ایک شرط خبر کے لیے ہے کہ نکرہ ہو۔ پیکل سات ہوئیں۔(اشمونی۔ حاشیہ الصمان بيروت والااوضح المسالك)

🛂 اذا هلك الكسرى فلا كسرى بعده \_اذا هلك القيصر فلاقيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنو زهما في سبيل الله (رواه البخاري حديث ١١٨٨ في كتاب المناقب)

دومرا قول حضرت عمرضی الله تعالی عنه کا فرمان قضبیة و لا ابا حسین لهاان تیون مثالوں میں لائے نفی جنس معرف میں عمل کر رہا ہے۔

و ال جيسي مثالوں ميں تاويل كردى جائے كى -

ملی تاویل: لامسمی بھذالاسم لیکن بہتاویل غلط ہاس کیے کاس میں كذب لازم آتا ہے دومری تاویل: بعض حضرات نے ایسے مضاف کومقدر مانا ہے جواضافت الی المعرفہ کے باوجود معرفتہیں ہوتے ہیں جیسے لفظ مثل تقدری عبارت اس طرح ہوگی المعثل ابسی حسن کیکن سے تاویل بھی عمدہ نہیں ہےاس لیے کہ متکلم کامقصود مکل کی فی نہیں ہے بلکہاں علم کے سمی کی نفی ہے علم كالمسمى حضرت على رضى الله تعالى عنه بي

تيسري تاويل: كعلم سے اسم جنس وصف مشہ رمراو ہو۔ جیسے قصیبة لا فیصل لها یعنی لا قاضی یفصلها برایا ب جس طرح کدلکل فرعون موسی من (عاشید مفری صفحه ۱۳۰)

اسم لا کے بنا، کی پہلی وجه

لا کااسم من استفراتی کے متنی کو منصفی ہونے کی وجہ ہے ٹی ہے۔ دوسری وجہ۔ لاکی اپنے اسم کے ساتھ ترکیب مرکب عددی کی طرح ہے۔ یہ تو ل منسوب ہے امام سیبویہ کی طرف ( کتاب سیبویہ چلد نمبر ہم صفح ہم ہے کہ تا کیدیہ ہے کہ جب لا کا اسم مفعول واقع ہوتو معرب ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ الم استفراقی کے معنی کو شخصی ہونے کی وجہ ہے تی ہے۔ لیکن یہ خلط ہے اس

بعض نے کہا ہے کہ لام استغراقی کے معنی کو خضمن ہونے کی دجہ سے ٹی ہے۔ لیکن بی فلط ہے اس لیے کہ اس کی صفت تو چھر معرفہ ہونی چا ہیتے تھی جیسے کہ افظ امس کی صفت معرفه آتی ہے۔ بعض نحاق کے نزد کیک لائے نفی جنس کا اسم معرب ہوتا ہے۔ اور باقی رہا تنوین کا حذف وہ محض

تخفیف کے لیے ہے۔ ندکہ بنا کی وجد سے لیکن بدول ضعیف ہاسیے کتنوین کا حذف سات

وجوه سے ہوتا ہے۔

. (۱)غیرمنصرف ہوئے کی دجہ سے۔

(٢) الف لام كى وجدے۔

(۳)اضافت کا دجے۔

4.6

(4) التقائے ساکنین کی دجہے۔

(۵) لفظ ابن يا ابنة كى مغت كى وجد ي جي زيد ابن فلان ـ

(١) وتف كي وجه

(٤) يناء كى وجد ، بيان سات بيس كوكي نيس لهذا يينى ب-

مردئ شنیاورج کومعرب قرارد یا بے کونکہ شنیاورجع می نہیں ہوتا ہے۔

عواب منادی میں تثنیا ورجع می ہے۔

مند الفی جنس کی فراگر مخاطب کے علم میں تو مجرائل تجاز کے نزدیک غالبًا حذف ہوتی ہے۔ اور بوقیم کے نزدیک وجو با حذف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے لاحسوں انا الی دہنا لعنقلبون۔ لاحسور و لاحسوار۔ باقی رہا حذف کی دجہ کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ بید استفہام عام کے جواب میں ہے اور قاعدہ ہے کہ جواب میں حذف اور اختصار ہوتا ہے دیکی ہجہ ہے کہ استغنیام کے جواب میں لااور نعم پراکٹفا م کیا جاتا ہے۔ مابعد والے پورے جملے کوحذف کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے ہل قام زید تواس کے جولب نعم یااللہ کہا جاتا ہے۔ البشرالی مجازے نزدیکے نبر کا کیٹر الحذف مونال اکے ساتھ موتا ہے جیسے لاالہ الا اللہ۔ لاحول و لا

قوة الا بالله ـ

اوراً گرخبر كاعلم خاطب كوند مواورنداى اس برقريندهاليد مواورند قريند مقاليد موقو كم بالكل كسى كـ فزويك حذف جائز غير به چه جائيكه واجب مور يسي حديث عس ب-الااحد اغير من الله ولذالك حوم الفواحش ماظهر منها وما بطن (مسلم شريف كراب التوب)

لبذا بوقتيم كي طرف خبر كے حذف وجو بي كومطلقا منسوب كرنا غلط ہے ۔ كما قال ابن مالك ـــ

مند اور می اسم صدف موتا باور خبر باتی رائی سے چیے لاعلیات. الاند جیب کوئی اسم الا کے بعد واقع موتواس دیر جائز ہیں۔ رضح بھی اور نسب بھی۔ جیسے

المستعمل بسب وق ام الا مستعمل الأدوالفقار وذى الفقار -اور لااله الاالله والا الله دونول حديث عمل آتا ہے لاسيف الادوالفقار وذى الفقار -اور لااله الاالله والا الله دونول طرح تصب اشترا كى بتا يرادر دفع كل اسم سعب بدل كى بناء ير (القمع صفح - سم)

مند کی اس کا اسم ایساعلم ہوگا جس سے مرافطیت تیں ہوگی بلکہ و مف مشہور ہوگی جو کہ جن ہوگی۔ جس کی تاویل لا جن کہ حالم مالیوم جس کی تاویل لا جواد کھاتم،

- (٣) كرومفروغير كرربوية في برفتح بوكا عصي الارجل في الدار
  - (۴)مفردمعرفداو-
    - (۵)ئمرەمفصولەپ

ان دونول صورتول كانتم يه به كه ترار اور رفع موكا يهيه: لا زيد في المداد و لا عمرو لا فيها رجل ولا امراة

صابطہ: ہروہ مقام جہال تکرہ مکرر ہو( لا ) کے ساتھ بغیر فاصلہ کے تو اس کو پانچ دید پڑھنا جائز .

بطى وجه: دونون تكريخ في برقتم بيه لاحول و لا قوة الإبالله \_اس كي دو صورتش بن

سكتى بين ايك جمله بنايا جائے چرتر كيب بدوى لاحول و لا فو قالبتان باحدالا بالله . لائے فعي جنس (حول) منى برقتم معطوف عليه اور (قوق) منى برقتم معطوف \_معطوف عليه اسخ

لانے ق من کر حول ) بی بر رسمنطوف علیہ اور ( فوق) بی بر رسمنطوف میں علیہ اپنے معطوف سے ل کرام (با) حرف جار ( احد )متنتی منہ (الا ) حرف استثناء - جاریجرور سلکرمتعثی منہ متنتی مندا سیئے متنتی سے ل کرمتعلق بولالا بعان محذوف کے بونبر سے لاکی -

اور دومری صورت بیرے کہ دو جملے بنا کیں جیسے لاحول ثابت بااحد الابالله و لا قوة ثابت با احد الا بالله

دوسوی وجه:ن دونوں کو مرفوع (منون) پڑھا جائے۔ جیسے لاحول و لاقو قالا باللّٰاتو لا ملتی عن العمل (حول)معطوف علیہ اپنے معطوف نے ل کر مبتداء۔ ثابتان نیرمحذ وف نیز اس لا کو هیہ بلیس بھی بنایا جاسکتا ہے۔

بانجهيل وجه: بهلامرفوع دوسرامنى برفتي حيس لاحولٌ ولا فوة الابالله يتيسرى صورت كاعس بي بهلاملفي عن العمل يامشار بليس دوسرالات نق جنس.

معران اسمولف کی عبارت پر بیاشکال موسکتا ہے۔ کدان کے قول میں آ س اسم اشارہ مفرد

باور ماولامشارالية تثنيه بي تواسم اشاره واحد بواا ورمشارالية شنيه بواليس اسم اشاره ومشاراليه

كے درمیان مطابقت شہوئی حالانکہ بدایک واجی امرہے۔

میں ایس کیجنی اوانا میں سے ای مستقل طین رکیس کی طرف الگ الگ انفرادی طور پراشارہ نمید ایس کیجنی اوانا میں سے ای مستقل طین رکیس کی تلویز کی انگر

'ہور ہاہے۔ یعنی ماولا میں سے ہرایک مستقل طور پرلیس کا تمل کرتے ہیں۔ **حداب (7):** یہ ہے۔ کدان کا مشارالیہ ما اور لائبیں بلکہ استہدین میں جوالف لام ہے۔ وہ <sup>ا</sup>ئے۔ اوروہ الف لام اسم موصول کے معنی میں ہے اور اسم موصول میں واحد وجمع سب برابر ہیں۔ ایک وجہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے قول ذھب اللہ بنور ھم میں ھم ضمیر جمع الملہ واحد کی طرف لوٹ ایک ہے۔

عوب (س): یہ ہے۔ کہ ماولائے قبل آیک لفظ مقدر ہے وہ مضاف ہے اور ماولامشاف الیہ ہے۔ اور اولامشاف الیہ ہے۔ اور اس الفظ الیہ ہے ہوسکتا ہے۔ اور اس الفظ اللہ ہے ہوسکتا ہے۔ کہ ماولا کے مل کولیس کاعمل کہنا تھے نہیں ہے۔ کیونکہ لیس بھی ملنی اور بے مل نہیں رہتا اس لیے کہوفض ہے۔ اور کوئی فضل غیر عالی نہیں برخلاف ماولا کے وہ وونوں بھی بھی ملنی اور بے عمل بوجاتے ہیں۔ مثلا جبکہ فیرام پر مقدم ہو۔

سرا ہے۔ کہ مولف کے تو اگل لیس سے پہلے شل مضاف مقدر ہے۔ لین ہیں کے علی ہیں کے مانٹد عمل کرتے ہیں۔ اس میں ماولا کے عمل کولیس کے ساتھ تشبید دی جارہی ہے۔ اور تشبید کی ہارہ کا ہر ہر وصف میں شریک ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ جس وصف میں تشبید دی جارہی ہے۔ اس میں شریک ہونا کافی ہے۔ یہاں پر صرف نفس عمل میں تشبید دی جارہی ہے۔ اہد النفس عمل میں شریک ہونا کافی ہے۔ ہر ہر وصف میں شریک ہونا یعنی ایک کے مانٹی نہ ہونا ہوئی وکی ضروری نہیں ہے۔

الم المائی ہونے اس شرط کے ماند ہیشہ بلاملنی ہونے اس شرط کے ساتھ مشروط کے ساتھ مشروط کے ساتھ مشروط کے ساتھ مشروط کے ساتھ کو کی چیز اس کے عمل کو باطل کرنے والی ند ہوا ور فاہر ہے۔ کہ ماولا کے عمل کو

ا باطل والی چیزوں کے خالی ہونے کے وقت ماولا ہمیٹ عمل کرتے ہیں مجھی ملنی اور بے مل کرتے نہیں ہوئے جیسا کہلیس کی شان ہے۔اب کوئی اشکال باتی شدر ہازیادہ سے زیادہ پہاجائے گا۔ کداس صورت میں شرطم تقدر موددی ہے۔لیس اس سے کوئی تعقی لازم نہیں آتا اس لیے کر قرید

کی دلالت پرشر طاکوحذف کرنا جائز ہے۔ لغت بنوتیم کا اتباع کرتے ہوئے۔ عداب (۲): بددیا جاسکتا ہے کہ یہاں مشابہت صرف معنی نفی میں ہے۔ لینی لیس جس طرح اپنے مدخول کونی کے معنی میں کردیتا ہے۔ ای طرح اولا بھی اپنے مدخول میں معنی نفی پیدا کردیتے

ہیں۔ لبذا تشبیہ کے لیے من کل الوجوہ مطابقت ہونی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمع میں الدوری نافر عشر سمع در کے میں میں میں المال میں سمع در

اس کے مشہورنا میتنی لائے نئی جنس کے معنی دیکھنے سے بظاہر پیداشکال ہوتا ہے۔ کہ اس کے معنی 
ہیں۔ جنس کی نئی کرنا حالانکہ بات الی نہیں ہے۔ بیجنس کی نئی تہیں کرتا بلکہ جنس سے تقلم کی نئی گرتا
ہے۔ مثلا لاغلام رجل فی الداراس کے اعمر لانے جنس غلام سے استقر ار فی الدار کے تقلم کی نئی کی
ہے۔ نہ کدنس غلام کی ضابطہ بھی بھی ہے۔ کہ جب مبتدا خبر پر حرف نئی داخل ہوتا ہے۔ تو ذات
ہے۔ نہ کدنش غلام کی ضابطہ بھی بھی ہے۔ کہ جب مبتدا خبر پر حرف نئی داخل ہوتا ہے۔ تو ذات

ہے۔ قد کہ سی علام ن صابطہ فی ہی ہے۔ کہ جب سبداء بر پررف ن واس ہوتا ہے۔ و دات مبتداء کی تی بیس ہوتی لہذا اس لاکولائے نفی جس کہنا کیسے بچے ہے۔ اس کا جواب ہے۔ کہ دراصل مبارت کے اندر مضاف مقدر ہوتا ہے۔ نقد رعمارت

#### ﴿ التمرين ﴾

ان مثالول میں لأفی چنس کے عمل میں فور کریں اور کس مثال میں کون ی قتم ہے ترجمہ کریں اور ترکیب بھی کریں

#### ﴿ لا ايمان لهن لا امائلة لهُ

لا نفی جنس۔ایدمان اسم لا۔لام حرف جرد من اسم موصول۔ لانفی جنس۔امانتہ اسم لا۔له جار مجرور مل کر ظرف مستقرمتعلق ہوا ثابت سے بی خبرلا۔لااپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ صلہ ہواموصول کا موصول صلال کر مجرور ہوا جار کا۔جار مجرود کی کرفرف مستقرمتعلق ہوا ثابت سے بیہ

# خبرلالا الياسي اسم اورخبر اللكر جمله اسميخبريد

﴿ لا حلفل خانع ﴾ لا نفى جنس - حلفل بنى برفتح اسم لا - مانع م فوع بالمضمد لفظا خبر لا - لا ابنى اسم فبر سي مل كرجمله اسميد خر

## ﴿ لا غلام زيد في الدار ﴾

لا نفی جنس ۔غلام بنی برفتی مضاف۔ زید بجرور بانکسر ولفظا مضاف الیہ۔مضاف مضاف الیمل کراہم لا۔ فی حرف جر۔ اللہ او مجرور بالکسر ولفظا۔ جار مجرور ل کر ظرف منتقر متعلق ہوا ثابت کے پیٹر لا۔ لااہیے: اسم اور خبرے ل کر جملہ اسمیہ خبر ہیں۔

#### ﴿ لا لبن عندهٔ ولا ثمن﴾

لا نفی جنس \_لین بنی برفته اسم لا\_عند حرف جر\_ه مغیر محلا مجرور\_جار مجرورل کرظرف منتظر متعلق ہوا تا بت کے میہ خبرلا ۔ لااپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر میہ معطوفة علیہا۔واد عاطفہ۔ لا قیمن معطوف \_معلوف علیہ معطوف ل کر جملہ اسمیہ خبر ہیہ۔

### ﴿ لا مومنون فانتين من رحمة الله ﴾

لا مشهد الميس مومنون مرفوع بالواولفظائهم لا- قانتين صيغه صفت من حرف جر- وحمة يجرور بالكسره لفظامضاف لفظ الله مجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف مضاف اليد مل كرمجرور موجاد كارجار مجرور لكرظرف لفوضحاتي مواقمانتين كرييثر لارلاا بي اسم اور خبرس طل كرمجر ورموجاد كارجرد.

### ﴿لاُرَاحَةُ لِلْحِسُودِ﴾

لا نفی جنس <sub>- و</sub>احدہ مبنی برفقہ اسم لا۔ لام ترف جر۔ للحسو دیجرور بالکسر و لفظا جار بحرور ل کر ظرف مشقر متعلق ہوا ہا بت کے۔ ٹابت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر خبر لا - لا اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر ہید۔

# ﴿ يوم التيمة يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾

يوم مضاف القيمة مجرور با تكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف اليه لل كرم مضاف اليه لل كرم مضاف اليه لل كرم مضاف اليه لل المحمد المنطقة المحمد المنطقة المحمد المنطقة المحمد المنطقة المحمد المنطقة المحمد المنطقة المحمد المحمد

#### ﴿ لا شر شر من الكذب﴾

لا نفی جنس \_ شو بنی برفتہ اسم لا ً شور مرفوع بالضمد لفظا شیقل من حرف بر \_ الکلاب بحررور بالکسرولفظا - جار بحرورل کرظرف لفوتعلق بواشو کے بیٹبر لا - لا اپنے اسم اور نبر سے ل کر جملہ اسمین خبریہ

### ﴿ لا دينار ولا درهم لذيذ﴾

لا تقی جنس \_ دینناد مِن برفته اسم لا \_ للدید مرفوع بالضمر لفظا خبرلا \_ لااین اسم اور خبر سے ط کر جمله اسمیه خبر میصطوفة علیها دوادعاطف لا در هم معطوف رمعطوف علیها این معطوف سے ل کر جمله اسمیه خبرید

# ﴿ لا بأس﴾

لا نفی جنس ۔ ہامی بنی برفتر اسم لا۔ ہاجارہ مجرور بالکسر و لفظا جار مجرور ل کر ظرف منتقر متعلق ہوا ثابت کے۔ ثابت اپنے فاعل اور تعلق سے ل کر خبرلا۔ (خبراس کی محذوف ہے) لا اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسپر خبر ہیں۔

## ﴿ لا اصغر من ذالك ولا اكبر﴾

لا نفی جن اصغو جی برفتر اسم لا من جار فالله مجرور کلا - جار مجرور ل کرظرف مستقر متعلق اوا بن است کے دابت است فاعل اور متعلق استال کر جملد اسمید

خیر بیمعطوفة علیها- واد عاطفه- لا انگهر معطوف معطوف علیها این معطوف سے ل کر جمله اسمید خبر بیه-

## ﴿ لا شجرة رمان في البستان﴾

لا نفی جنس۔ شبعود ة بنی برفتن مفعاف۔ دمان مجرور بالکسر دلفظامفاف الیہ۔مفعاف مفاف الیہ مل کراہم لا۔ فعی البسستان جارمجرور خبرلا۔ لااپیے اہم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر میہ معطوفة علیہا۔ واوعاطفہ۔ لا انکبور معطوف معلوف علیہاا بی معطوف سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔

### ﴿ لا كواكب لا معة في الصماء ﴾

لا تنی جنس \_ کو اکب بنی برفته اسم لا \_ لامعة مرفوع بالضمه لفظامینه صفت \_ فعی السساء جار مجرور تعلق به لامعة کے بینجرلا- لا اینے اسم اور نجر سے *ل کر جمل*ا سمین نجر ہیر ۔

### ﴿ لا عشرين دينارا في الكيس﴾

لا نقی جنس عشوین بنی برفته ممیزدینداد المیزمیز تمیزل کراسم لاد فی جارد الکیس مجروریالکسر ولفظا جار بحرورل کرظرف مستقر متعلق مواظایت کے دانایت این قاعل اور متعلق سے مل کر خبرلار لااین اسم اور خبرسے ل کر جمل اسمیز بربیم عطوف علیها دادعاطف

مفتوحه

نداء کہتے ہیں حروف مخصوص کے ساتھ بلانا۔ جس پر حرف نداء داخل ہواس کومنا دی اور جو بلانا والا ہواس کومنا دی کہیں گے۔ منادی کی چند شم ہیں۔

(۱) منادی مفرد معرفیہ و۔منادی معرفیڈی ہوتا ہے علامت رفع پر۔ یہاں تین سوالوں کا جواب دینا پڑےگا۔

سوال(۱) یونی کیوں۔

مع الفراك المخاطى الحركت كيول-

#### سوال(١٠) بنعلى الضم كيول-

جواب المجنی اس لیے ہے کداس کی مشابہت ہے کاف ای کے ساتھ تین ہاتوں ہیں۔ (۱) خطاب (۲) تعریف (۳) افراد میسے یازید ۱دعو کئے کی کاف کی جگہ پر آرہا ہے اس پرسوال ہوگا۔ اسم کی اسم کے ساتھ مشابہت سے کوئی اسم ٹی ٹیس بنآ بلکے حرف کے ساتھ مشابہت ضروری ہوگا۔ اسم کی اسم کے ساتھ مشابہت سے کوئی اسم ٹی ٹیس بنآ بلکے حرف کے ساتھ مشابہت ضروری

جواب زید ادعول کی کاف کی جگه پر ہاور ادعول کا کاف بیمشابہ خالك ك کاف حرق كرمات تو تين باتوں ميں خطاب تعریف اور افراد ميں لبند امنادی بالواسط مون كي وجد ع جو كى كاف خطاب ترنى كرماتھ لبند ابنى جوالية جو تكديد مشابهت بالواسط ہونے كى وجد سے ضعیف ہاں ليے وہ منادى تو بنى بن جائے گا جو كاف كى طرح ہدوہ منادى مفرد معرفداور منادى مفاف اور تكره في معنى بيئ نہيں جو ل كے۔

## المعلى الحركت كيول-

ر اس کی بناء عارضی ہے۔اور بناء عارضی پرحرکت آتی ہے سکون نہیں تا کہ بناء عارضی پرولالت ہوجائے۔

# سوال: منعلى الضم كيول-

# جواب اس کی چنروجوه ہیں۔

بطلی وجد اگراس کوشی علی الفتحد کردیا جاتا تو غیر معرف کے ساتھ التباس آتا ہے اور جی علی انگسرو کردیا جاتا تو مضاف کے ساتھ التباس آتا ہے۔

**حوسوی وجه** بیرمنادی ظروف عایات کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ ریکھی عایات ہوتے میں جن بر کلام تام ہوجا تا ہے۔ (اسرار الحربیہ مفید ۱۲۲)

ین من پیشا اه ۱مرم معناف مود (۲) منادی شبه مضاف (۳) منادی نکره غیر معین ـ ان متیوں صور توں غمبرا منادی منصوب موگا کیونکد مشاببت شعیفهان میس مزید ضعیف موگئی ہے۔ میس منادی منصوب موگا کیونکد مشاببت شعیفهان میس مزید ضعیف موگئی ہے۔ و البرمولف کی عبارت پر بیا شکال ہوگا که تکر و تو ہوتا ہی غیر تعین ہے۔ کیونکہ تکر و تو غیر معین کانام ہی ہے۔ پھرنگرہ کی غیرمعین لانے کی کیاضرورت ہے۔

جواب کا ایک علی اور ایک نفی اور ایک ایک ایک ایک کا ایک علی اس کا ایک علی اور نا قابل قبول ہائے تھی کیونکداسباب معرفہ میں ہے حرف نداا یک مشہور سب ہے۔ لہذا سب معرفہ ے ہوتے ہوئے بھی نکرورہ جاناغیر سلم بات تھی لہذا تا کیدے لیے نکرہ کے بعد غیر معین کا اضافہ

جومنادي فكره جوتاب\_اس كى دوسمين بير-

(۱) حرف نداء کے داخل ہونے سے پہلے تو تکرہ تھا۔ لیکن حرف نداء کے دخول کے بعیر معین بن جائے مثلایار جل رجل پہلے کرہ تھا۔ لیکن حرف ندائے آنے کے بعد معرف بن گیا۔

(۲) جوحرف ندا کے دخول ہے قبل نکر ہ تھا۔اور دخول کے بعد بھی نکر ورہ جائے مثلاا ندھے کا قول یار جلا خذبیدی ان دونوں قیموں میں ہے تتم اول کو نکالنے کے بعد تا کیداغیر معین کا اضافہ کر دیا۔ کیونکہ صرف نکرہ کہنے میں تو دونوں کا اشتہاہ باتی رہ جاتا ہے۔لیکن جب نکرہ کے بعد

صاف انداز سے تاکید کے طور برغیر معین کا اضافہ کردیا تو اب کوئی اشتہاہ نہ رہا۔ مند منادی شیر خفاف کی این فحصیل میں - (ا) وه عال موخواه رفع دے یا نصب وغیره جیس

و عصل المسنا وجهه ياطالعا جبلاً يا رفيقاً بالعباد.

(٢) معطوف عليه اورمعطوف قبل ازنداء كس كاعلم موجيسے ب**اللال**ة و فلانين-

(٣) شبه مضاف وهموصوف جس كي صفت مفرد وجيسيار جلاً كريماً المبل

(٣) شيرمضاف وه موصوف جس كي صفت جمله موجيبي رسول الله سلى الله عليه وسلم سجده عي فرمايا كرتے تح ياعظيماً يرجى لكل عظيم

(۵) موصوف جس كى مفت ظرف بي جيم شعرب

الا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام\_

نخلة موصوف من والاجمله كاثت كم تعلق بوكر رصفت بوانخلة كي لي

منابنت یازید بن عمر سات شرائط کے ساتھ منادی کو دوویہ بر هنا جائز ہے۔(۱) وہی تن علی

افتم (۲) نصب بیسے زید بن عصواور صفت سے پہلے کین نصب مخار ہے کی داران اسل اور افضار ہے کیونکہ اسمال اور اخف ہے۔ اور اسکی صفت پر بھی دوجہ ہیں۔ (۱) نصب (۲) منادی کے تالع بنا کرم فوع پڑھنا یا زید بن عصو جس طرح کے العجمد للعض العجمد للعین حاجاتا ہے۔

وه سات شرائط بيين \_(۱) منادي مفرد بو\_(۲) مني بو\_ (۳)علم بو(۳)اعراب ظاهر

ہو۔لہدایاعیسی بن مویم ش ضمہ بی شعین ہے۔ چسے ادلائقل ماتقدیر الصمة حتی یخفف باالفتحة۔

(۵)اس كى صفت لفظ ابن ہو\_

(٢) وهابن مغماف مودوسر علم كي طرف.

(2) لفظ ابن مفرد موتثنيه جمع ندمو\_

ان سات شرائط میں ہمزہ کہایہ بھی حذف کیا جائے گا جیسے یازید ابن عمری جگدیازید بن عمر حالانکہ قانون بیہ ہاگر ہمزہ کا مابعد متحرک ہوتو ہمزہ کہایہ گرجا تا ہے جیسے اسٹل سے سل اور درمیان میں آجائے تو ہمزہ کہایہ حذف ٹیس ہوتا لکھا جاتا ہے جیسے فاصوب لیکن ان شرائط کے ساتھ ہمزہ کہایہ حذف ہوتا ہے۔

ضابطه: صاحب تحميل في برضابط تعمل عبد المنادى المضموم او جب حلف تنوينه في غير النداء الالضرورة وحلف الف ابن خطاً (تسهيل) اذا وقع العلم بين علمين في غير النداء وكان صفة لما قبله كان الحكم وفي ان يحلف التنوين من الموصوف لفظاً والا لف من الابن خطاً جاء ني زيد بن عمر (شرح التصويح صفحه ٢٩ جلد نمبر م) مند الفظ فلان علم سے کنامیہ و تے ہیں۔ اور علم کا تھم رکھتے ہیں لبدا یا فلان بن فلان ای کے ساتھ فل پڑھتے ہیں۔ یا فلا بن فلان جس طرح کہ یا مسید بن سید کثرت استعمال کی وجہ سے بمزار علم کے ہے جیسے یازل بن زل (الهمع صفحه اس جلد نمبر ۲)

صفحه اسم جلد معبوم)

عند البحث منادی متقوص می توین کا ند مونا تو بالاتفاق ہے۔البت یا کے حذف میں اختلاف ہے۔
عند البحث یا کو باقی رکھے کے برمعا جائے گا جیسے یا قاضی عامد تقدری ہوگا اور عند البحث یا قاض یا

قبل از نداء التقائے ساکنین کی وجہ سے حذف ہو چک ہے جب اس پر حرف نداد اعل ہوا تو توین
حذف ہوگئ تو یا قاض پڑھا جائے گا جمہور کے نزد کیے حرف نداخم پر پر داخل نہیں ہوتا۔علام
حضری نے ایک دوایت تقل کی ہے یا اور من لاہ جواب بیشاذ ہے اور صوفیا نے جواب دیا ہے
کہ باری تعالی کے دو علم ذاتی میں (۱) الملہ (۲) ہو ضمیر عائب اور تکلم ندا کے مناقش میں اس لیے
کہ باری تعالی کے دو علم ذاتی میں (۱) الملہ (۲) ہو ضمیر عائب اور تکلم ندا کے مناقش میں اس لیے
کہ باری تعالی کے دو علم ذاتی میں دوسرے سے ستختی کردیتا ہے۔
کا جمع کرنا غیر سخس ہے بیا یک دوسرے سے ستختی کردیتا ہے۔

کہ بڑا تا و سطاب العاص مربا ہے اور پیا ہو بیرا اور بیرا حاصب ما دیا اسے بین بال کا بھتے کرنا غیر سخصن ہے بیدا بیک دوسرے سے مستنفی کر دیتا ہے۔

المنعت جس طرح کی بہلے بتالیا جا پچا ہے کی علم سٹنیا اور جع واقع نہیں ہوسکا اس لیے کہ وہ معین شخص کے لیے ہے آگر شند بھتے بنایا جائے تو وہ محرہ بن جاتا ہے جس میں تعریف پیدا کرنے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا گا الف لام داخل کیا جاتا گا الف لام داخل کیا جاتے گا صرف حرف ندا ہے بیان بدان اور بیازیدون اس کے علاوہ معرف میں باللام پر حرف ندا کے داخل کرنے کی دوصور شی بیس یا تو ای اید کا فاصلہ لایا جائے یا الف لام کوحذف کیا جائے بیاا پھا الوجل یا رجل

مند الهاالوجل شراصل مقصورتو الوجل تفاريكن اب منادى اى بن چكا باور الموجل كى دور كيس الوجل كى دور كيس المرحل كى دور كيس المرائح بال علف بيان بنايا جائے اور يى دائح ب- مند المهم كي من اختلاف بياس كند كي بير ف نداك موث ب

کھفین کے فزد یک یہ یا کے عوض نیس جس پردلیل سے کداس کا اصل ہے یا اللہ امنا بعنیو تو چونکہ یر کیر الاستعال ہے تو تخفیف کے لیے میکھ مصد صدف کردیا جس طرح عرب معزات ای شنی کوایش کیتے ہیں۔ اور هلم اصل ہی هل اجتماء

شنی توایش ہے ہیں۔ اور هلم اس بی هل امھا۔

دوسری دلیل اگریم مشدد یا حرف ندا کے عوش ہوتی تو پھر یا کے ساتھ ہر گرز جع نہیں ہوتی ۔

اس لیے کہ عوض اور معوض کا متح ہونا تا جا تزہ حالا نکدیا شعار ش بح کیے گئے ہیں۔ یا المله ہم ،

بصوبین کی حلیل : اللهم اصل میں یا المله تھا جب میم مشددان کے آخر میں الاحق کی تو یا کوحذف کردیا اس لیے کہ دونوں دودوحرتی ہیں اور جو تقدو یا اللہ سے حاصل ہوتا تھا وی اللهم سے حاصل ہوتا تھا وی اللهم سے حاصل ہوتا تھا وی اللهم میں کہ یہ میں کے کوفش ہے۔ ای وجدسے بیدونوں وجو تھیں ہوئے۔

میں ہوئے۔

**کوفین کی بھلی طلیل کا جواب**: اگر اللهم کا اصل یاالله امنا بخیر موتا تو پھر یہ اللهم العنه اللهم اخزهم اللهم المحکم استعال تین موتا۔ اور ثیر هلم کا اصل هل ام حسیم تین کرتے بلکداس کا اصل ها الف کو حسیم تین کرتے بلکداس کا اصل ها الف کو حذف کردیا اور پہلی میم کے ضمہ گوتش کرنے باتیل لام کو دے دیا اور پہلی میم کے ضمہ گوتش کرنے باتیل لام کو دے دیا اور پہلی میم کے ضمہ گوتش کرنے باتیل لام کو دے دیا اور پہلی میم کے ضمہ گوتش کرنے باتیل لام کو دے دیا اور پہلی میم میں اوغام کیا ہلم ہوگیا۔

 منتیق ان کے عامل ہوئے کے بارے بیں اختلاف ہے۔اس مسلمیں اختلاف ہوا کہ منا دی میں عامل ناصب کیا ہے جس بیس تین غراج ہے۔

(1) سيبويه كا مذهب: سيبويكا فربب يه بكرمنادى مفعول بدبوتا بجس كا عائل ناصب فعل مقدر ادعو بوتاب بس كا صدف وجوبي قياس بوتاب اور حرف نداء اسكواتم مقام بادر صدف حيا في المين الم

(٧) مبود كا مذهب: حرف مداء ادعوفل كة تم مقام بونى كى وير ي خود عال ب اور تاصيد منادى ب

(۳) ابوعلی نحوی کا مذهب: بیحرف نداء اسم فنل بین اور خمیر مقتر اسکافاعل ب اور بیمال منادی ہے۔

وراہام مرد کے نزدیک ایک جز وحرف نداء قائم مقا معل کے ہونے کے لفظوں میں فیکور ہے اور دوسری جز وسندالیہ فاعل مقدر ہے۔

ا یوعلی کے نز دیک جملہ کے جز کمین میں سے ایک جزء مند یا اسم فضل لفظوں میں غہ کور ہے اور دوسری جزء مستدالیہ فاعل اسمیس منتقر ہے۔خلاصہ بیڈ کلا کہ منادی جملہ کی دونوں جزؤں میں سے کوئی جزنہیں۔

#### انسام منادي

پهلا قسم : منادىمضاف خواه كره بويامعرفه بوجيسے ياعبدالله

دوسرا قسم : منادى شېمضاف بيے ياطالعا جبلا\_

وهو كل اسم: مثابه بالمضاف كالعريف كابيان كدمثابه بالمضاف برايي اسم كوكها جاتا

ہے جس کامعنی دوسر مے کلمہ کے ملائے ایغیرتام نہ ہو سکے جیسا کہ مضاف کامعنی مضاف الیہ کے ایغیر تام نہیں ہوتا۔

**تسیسواقسہ:**منادگ کرہ غیرمعین جیسے یا وجلا خلہ بیدیان کا حکم یہ ہے کہ بہمعرب منعوب ہوتے ہیں۔منعوب ہونے کی علت بد کہ معرب منعوب اس لیے ہے کہ نصب کی علت جومفعوليت بدواس شر محقق ب-اوركس تبديل كرف والفف استبديل محي نيس كيا-چهتها قسم: مفردمعرفه مفرد عمرادمقائل مفاف سيمضاف بالهذا تشراورجع واخل ہوجا کیں گے اور معرفہ سے مرادعام ہے کہ قل از نداء معرفہ ہو یا بعد از نداء معرفہ اس کا تھم ہیہ ہے کرخی برعامت رفع ہوتا ہے۔جیسے یا رجل، یا زید، یا موسی ، یا قاضی۔مناک مقرد معرفه كاف اسميد كي جكه يس واقع بوتاب اوركاف اسميه كاف ترفيد كساته مشابيب لفظا بجی اورمعتا بھی۔ اور کاف حرفی ڈی الاصل ہے اور قاعدہ بیہے کہ کی اسم کا ایس چکہ واقع ہوتا جو جى الاصل واقع ہو كے مشابه بوتة بيمناسبت معتبره موثره في البناء بوتى ہے مثلا يازيد بمنزله ادعو ك ك برابداكلم يا قائم مقام هل ادعو كرواقع باورزيد جوكه مناوى بكاف خطاب آسی کی جگدواقع ہےاور کاف خطاب اس کاف خطاب حرفی کے ساتھ مشاہ سے لفظوں میں مجى اورمعنى كاعتبار سے بھى لفظ كے اعتبار سے تو مشابهت طاہر ہركد دونوں كي شكل وصورت ایک جیسی ہےاور معنی کے انتبار سے مشابهت اس طور برے کہ جس طرح کاف خطاب حرفی مفردمعرفه خطاب کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی کاف خطاب آئی بھی مفردمعرفہ کے خطاب کے لئے ہوتا ہے کیونکہ کسی اسم کرونی ہونے کے لیے اسم منی کی جگدوا تع ہونانہیں۔ بلکہ منی الاصل کے ساتھ مشابہت ضروری ہے۔اور بنی الاصل فعل اور حرف ہے نہ کہ اسم۔ جب کہ بیر کہا جائے کہ منادی مفردمعرفد کاف خطاب آمی کی جگه میں واقع ہونے کی بناء بر کاف خطاب حرفی کے ساتھ مشابہ ہے۔ لہذا بالواسط منادی مفرد معرفہ کاف خطاب حرفی کے ساتھ مشابہ والہذا اب منادی مفردمعرفه كالبني بوناضيح موا\_ كاف خطاب أكى: وه موتاب جس كى جكه من اسم كاواقع موتاتيح مو-

اور کاف خطاب حرفی : وہ ہوتا ہے کہ جس کی جگدام کا واقع ہوتا سیح ند ہو۔ و البال کی تقریر سے منادی مفرد معرف کے منی ہونے کیوبہ تو معلوم ہوگی کیکن ابھی تک بیہ بات معلوم نبیں ہوئی کدی علی الحركت كيول ہے۔جبكہ بناء ميں اصل سكون ہے۔ من برسکون مونا بنا واصلی کے احکام میں سے ہے اور منادی مفرومعرفد کی بناء عارضی ہاں گئے بناءاصلی اور بناءعارضی میں فرق کرنے کے لئے مبنی علی الحرکت کیا گیاہے۔ بیا بات تو معلوم ہوگئ کہ منادی معرفہ بنی علی الحرکت کیوں ہے۔ لیکن حرکات تو تین میں۔ان میں سے حرکت ضمہ یافی معنی المضعد بیٹن ہونے کی علت معلوم نیس ہوئی۔ **براب** منادی مفرد معرف کواگر بنی علی افتحه کیا جائے تو منادی منعوب کے ساتھ التباس لا زم آتا ہے اور اگر من علی الكسر كيا جائے تو اس منادى كے ساتھ والتباس لازم آتا ہے جوك ياء متكلم كى طرف مضاف ہوادر یا و متلکم کوحذف کر کے یا ہے کسرہ پراکتفاء کرلیا گیا ہوجیسے یا غلامی میں ياغلام اس ليمنادى مفردم حرفه كوتركات ش يحركت ضمديا في معنى الضمد يعنى الف اورواد رمین کیا گیاہے۔ بانچوان قسم : مستغاث بالام - يعيد: يا لزيديه مجرور موتا ب-منادى جس طرح لام استغاثری وجدے محرور موتا ہے ای طرح لام تعجب اور لام تهدید کے ساتھ مجی محرور موتا ہے۔ لام تجبكمثال ياللماء ياللدواهى المتهديدي مثال يالزيد لافتلن لك -جمعنا قسم : منادى مستغاث بالالف جي يازيداه معى حف عن هذا ، أن ادويا جاتا بي يوسف اعرض عن هذا ، أن ادوالى عباد المله،سنفوغ لكم ايها لثقلان \_ كمرچندمقام ش حذف تاجا كزے (۱) مناوى اسم جش

والمستعلم معادى كويمى حدث كروياجاتا بيسالايسجدوادراصل الاياقوم اسجدوا

غيرمعين هو(٢)اسم اشاره (٣) مستغاث (٣) مندوب

صنابطه: لفظ اللداور ایها ، ایتها پرحروف نداهش سے سے فقل حرف (یاه) داخل بوسکتا ہے۔ صنابطه: حرف (یاه) بھی سمبیہ کے لئے داخل ہوگا اس وقت فعل اور حرف پریمی داخل ہوگا۔

چيےيا ليت قومي يعلمون، الا بسجدوا

صابطه: حروف مُداء من سے فقط یا حذف ہوسکتا ہے۔

منابطه: منادى مفرد معرفه رضمه اور فتح دونول جائز بين دومقام پر

پهلامقام ان یکون علما مفردا موصوفا بابن و ابنة مضافا الی علم آخر ان چی ث*رانط کساته* یا زید بن سعید و یا هندة ابنة عمرو وغیرهـ

دوسرامقام: ان يكررمضافا جيسي يا سعد سعد الدوس - يا ليم ليم عدى دوسر يرنصب والمتام: ان يكررمضافا جيسي يا سعد الدوس - يا ليم ليم عدى دوسرائداه اكراول مقتوح بولوال مضاف بعد والحام ي طرف اور فافى زائده اور بعض ينزديك اول مضاف به اوراس كامضاف اليه يحدوف به فافى كم مضاف اليه يجيسي يا سعد الدوس سعد الدوس اوراس كامضاف اليه يحدوف مضاف الدوس

صنابطہ: معرف باللام پرحرف نداء وافل جیس ہوسکتا اگر کسی اسم معرف بلام کومنا دی بنانا ہوتو ای اید یا اسم اشار دکا فاصلہ لانا واجب بے بغیر فاصلہ کے حرف نداء وافل کرنا ناجائز ہے سوائے لفظ الملہ کے اس کے علاوہ لفظ الملہ کی اور بھی خصوصیات ہیں حرف نداء کو حذف کر کے اس کے عوض ہم میم مشدد لانا ۔ جیسے: الملہم اسی طرح آیک خصوصیت لفظ اللہ کا ہمزہ وسلی ہونے کے باوجود پھر بھی منادی میں حذف نہیں ہرت اے ۔ جبی سے یا اللہ جس کی تفصیل کا فیرے شرح کا فقہ ہیں

۔ قولدوآ ں پنج مت آ ں سے حرف ندا کی طرف اشارہ ہے۔

سیال کیمولف کی اس عبارت میں آس مبتداء ہے۔ جس سے مراد حرف نداء ہے اور بڑا ست فجر ہے۔ جس سے مراد مجی حرف ندا ہے۔ تو مبتداء اور فجر میں اتحاد لازم آسمیا اور یہ باطل

مبتداخبر کے درمیان عقلا تین نسبتیں نگتی ہیں۔(۱)من کل الوجوہ متحد ہونا (۲)من کل

الوجوه مغائر ہونا (۳)من اتحادین وجہ مغابرت پہلی تو دونو ںصورتیں باطل ہیں۔

کہلی صورت تو اس لئے لغواور باطل ہے۔جیسا کہ زید زیلکہا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بے فاکدہ ہے۔ اور دوسری صورت اس لئے باطل ہے کہ اجھاع ضدین لازم آ رہاہے۔ بیتو ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ کہا جائے زیلہ بھو ۔ ظاہر ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں ۔انگوا بک کہنا ہے اجتماع ضدین کا

قول کرنا ہے جو کہ محال ہے۔اب ہاتی رہی تیسری صورت یعنی من وجہ اتحاد اورمن وجہ مغایرت یہ میچے ہے۔ باقی ربی بیات کہ یہاں برمن دجہ اتحادادر من دجہ مغابرت کس طرح ہے۔

و اس کا جواب میں ہے کہ یہاں پر مفہوم کے لحاظ سے مغامرت ہے۔ اور مصداق کے لحاظے اتحاد ہے اور یہاں برمرادیمی ہے۔

## Manager 1

ان مثالوں میں منادی کی قتمیں بتا داور ہرمثال کا تر جمہ اورتر کیب کرو۔

﴿ يانوح انه ليس من اهلك ﴾

ياحرف ندا قائم مقام ادعو ادعوفغل ضميرمشتر مجربه انامرفوع محلا فاعل ونوسطى برعلامت رفع منادى مفعول بدفعل اين فاعل اورمفعول بدسي لم كرجمله فعليه انشائيه ثدائيهدان حرف هشهه بالفعل ناصب اسم رافع خبر\_ هنمير متصل منصوب محلا اسم\_ فيس فعل ناقص رافع اسم ناصب خبر صغمير متنتز معبر بهو مرنوع محل اسم \_ من جار \_ اهل مجرور بالكسر لفظاً مضاف \_ ليغمير متصل محلا مجرورمضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمجرور رجار مجرورطرف مشقرمتعلق فابت صيغه صفت کے صیغہ صغت ضمیر فاعل ۔ صیغہ صغت فاعل و متعلق شبہ جملہ ہوا خبر فعل ناتص کا یفعل ناقص ایے اسم اورخبرے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرخبر برائے ان ۔ ان اپنے اسم اورخبر سے مل کر جملہ اسمیہ

خبربيه وكرجواب ندا\_

## ﴿ يوسف اعرض عن هذا ﴾

یوسف بنی برعلامت رفع منادی مفعول به برائ حرف ندا محذوف حرف ندا قائم مقام ادعو است مقام المقام المقا

## ﴿ ياعبدالله اقم الصلوة﴾

يا حرف عدا قائم مقام ادعو دا دعوفن مغير مستر معبر الما مرفوع محل فاعل عبد من برفتح مفاف دالله مجرور بالكسر والفظامف الدرمضاف مفاف الديل كرمنا وى مفعول بدفتل البيئة فاعل اورمفعول بدفتل البيئة فاعل اورمفعول بدسي كرم جمله فعليه انظام يرعدا كيد فاعل اورمفعول بدسي لم محمله فعليه انظام يعون البيئة فاعل اورمفعول بدسي لم محمله فعليه انظام يورم جاب هذا بداج المستعمل كرم جمله فعليه انظام يورم جاب هذا بداج المستعمل كرم جمله فعليه انظام يورم يورم جاب هذا بدري المستعمل كرم جمله فعليه انظام يؤدا كيد

# ﴿ ياايها الشاب اغتنم شبابك ﴾

### ﴿ ياجاهلا اجتهد في طلب العلم﴾

ياحرف نداقائم مقام ادعو ادعونعل يغميرورومتترمجربه المامرنوع محلا فاعل -جاهلافن برفته

منا دی مفعول بدفعی این فاعل اور مفعول بدیل کرجمله فعلید انشائیدندائید- جنهدد میخد امرخمیر منتز معربه انت مرفوع محل فاعل فی جار - طلب مفاف به العلم مجرور با تکسره لفظامشاف الید مضاف المشاف الیل کرمجرور جار مجرورل کرظرف لفوتعلق فعل امر کے فعل این فاعل اور متعلق سے ل کرجملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب ندا۔ ندا جواب عدال کر جملہ فعلیہ انشائیہ شائیہ۔

# ﴿ ايها العلماء اخلصوا نياتكم في التعليم﴾

یا حرف ندا قائم مقام ادعود ادعو تعل ضیر در ومنتر مجربه افا مرفوع محل فاعل ای موصوف مدح این الموصوف مدح این الموصوف مدح این مرفوع محل این الموصوف مدح این الموصوف محل کر جمله فعلیه ان اکریم المحتود الموصوف المیت المحتود المواوه میر بالفتح لفظا مضاف که مجود و محادمات الیه مضاف الیه لی مفعول بد فی جاد المتعلم مجرود بالکسرو فغظا د جار مجرود مل کرظرف فتو متحلق تعل امر ک کرمفول بید فاعل اور تعلق سے لی کر جمله فعلیه ان این به وکرجواب ندا شدا جواب ندالی کر جمله فعلیه ان استان کرده الموسود التحاد التحاد

## ﴿ يَامِدُا لَاتَّفَعْلُ عَنْ ذَكُو اللَّهِ ﴾

یا حرف ندا قائم مقام ادعو ۔ ادعوض ضمیر درومتشر معجرب انامرفوع محل فاعل ۔ هذا منسوب محلا منادی مفتول بدفتل این فاعل اور مفتول بدیل کر جملہ فعلیہ انشائید ندائی۔ الاتعفال فیل نبی حاضر معلوم مضمیر مشتر معجر بدانت مرفوع محلا فاعل۔ عن جار۔ ذکو بحرور بالکسرہ لفظامضاف ۔ مجرور بالکسر فافظامضاف الیہ ۔مضاف الیہ ل کر مجرور محلا ۔ جار مجرور ل کر ظرف افتات فعل امر کے فیل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائید ہوکر جواب عدا۔ عداجواب عال کر جملہ فعلیہ انشائید عائیہ۔

## ﴿ يِلْأَالْجِلَالُ وَالْأَكُرُامُ

ياحرف ندا قائم مقام ادعورا دعوفعل يغميروروشترمجربه انامرنوع كلا فاعلر ذايى برالف مضاف دالجلال مجرور بالكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف اليه مل كرمعطوف عليه واوعاطفه الاكوام معطوف معطوف عليه معطوف لرمفعول بدفعل اسيخ فاعل اور مفعول بديي لرجمله فعليدانثا ئيديمائييه

﴿ ايها الحريص اقتع فان القناعة كنز لايفني ﴾ باحرف ندا قائمَ مقام ادعو-ادعوفعل ضمير درومشتر مجريه انا مرنوع محلًا فاعل اى موصوف معارف عبيد الحويص مغت موصوف مفت مل كرمنادى مفعول بدفعل اسيخ فاعل اور مفول بدسي ل كرجمله فعليه انثا ئي ندائيه الخنع ميغدام خمير منترم جربدانت مرفوع محلا فاعل -فعل اين فاعل عصل كرجمله فعليه انشائيه وكرجواب ندار نداجواب ندامل كرجمله فعليه انشاتيه ندائيه فاء تغييريه ان حرف مشهه بالغعل ناصب اسم دافع خبر القناعة اسم ان - تحنو مرفوع بالضميه لفظاموصوف \_ لايفني فعل نفي \_حوضمير درومتنتر مرنوع محلافاعل فعل ايني فاعل سيرل كر جما فعلي خري خران ان إنى اسم خرسة ل كرجما اسي خرب

﴿ ياادم اسكن انت وزوجك الجنة ﴾ يا حرف ثدا قائم مقام ادعو ادعوهل ضمير درومتنتر معرب الامرفوع محلا فاعل ادم بنى برضم منادی مفعول به نعل این فاعل اورمفعول به سے ل کر جمله فعلیه انشائیه ندائید اسکن صیغه امر خمير متنتر معبريها نت مرفوع محلامؤ كد\_انت تاكيد\_مؤكدتا كيدمل كرمعطوف عليه\_وادعاطف زوج مرفوع بالضمه لفظا مضاف به الضمير مجرور محلامضاف اليه - مضاف مضاف اليه مل كر معطوف معطوف عليه معطوف مل كرفاعل المجندان موب بالفتح لفظا مفول بدفعل اسيخ فاعل اود مفعول بسي مل كرجمله فعليه انشائية وكرجواب ندار نداجواب ندامكر جمله فعليه انشائية اكيد ﴿ يامتعلِما راع ادب معلمك ﴾

ياحرف عدا قائم مقام ادعو \_ادعوهل ضميرودومتترم جربه انا مرفدع كل فأغل متعكمة متاوكى

مفعول بدفعل اپنے فائل اور مفعول بدسے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ۔ واعصیف امرخمیر مشتر مجربہ انت مرفوع محل فاعل ادب منصوب بالفتحہ لفظامضاف معلم مجرور بالکسرہ ففظامضاف الیہ مضاف لے ایمنصوب محلامضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ل کرمنصول بدفعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب ندا ابواب ندائل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ۔

## ﴿ يارحمن ارحمنا ﴾

یا حرف ندا قائم مقام ادعو ادعون سیر درومتر مجرب انا مرفوع کل فاعل رحدن فی علی الشم منادی مفعول بدفتل این قاعل اور مفعول بدست ل کر جملہ نعلیہ انشائیہ الشائید ادر حمد میغدام خمیر مستر معربانت مرفوع کل فاعل انظمیر منعوب محالم مفعول بدفعل این فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب عدار عداجواب عمال کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب عدار عداجواب عمال کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب عدار عداجواب عمال کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب عدار عداجواب عمال کر جملہ فعلیہ انشائیہ عدار عدائیہ سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب عدار عدال کر جملہ فعلیہ انشائیہ مقالم کر جملہ فعلیہ انشائیہ کا کہ مقالم کر جملہ فعلیہ انشائیہ کا کہ مقالم کی انتظام کر جملہ فعلیہ کا کہ مقالم کر جملہ فعلیہ کا کہ مقالم کی حدال کر جملہ فعلیہ کا کہ کا کہ حدالہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کا کہ کا کہ

# ﴿ ياايها الكافرون لااعبد ماتعبدون﴾

## ﴿ ياذاالهال انفق في سبيل الله﴾

یا حرف ندا قائم مقام ادعو-ادعوفعل منمیر در ومتقر مجربه انا مرفوع محلا فاعل فایل برالف لفظ مضاف المصال مجرور بالکسره لفظ مضاف الید مضاف مضاف الیدل کرمنا دی مفعول ب فعل این فاعل اورمفعول بدی مل کرجمله فعلیه انشائیه ندائیدانفق صیفه امرهمیرمتقر معبر بد انت مرفوع محلا فاعل۔ فی جار۔ سبیل مجرور باکسرہ لفظامضاف۔لفظ اللہ مجرور باکسرہ لفظامضاف۔لفظ اللہ مجرور باکسرہ لفظامضاف الید مضاف مضاف الیدل کر مجرور۔جار مجرور کر طرف لفوتعلق فضل امرے۔ فضل اپنے فاعل اور تعلق سے لل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر جواب ندا۔ ندا جواب ندال کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ۔

# ﴿ ياايهاالانسان ماغر ک بربک الکريم﴾

یا حرف ندا قائم مقام ادعو ادعوها رخیر در ومتر مجربه انا مرفوع محل فاعل ای موصوف استرف ندا قائم مقام ادعو ادعوها رخیر در ومتر مجربه انا مرفوع محل فاعل اور مقترف تنبید الانسان صفت موصوف صفت ال کرمناوی مفعول به فعل اور مفعول به میرمنتر مرفوع محلاقاعل الضی معلوم میمیرمنتر مرفوع محلاقاعل الضی معلوم میمیرمنتر که محرود محلامفاف به مجرود بالکروم محلام لفظامفت که مجرود مخلامفاف الید مفاف الی

## ﴿ يَاالِهَانَا اسْتَفَخَّرُ لَنَّا ﴾

# ﴿ توبوا الى الله جميعا ايها المومنون﴾

توبوا ميغه امر وادهمير بارز مرفوع محلا ذوالحال جميعاحال مال ذوالحال لل كرفاعل سالمي

جار \_ لفظ الله يجو در بالكسر ولفظا - جار بجر ورثل كر ظرف لفو شعلق نعل امر كے \_ فضل اسپ فاعل اور متعلق ہے بل كر جمله فعليه انشا ئے ہوكر جواب ندا \_

#### حروف باصبه

# والم يعلم المروف عامله در فعل مضارع و آن بردو قسم

حروف ناصر جوفتل مضارع كونصب دية مين وه جار مين (۱) أن (۲) كن (۲) كئ (٤) اذن -اس باب جروف نواصب مين سے اصل أن باوراس كا نا صب جونا اس لئے ہے كہ بيد مشابح ہان مخفض من المثقلد كے ساتھ مشابح بين ہے ہے مشابحت معنوبيتم ہے مشابحت لفظيہ تو واضح ہادر مشابحت معنوبياس طرح ہے كہ دونوں مصدرية مين كہ اپنے مدخول كومصدركى تاويل على كروسية باقى حروف نواصب اس چھول ہيں ۔

﴿ أَنْ ﴾ يرحرف استقبال مصدريه ماضى مضارع ، اورامر تينول كوصدر كى تاويل على كرتا ب كين نصب صرف مضارع كوديتا ب- اس يحمل كيكي شرط يه ب كه اس بي بيلي لم اوران شهر موراور بدان مصدريه بهور اور خففه شرطيد اور تافير اور تغيربين نه دوجيس يويد الله ان ينحفف عنكمه

مخفقه بياعلم ان سيكون

شرطيه بي لايجومنكم شنأن قوم ان صدو اكم

تافيرجيك ان يؤتى احد مثل مااو تيتمـ

تغيرييس ناديناه ان ياابواهيم -

﴿ لَنْ ﴾ يحرف ناصب، استقبال اورتاكي أنى كے لئے آتا ہے، (نن) كااصل (لا) تھا الف كو نون سے تبدیل کردیا تولن ہو گیا۔امام فراء کے نزدیک ( بن) کا اصل میں (لاان) تھا ہمزہ کو تخفیفا حذف کردیااورالف کوالنقائے سکنین کی وجہ ہے کرادیا تولن ہو گیا۔

المنتقل في پخصوصيت ہے كہ اس كے معمول كامعمول اس يرمقدم كيا جاسكتا ہے۔

جیے زیدان یصوب یخلاف باقی نواصب کان کے معمول کامعمول ان برمقدم نیس موسکتے کے اس بیان مضارع کونصب دیتا ہے بشر طیکہ کی اسمیداور جارہ ندہو ندہو۔اوراس کے معن سيت كي موت بي يعن اسكام ألل مابعد كيلية سبب موتا بيعي اسلمت عي ادخل الجنه میں اسلام لایا تا کہ جنت میں وافل ہول تو اسمیں اسلام جنت میں وافل ہونے کا سبب ہے کے اسمید: بمخفف ہوتی ہے کیف ہے جیسے کا جمحوااصل میں کیف جمحون

كى جازه بي مااستمهاميداور مامصدربيداوران مصدربيديروافل بوتا ب-ان-لن-كشى-اذاً پہلاان ہےاور بیام الباب ہےاس لیے کہ میتنق علیہ ہے۔ پیفسب فقائعل مضارع کو ویتا ہے۔ کیکن اس کا صلہ ماضی امرادر نہی وغیرہ ہوتے ہیں۔

مندد الويكرابن طاهر في كها كدان مشتركه بجب يفعل مضارع كے علاوہ داخل موقوبدان ناصبه بیں اس پر دلیل۔

دلیل کہ بیاستقیال کے لیے متعین ہے لہذا سین سوف جس طرح مضارع کے علاوہ واخل نہیں ہوتے اس طرح رہمی داخل نیس ہوتے ہیں۔

جہور کے نزد یک ان زائدہ مل نہیں کرتا۔ اس لیے کدوہ مختص بالمضارع نہیں جیسے فلما ان جآء البشد حالانكه عمل بعد از اختصاص موتا ب\_لين أنفش كے نزد يك حملاً على المصدريه و قياساً على البآء الزائدة عمل كرتا ، حالاتك السين اورياز اكده شي فرق ہے۔ کہ بازائدہ تو مخض باالاسم ہے۔

مندوان ناصبه ك معمول كالمعمول من تبيل بوسكاس ليحده وصله كامعمول باورجس طرح

صله مقدم نیس بوسکاس طرح صله کامعه ول بھی مقدم نیس بوسکتا۔ البت فرائے نزدیک جائز ہے۔ دوسراح ف ان ہے۔ اس میں تین ندا ہو ہیں۔

پہلافہ ب جہور کے زد کے بیرف بسط ب ندتواس میں ترکیب بادر نداردال ہے۔

و در اغدیب خلیل اور کسائی کے نزدیک پیمر کب ہداور ان ہے۔جس بیل ہمزہ کو کھڑت استعمال کی وجہ سے حذف کردیا گیا۔ پھر التقائے ساکٹین کی وجہ سے الف کوحذف کردیا گیا تونن ہوگیا۔ باتی رہی بیر بات کہ مرکب ماننے کی وجہ کیا ہے۔ (۱) قرب فی الفظ اور وجود معنی ہے کہ اس من انجی اور تخلیص لما ستقبال موجود ہے۔

تیسرانہ ہب فراکنز دیک بیہ بسیط ہے لیکن مبدل ہے کہ اصل میں بیلانا فیہ ہے جس میں الف کونون سے بدل دیاان دونوں تولوں کی تر دیر مغنی کے حاشیہ میں موجود ہے۔

ووں نے بیں ووں وہ ان ووں ووں ووید کے حاصیت میں دووں۔ تیمراحرف کی ہے۔ سیبویداورا کھڑ خات کے زد یک پیرف مشترک ہے۔ کہمی بیر فی برجمعنی لیم ہوتا ہے اور بھی بیر حق ناصب ۔ دوسرا ند بہ کوفین کے نزویک بیفنل کے ساتھ مختص ہے۔ لہذا بید چار جارہ نہیں ہوسکتا۔ تیمرا ند بہ بدائم کے ساتھ مختص ہے لہذا فعل کے لیے ناصب نہیں۔

وند سیبویداور طیل اور آخش کے نزد یک بد بنفسه بدخود ناصب نیس بلکدان کے بعدان مقدرنامب بے را کتاب بیورید بلد نہراس فی ۱۵ اور ک

جونحات مشترک مانے ہیں ان کی دلیل کہ کئی پرلام حرف جارہ داخل ہوجاتا ہے چیے جنتك لكى اتعلم كمانے ہیں ان کی دلیل کہ كئی پرلام حرف جرح ف جرح ف جر پرداخل جہیں ہوسكتا ہے۔ اور ای طرح كى حاستة ہاميد داخل ہوتی ہے چیے کہا جاتا ہے كئى مدہ جس ش كل حرف جار بمحتی لم سے ہوا در بي ضابط مسلم ہے كہ حااستة ہاميہ پرح ف جرداخل ہوتو الف حدف ہوجاتا ہے ہاں پرالف كاحدف ہوتا دلیل ہے كہ يكئ حرف جارہ ہے ای پر بید مسئلہ متفرع ہوتا ہے كہ كى كا لا پرداخل ہوتا جاتنے ہے كہ كى كا لا پرداخل ہوتا جاتنے ہے كہ كى كالا پرداخل ہوتا جاتنے ہے كہ كے كا

من کی سے پہلے اگر لام آ جائے تو کی کا ناصبہ ہونامتعین ہے تاکد دو حرف جار کا اجتماع لازم شآت اور اگر لام سے پہلے آ جائے تو کئی کا جارہ ہونامتعین ہے چیسے جنت کمی لا فو عیس ش کی حرف جارہے اور لام تاکیدہے۔ جس کے بعد ان مضم ہے۔

تعدد کی کے معلول کا مؤفر ہونا جائز ہے جیسے کی تکو منی جنتك. (چوتھا حرف اذن ہے) اس ش نوات كا اختلاف ہے۔ جمہور كے نزد يك يد حرف بسيط ہے۔ دوسرا قد ہب بعض كے نزد يك بدائم ظرف ہے جس كااصل اذ ہے اور آخر ش تنوين موض عن الجملدلائ ہے۔ اور اس كوفش كيا كيا ہے جز ائيت كی طرف تو اس ش ربط اور سب والا معنی باتی ہے۔ اى وجہ سے سيويہ نے كہا ہے۔

**جواب ا** اورجزا کا ہے تیسرانے ہے ٹیل کے نزدیک میرخرف مرکب ہے ان اور ان سے اور ہمزہ کی حرکت نقل کرکے ڈال کودے دگی اور ہمز ہے کردیا گیا۔

کی حرکت علی کر کے ذال کودے دی اور ہم فر دیا گیا۔

المجاری اکثر کے ذال کودے دی اور ہم فر دیا گیا۔

معتقب کے ساتھ خاص کردیتا ہے۔ زجائ اور ایونلی فاری کے بزد یک بینا صب جیس بلک نامب

اس کے بعدان مقدرہ اس لیے کہ بیای دہ اللہ یا تعلق اس کے ساتھ تھٹی نہیں جیسے اذن عبداللہ یا تعلق المستعقل ہوتو اس کا الغاء کیر ہے اور عمل تھیل ہے۔ جیسے وافن لا یلیف نائد اللہ تعلید کے ساتھ تھیں ہوتا ہے۔ جیسے وافن لا یلیف نائد اللہ تعلید کے ساتھ تھیں ہوتا ہے۔ جاتے ہور عمل تھیل ہے۔ جیسے وافن لا

جارة نبيل۔

نوع ٹائی: حروف عطف کے بعد ان مقدر ہے وہ تین حرف ہیں(۱) او اور پیجی ند ہب بھرین کا ہے دوسر احرف ف ہے۔ چوشنس متی سب کوہو۔ اور فا وسیسے چند چیز ول کے جواب بھی واقع ہوتی ہے۔

(۱) امرجس کے لیے دوشرطیس ہیں۔ کہلی شرط میغد طلبہ کا ہو۔ دوسری شرط اسم فعل ند ہو۔ لہذا سھ فنکو مك كهنا غلط ہے۔ ليكن كسائى كے نزديك نصب مطلقاً جائز ہے۔ ابن جى اور ابن عصفور نے تفصيل بيان كى اگر اسم فعل لفظ فعل سے ہو۔ چرنصب جائز ہے جیسے نوال فنحد لاك ورثہ نہيں۔ ابن ہشام نے اسى كوتر تجے دى۔ (شرح شذور الذھيب ضفح ، ۱۲ جلد نمبرا)

(۲) نمی کے بعد ۔ لاتفتو و علی الله کذباً فیسحتکم بعذاب اگرفے پہلے الاکے ساتھ نجی کا معنی خم ہوجائے تو پھرنسپ جائز ہے۔

ما عديمان من الموسود و وسرسوب و سهد (سه الله على رفع واجب ب ( سه) دعا بشرط بيك دعا تعلى مساتحة بولهذا سقيداً لك فيرويك الله على رفع واجب ب بيس ربنا اطمس على اموالهم واشدو على قلوبهم فلايؤمنو حتى يروالعداب الأليم (سم) استنهام بشرط بيكرادات استنهام كم متعمل الياجملد اسميد نهوجم كي تجرجا مدوس المختلف المتوك زيد فاكرمه عن نسب ناجائز ب البت تجرهشتن موتو تجرنص بيه هل له المتعمل استنهام بالحرف ادراستنهام بالسم ادراستنهام بالظرف على المتحدد في فرشت الله عدد في المتحدد في المت

فاذؤرك \_ سوال(١): الم تر ان الله انزِل من السماء مآءً فتصبح الارض مخضوة ليل\_ سوال(١): استنبام كم انونسب كيون نبيل\_

الله قرضاً حسناً فيضعفه اورمديث ش بمن يد عوني ما ستجيب لهاوراين بيتك

حواون الم استفهام بمعنى البات بكد الم تركامين قد رئيت -

# جواب(): فسرسعنيس بر شرح شذورالدسب)

سعال: اعجزت ان اكون مثل هذالفراب فاوارى سوئة اخيه ش يحي فكا مأثل

مابعد کے لیے سبب نہیں لیکن پھر بھی نصب موجود ہے۔

منعوب ب-البت علم مذر مجاب استفهام کی دجہ سے منعوب نہیں بلکہ تعل منعوب پر عطف کی دجہ سے منعوب بے -البت علامہ زمحشری کو یہاں پڑللطی کل ہے -

(۵) عرض جسے الا ثالثنا فتحدثنا۔

(٢) تحضيض يهي هلا اسلمت فتدخل الجنة\_

یا در کھیں تحضیف اور عرض قریب قریب ہیں کہ دونوں میں تتیجہ علی افغنل ہوتی ہے۔البشة تحضیض میں تاکید براهیجنة کرنا زیادہ ہوتا ہے۔

(۷)تمنی چیے بلیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیماً۔

(۱) نی چیے ماتاتنا فاکو مك \_

المنعة واومعیت کے بعد نصب ان مواضع ثمانیہ بیں سے پانچ مقامات پر مسموع ہے اور باتی تین میں نحات نے قیاس کیا ہے۔ مواضع خمسہ مسموعہ یہ ہیں۔(۱) نفی(۲)امر(۳) نبی(۳) تمنی(۵)استفہام۔(شرح شذورالذھب صفحہ۲۹)۔

(٢) حال جواز \_جس كے ليے دومقام بين پهلامقام لام جرغير جحديد كے بعد جي جنت لاكومك اس لام كولام كى كتبت بين \_اوركوفين كيزويك كى لام تامب ب-

دومرامقام عطف بالوادوادف اور ثبر ان چار حرف فعطف بی سے کی کے ساتھ عطف ہوا ہم صریح پرچیے للبس عباقة و تقو عینی المی من لبس الشفو فی ۔

لولا لوقع معترفارقيه ماكنت اوتصرو اتراباً على تربى \_

اني وقتل سليكاً ثم اعقله كماالثور يضرب لما عافت البقو

و بادی تعالی کا قول الا وحیا او من واداء حجاب اویوسل رسولا بیاسم مصدرکو بھی شائل ہے۔مصدرصریکی سے مقصود مصدر محدید کوخارج کرناہے اس لیے اس شی ان کامشمر بونا واجب ہے۔ (اُصع)

ان الاسم ينقسم الى اربعة اقسام

اسم عين: وهو مادل على الذات بلا قيد كزيد ورجل.

المم من وهو مادل على غير المدات بلا قيد لقيام وقعود وصف عين وهو مادل على قيد في المدات لقائم وقاعد وصف معنى وهو مادل على قيد في غيرالدات كجلى وخفى

﴿ اَدْنَ ﴾ میشرف جواب، جزاء، استقبال، ناصهه ہے۔اؤن سیبوید کے نزویک میشرف اپنے اصل پر ہےاور بیماراز کی ہے۔

اوربعض کے نزدیک کہ اذاظر فیہ ہے مضاف الیہ جملہ کوحذف کر کے اس کے عوض تنوین لائی گئی۔

# اذن کے عمل کے لئے تین شرطیں ھیں۔

بهلی شوط: شروع کلام ش مودر شرقع واجب -

دوسوى شوطاس كامد خول مضارع متعتبل موورندر فع داجب ب\_ جيميد: اذن لصرق في جواب من قال ان احب زيدا..

تيسوى شوط (اذن) ادراس كمعول بين فاصلدند بويا موتواتم كاياء (لا) تافيكا بور جيمية: اذن و الله اكومك \_

مراد المجلة المجلد المجلوم عائز قرار وياب يهد اذن يوم المجمعة اجيشك، اذن بالمجد المجمعة اجيشك،

مع العض ف اذن كوشرا لط عمل ك بائ جاف كم باوجود مهملة قرار ديا ب- چناني سيبويد

نے بعض عرب سے میہ حکامت کی ہے اور قرین قیاس بھی بھی ہے کیونکہ تروف کا عمل بعد از اختصاص ہوتاہے جب کدید فیرمختل ہے کہ میہ جس طرح افعال پر داغل ہوتاہے اس طرح اساء پر مھی داخل ہوتا ہے جیسے: اانت بحرم الیتم ؟ اذن انت رہل کریم۔

ایک شاعرنے (اذن) کے شرا نظامل اور فواصل جائزہ کوشعر میں جمع کیا ہے۔

اعمل (اذن) اذا التك اولا

وسقت فعلا بعدها مستقبلا

واحذر اذا عملتها أن تفصلا

الا بحلف او نداء او بلا

وافصل بظرف اوبمجرورعلي

راي ا بن عصفور رئيس النبلا

معدم اذن اکثر لوءان کے جواب میں آتا ہے خواہ نہ کورہو یا مقدر بیسے اتبسک علدا کے جواب .

ش اذن اکومك \_

صَابِطِه: واوعاطفہاورقاءعاطفہکے جواب ش عالن تیں ہوتا جیسے اڈ لایلبھون خلافك الاقلیلا۔

مدد اذن كوبمى نون تنوين كے ساتھ جيے الأ

# انُ مقد رہ کے سات مقامات

: جس طرح أن لمفوظ نصب دیتا ہے اس طرح أن مقدره بھی نصب دیتا ہے اور بدان سات مقامات برمقدر ہواکرتا ہے۔

پھلا مقام: لام جحد كى بعد - جحد كالغوى معنى الكاركرتا اورتاكيۇنى كے لئے آتا ہے۔ اور لام جحد و و ب جوكون ما منى منتى كے بعد جو ۔ يعن الله المطلم مل ما كان الله لميطلم مل الله المعد بهم

دوسوا حقام لام كى كے بعد محى ال مقدر موتا ب يعنى اليد لام كے بعد جوكى كى طرف سيست كيلئ آتا ب بيت قام زيد ليذهب كے بعد اس كولام تعليب بحى كتبة جيں جيسے انولنا اليك الذكر لتيين للناس ـ

منت الم جاره كي چار تسميل مين (1) لام تعليليه (٢) لام عاقمة (٣) لام يحد (٣) لام زائده

لام تعليقيه: جركا مالل مالعدك ليعلت بوريعي اسلمت لادخل الجنة

لام عاهدة: جونتيجد پرواض بواور مابعد كانتشفي ما قبل ك تشخفى ك لينتيش بوجيك فالتقطه آل فوعون ليكون لهم عدوا وحزنا-

لام جعد: کون ماضی منفی کے بعد آتا ہے۔ حذف کرنے سے معنی میں فرق ند پڑے۔ ما کان الله لیطلعکم علی الفیب بھرین کے نزد کی۔ لیطلعکم خبر ہے کان کی اور کو مین کے نزد کی۔ لیطلعکم خبر ہے کان کی اور کو مین کے نزد کی۔ میدجار درم پیدا کے تعلق ہو کرخبرے۔

لام ذائده: فنل متعدى كر بعدهل كي تقويت كر ليجي انمايريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت \_

تبيسوا حقام حتى ها وه : ك بعد بشرطيك هل سعتبل بوخواه بوت تكلم بوجي فقاتلو التي تبغي حتى تفي يايا اعتبار ما قبل كيمي ذلزلوا حتى يقول الوصول-

ملاندہ جس حق کے بعدان مقدر ہوتا ہے اسمیں تین معنی ہوتے ہیں

(١) اسكامعنى بوتا بالم تعليل كا ( تاكر ) جيس السلمت حتى ادخل المجتماسام لايا ش تاكر جنت شي دافل بوجاؤل -

(۲)ختی بمعنی الی (یهال کک) پیسے مورت حتیٰ ادخل البلد ٹن*ن گزرایهاں کک کیشپر*ٹس واقمل بوا۔

(٣) جمعني الاجيس

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجور ومالديك قليل

ان تمن مقامات پران کے مقدر ہونے کی علت اور وجدیہ ہے کہ بیتیوں تروف جارہ ہیں اور بیضابط مسلمہ ہے کہ تروف جارہ فعل پرداخل نہیں ہوتا اور یہاں فعل مضارع پرداخل ہیں تو بید دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ان مقدر ہے تا کہ بیمصدر کی تاویل میں ہوکر اسم بن جا کیں اور حرف جادہ کا دخول اسم پر ہوا ممتاویلی پر ہو۔

چوتھا مقلم او کے بعد اول دوسمیں ہیں(۱)اوعاطفہ محصد (۲) اوبمعنی الی یالا کے

اوعاطفه محضه کے لیے شرط یہ ہے کہ صدر کول کا عطف ہوائم صری پر بھیے الا وحیالو یوسل رسل رسولا ۔ارمال کاعطف ہودیا پر

او بمعنى الى يالاك ركرصدروكلكاعظف بومعدد مصيد موام يدي راسش المات كاعظف بافتراء يرجوك معدد كالفتروات

اذا صلح في موضعه حتى او الا يهي لا لزمنك او تقضيني حقى اى حتى ان تقضيني حقى لا قتلنك او يسلم اى الا يسلم الزام منى الى اعطاء حقى ـ

پانچواں مقام: واو کے بعدرواد کی دوسیس میں(ا)واوعاطفہ تعد (۲) واومعیت

واوعاطفه محضه کے لیے شرط یہ کے *کرمدر مؤل کا عطف ہوائم مرک پر بھے* لولااللہ وبلطف بی لھلکت۔ولبس عباء ف<sub>ی</sub> وتقر عینی۔احب الی من لبس الشفوف

واومعیت: کے لیے تین شرطیں ہیں۔(۱) واد بمعنی مع ہو۔

(٢) كما ته في ون عجواب ش واقع مو

(٣) معدد و لا نكذب بايات ربنا اس شرك ي المعلف بالرديد من كورد عدا كاركيا ميا بالما يعلم الله اللين جاهدوا منكم و يعلمَ الصابرين ـلاتنه عن خلق و تاتي َمثله ،عارعليك اذا فعلت عظيم

چھٹامقام: فاسمیت کے بعدیہے بالیتنی کنت معہم فالموز فوزا عظیماً۔فاءکی وو قسمیں ہن(۱) فا وعاطفہ محصہ (۲) عاطفہ سیب

فله عاطفه محضه کے لیے شرط یہ ہے کہ معدد مؤل کا عطف ہواسم مرت پر جسے تعبك فتنال المجد خير من راحتك فتحرم المقصداى خير من راحتك فحرمانك القصدك

لولا توقع معتر فارضيه \_ ماكنت اوثر كر اباعلى ترب\_ علد عاطفعه صبيعه كے ليے تين شرطيس بن -(١) شرط فاء كا ماتيل مابعد كسلة سبب بو-دوسری شرط بیہ کہ فا مسین آٹھ چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔

تيسري شرط مصدر مؤل كاعطف بومصدر مصيد متؤجم يربيجي لاتفعرو اعلى الله كذبا فيسحتكم بعداب اس مس اسحات كاعطف بافتراء يرجوكم مصيد بالفتروات.

منعند فا میرست آٹھ چڑوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔

(١) امرك بواك ش يهي اسلم فتسلم، زرنى فاكرمك،

(٢) نبي كربواب ش بي لا تطغو فيه فيحل عليكم غضبي

(٣) نُغى كے بعد جيسے لا يقضى عليهم فيمو تو ، لا تشتمني فاهينك.

(٣) استقبام ك جواب ش جي هل لنا من شفعاء فيشفعو النا \_ اين بيتك فازورك

(۵) تمنى يهي يليتني كنت معهم فافوزَ فوزا عظيما\_ يا ليت لي ما لا فانفقه

(١) عرض يهي الا تاتينا فتحدلنا الا تنزيل بنا فتصيب خيرا .

(٤) دعاء حصير بنا اطمس على امو الهم و اشدد على قلوبهم فلا يومنوا -

(٨) تخصيص كے بعد جيے لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق

ساقتوا و مقاحتم عاطفه ك بعديمي ان مقدر بوتا ب بطرطيك اسم مرتع رعطف بو

يرضى الجبان بالهوان لم يسلم الى وقتلى سُليكًا لم اعقلُه \_ كالثور يُضرب لماعافت البقر

باقى حروف عطف كالجمى يعنى تكم ب-

صنابطه: جوان فعل يقين ك بعد موده أيش تخفد من المثقلد موتا ب معدر يتيس جيسي علم ان سيكون يروه فعل جويقين والامعنى ركمتا موجيه وجدان بقين، تحقيق، شهادت، ظهور مقد مدر

صلطہ: جب قبل یقین کے بعد مضارع پران مخفد آئے تو اسوقت ان کے بعد قعل پر چار چیزوں میں ہے کی ایک کا مونا ضروری ہے۔

س سے ن بیساہ دور سوری ہے۔ صابطہ: ان جوش کے بعدواقع مولو آسیس دوویہ جائز ہیں(ا) ان ناصر بنایا جائے (۲) ان مخففہ من المشکلہ جسکی وید سے مضارع پر رفع ونصب دولوں جائز ہوں گی جیسے طنست ان سیقوم صابطہ: ان جوم اور طن کے علاوہ طع مرجاء شیست ،خوف،شک، وہم، انجاب کے بعدواقع ہوتو ان معدد ہوتا نے۔ مخففہ ٹیس ہوتا۔

# ﴿ التمرين ﴾

مرمضارع كانامب بتاؤاورتر جمدأورتر كيب بحى كرو

# ﴿ يريد الله ليبين لكم﴾

یر ید مرفوع بالضمد لفظافیل لفظ الله مرفوع بالضمد لفظا فاعل - لام کی جاره - ان ناصر مصدرید مقدره - بهین منصوب بالفتح لفظافیل ضمیر دروشتر مجربجومرفوع محل فاعل - لام جار - سم منمیر مجرورمحل جار مجرود لل کرظرف لفوتعلق بهین فعل کے فعل اپنے فاعل و متعلق سے ل کرمعدر کی تاویل میں ہوکر مجرود - جار مجرود ل کرظرف لفوتعلق بویدفعل کے بویدفعل اینے فاعل و متعلق سے ل کر مجدا فعلد خرید ہوا۔

# ﴿ يريدون ان يخرجوا من النار﴾

یویدون مرفوع بالواد لفظاً فضل واوشمیر بارز مرفوع محل فاعل به ان مصدریه ناصه به یعنو جوا منعوب بحذف نون تعل واوشمیر مرفوع محل فاعل من حرف جار المناد مجرور بالکسرولفظاً مجرور جاریج ورش کرنظرف لفوشخلق یعنو جو انتقل کے فعل اسپنے فاعل و متعلق سے ل کر جمله فعلیه مصدریہ کی تاویل میں ہوکرمفعول یہ فعل اسپنے فاعل و مفعول بدسے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

## ﴿ ماكان الله ليعذبهم

هانافید کان فعل ناقص دافع اسم ناصب خبر لفظ الله مرنوع بانضمه لفظ اسم - الام حقد جاره -ان ناصبه مصدر دیده قدره - یعدب منعوب بالفتر لفظ افعل فیم رود و منتز مجر بعوم نوع محل فاعل -هم ضمیر منعوب محلاً مفعول بد فعل این فاعل و مفعول به سے مل کر مصدر کی تاویل میں ہوکر مجرور - جار مجرور سے ل کرظرف منتظر متعلق ثابعًا کے ماکان کی خبر - ماکان اسے اسم وخبر سے ل کر مجل فعلیہ خبریہ ہوا -

## ﴿ لاتشرك بالله فتدخل الجنة ﴾

لاتا بید جازمه نشوك بحر وم بالسكون تعل فیمیر دروشقر معربانت مرفوع محلا فاعل باء حرف جاره و انتخاب استعرف جاره و انتخاب المحرور على الله مجرور بالكسره بحرور جار بحرور بالرجو و رسال کرظرف انتوم فعل لا تشدك تحد الدخل التحد الفعل المعرب و انتخاب المحتفظ مقدره و تدخل متصوب بالفتح الفظا مقول من مروروم تشر معرب مورفوع محلا فاعل المجنفة متعوب بالفتح الفظا مقول في سال کر جمله فعلي فريد جواب نمى سال کر جمله انتخاب خريد جواب نمى شي جواب نمى سال کر جمله انتخاب المحالة الفظائد المقالم المتحدال التحالية المتحدال التحدال التحد

# ﴿ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ كَانَ فِي قُلْبُهُ كَبُرٍ ﴾

لن ناصبد يد خل منعوب بالفتح لفظا هنل المعندة منعوب بالفتح لفطاً مفتول فيدمقدم - حن مومولد كان هنل نا قصد دافع اسم ناصب خبر - في جاره - قلب مجرود بالكسره لفظاً مضاف - ه ضمير مجرود كل مضاف اليد مضاف مضاف اليدسي لي كرمجرود جار مجرود سعل كرظرف ستعقر متعلق ثابتا ك خررمقدم - كبو مرفوع بالضمد لفظاهم مؤخر - كان اپناهم و خرب ل كرجمله فعليه خربيصله موصول صله ب ل كرمرفوع محلا فاعل لن يد خواهل اپنامفول به مقدم و فاعل مؤخر سي مل جمله فعليه خربيه وا ...

## ﴿الا تنزل بنا فتصيب خيراً ﴾

الا حرف عرض - تعنول مرفوع بالضمد لفظا تعل مضير دروم مشترم عبر بانت مرفوع محلا فاعل - باء حرف جاره - نامنير بحرور محل جاد مجرور سے لل كر ظرف لغو تتعلق بواتعنول فعل كے فعل اسپ فاعل و متعلق سے لل كرعرض - فاء سيد - ان ناصر مقدرہ - تصيب منصوب فيراً منصوب بالفتح لفظاً مضول ب منصل اپنے فاعل ومضول ب سے ملكر جملہ فعليہ فبريہ جواب عرض - عرض جواب عرض سے مل كر إجد فعل انتا كر بوا۔

# ﴿ يريدون ليطفئو نورالله ﴾

یویدون مرفوع بالوادلفظائھل دواو مخیر بارز مرفوع محل فاعل ۔ لام کی جارہ ۔ اس کے بعد ان ناصہ مصدر یہ مقدرہ یطفنوا منصوب بحذف نون فنل ۔ واو مخیر بارز مرفوع محل فاعل ۔ نود منصوب بالتح افظ المله مجرور بالکسر افظ امضاف الیہ مصاف مشاف الیہ سے اس کر محمد والیہ مصول بدھول ہے محال کر جملہ فعلیہ خبر بیمسدر کی تا دیل جس موکر بجرور سیار محمد والیہ محمود سے اس کر جملہ فعلیہ محرور سے اس کر خمر فعل سے فاعل و متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ خبر بیمور کی خاعل و متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ خبر بیمور

# ﴿ لاجتهدن في طلب العلم﴾

لاجتهدن فعل مضارع موكد بالون تقييد فعل يفاعل في ترف جاره طلب بجرور بالكسره لفظًا مضاف العلم مجرور بالكسره لفظًا مضاف اليمضاف مضاف اليدسيل كرمجرور جار بجرورت مل كرظرف لغوشفلق لا جنهدن فعل كفعل اسية فاعل وتتعلق سال كرجمل فعلية فبريه بوا

# ﴿ ان تصوموا خيرلكم

ان ناصبه معدد ريد- تصوعو امنصوب بحذف ون فعل واوممير بارزمرفوع محل فاعل فعل فاعل

سعل كربتاويل معدد مبتداء حيو مرفوع بالضمد لفظا ميغداسم تفيل منمر درومتنز معربهو مرفوع محلا فاعل۔ لام جارہ کیم بحرورمحل ۔ جار مجرور سے مل کرظرف لغومتعلق خیر کے۔ خیر میغهنت این قاعل و معلق سے ل کرخر۔ مبتدا اپنی خربے ل کرجملہ اسمیخربیہ وا۔

﴿ لُولًا اخْرِتْنِي الى اجل قريب فاصدق

لولا حرف فخفيض ر احوت فحل بفاعل رنون وقابيد يضمير منعوب محل مفول بدر الميحرف جار\_اجل بجرود بالكسره لفظاً موصوف\_ قويب بجرود بالكسره لغطاً صغت \_موصوف صغت \_حل کر مجرور جار بحرور سے مل کرظرف لغوشعلق احورت فعل کے فعل اسپینے فاعل ومفعول بدوشعلق بير كمرتضيض بدفاء سيبرر ان ناصرمصدور دمقدوه اصدق منعوب بالفتح لفظائعل ودوخمير متنترمعبريانا مرنوح محلا فاعل فعل اسيغ فاعل سيصل كرجمله فعليه خبريه جواب فخضيض فيخضيض جواب كفين لكرجمله فعليدان اليهوار

## ﴿ لاتطفوا فيه فيحل عليكم غضبى﴾

لانابيه جازمه تطغوا بجو وم يحذف نون وواوشمير مرفوع كلا فاعل فيه جار جرورظرف لغو متعلق لاتطعو العل کے فعل اینے فاعل ومتعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ٹی ۔ فا وسویہ ۔ ان ناصبه معدد بيمقدره - يعول منعوب بالفتح لفظافعل - عليكم جار بجرور ظرف لفوتنعلق يعول عل کے یعنبی مرفوع بالضمہ نقذیراً مضاف\_یا مغیر مجرد رفحل مضاف الیہ مضاف الیہ سے ملکر فاعل فعل ابنے فاعل و تعلق سے ل كر جمله فعليہ خبريہ جواب نبي سے ل كر جمله فعليه انشا ئي ہوا۔

# ﴿ يليتيني كنت ممهم فافوز فوزاً عظيماً﴾

یا حرف تنبید لیت حرف مشهر بالغعل <sub>-</sub>نون وقابیه با **عنمیرمنع**وب محل اسم - محنت **فعل نات**فس دافع اسم تاصب خبر ـ تضمير بارزم دنوع محل اسم مع منعوب بالفتحة لفظامضاف هده خمير مجرود كل مضاف اليد مضاف مضاف اليدسي مل كرظرف ستنقر خبر يفحل ناقص اسينة اسم وخبر سے مل كر جمله فعليه خبريه بوكرم فوع محلا خبر حرف حشبه بالغعل اسيئة اسم وخبرسيمل كرجمله اسميدانثا ترتيمنى

ہوا۔ فاء سینیہ۔ ان ناصبہ مقدرہ۔ افو ذمنعوب بالفتحہ لفظاً تعل منمیر در دستر معبر بانا مرفوع محلاً فاعل۔ فوذاً منعوب بالفتحہ لفظاً موصوف۔ عظیمہ شمنت موصوف صفت سے ل کرمفعول مطلق تعل اپنے فاعل دمفعول مطلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبرید ہوکر جواب بمنی جمنی جواب مبنی ل کر جملہ اسپے تمدید ہوا۔

## ﴿ این الہا، فاشر ہه ﴾

این اظرف مکان خبرمقدم - المداء مُرفوع بالضم لفظ میتدا و موفر مبتدا و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انٹا کیہ ہوا۔ قا صیبیدان ناصر مصدر بیمقدرہ ۔ اشو ب منصوب بالفتح لفظ همیرودو مشتر مجر بانا مرفوع محل فاعل ۔ چمیرمنصوب محل مفول بہل اسپ فاعل ومفول بدسے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر جواب استفہام استفہام جواب استفہام سے مل کر جملہ اسمیدانشا کیے ہوا۔

#### ﴿ لافتلنك اوتصلم ﴾

لام تا کیدید، افتعلی فعل میمیر منتقر مرفوع محلافاعل کی میمیر مجرور محلامفعول به فعل فاعل ادر مفعول به مل کر جمله فعلیه خبریه معطوفة علیها واوعاطفه تسلم جمله معطوف معطوف علیهامعطوف مل کرجمله فعلیه خبریه.

#### ﴿جئتك كي اتعلم﴾

جنت فعل بفاعل كيتمير منعوب محل منعول به كى حرف جاره التعلم منعوب بالفتحد لفظاً فعل مندوب بالفتحد لفظاً فعل ضمير منتز مرفوع محلافاعل فعل فاعل على حمد مجدود على ان كے بيرور دورل كر متعلق بواجنت ك - جنت فعل اپنى فاعل منعول بداور متعلق سے ل كر جملہ فعليہ خر به

#### د حروف جازمه پ

💯 قسم دوم: هروف که فعل راجزم کندوآن پنجم است

حردف جازمه جوفعل مضارع كوجزم دييت جي وه دوتتم پرجيل

# (١) ايك فعل مضارع كوجزم دية عى وه جاري لم، لما الام امر الاع تمي

(٢) جود دفعل مضارع كوجزم ديتا ہے وہ ايك ہے (ان)

## لم اور لما میں افتراق واتحاد

ہیں تلین چیزوں میں اتحاد ہے۔

(1) دونول نفی کے لئے۔

(٢) فعل مضارع يرداخل موت إي-

(m)مضارع کو مامنی تنفی کے معنی میں کردیتے ہیں۔

(٣) ہمزہ استعمام ہے مل یاتی رہتا ہے۔ جیسے المنشرح لک مدرک۔

جارچيزول مين اختلاف بـــ

(١) لما كامدخول تصل بان بوتا ہے اور المبيں۔

(٢) لما كه مخول مين توقع بوتي بيجيع : لما يركب الاميراوركم من نبين \_

(٣) كماكي مرخول كاحذف جائز ہے۔ جيسے قاربت المدينة ولما بخلاف لم كے۔

(4) حف شرط کے بعدلم آسکتا ہے لمانیں۔

منده الله) جب ماضي يرداخل موتو پرظر في شرطيه موگا اورمضارع يرموتو حرف جازم ادرا سکے علاوه حرف استثناء موتا ہے۔

(٣) **لاہ َ اصر**بیڈنی بر کسر ہوتا ہے جیسے : لیضر ب اور اس کے شروع میں واو ، فا ، یاثم آ جائے ۔ تو فَعِل كَ موارت بيدا ہوجاتى ہے۔ حلق العين كے قانون سے لام ساكن ہوجا تا ہے جيسے: ثم ليقضو تقتهموليونوا نذورهم

والمنتج تدخل لام الامر على فعل الغائب معلوماومجهولا وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين. ويقل دخولها على المتكلم ــ

صابطه: قل کے جواب بیں لام امر حذف ہوگا رجیے قل لعبادی الذین آمنو ایقیمو ا

#### الصلّوة\_

# (\$) لائت نهى يك لا تشرك بالله شنيا

(O) ان دوجلوں برداخل ہوتا ہے بہلے کوشرط اور دوسرے کو جزاء کہتے ہیں۔ جیسے ان کنتیم اتحبون الله فاتبعوني

وبه تسمیه: کامعنی ب علامت اور بیمجی علامت وجود جزاء مراور جزاء کامعنی ب مرتب ہونا اور بیہ شرط برمرتب ہوتی ہے۔

# ان شرطیه کے لیے شرانط

(۱) جملہ اسمیہ ندہو۔اس لیے کہ اس میں زمانہیں ہوتا۔

(۲) جملہ انشائیہ نہ ہواس لیے کہ شرط اخبار کے قبیل سے ہے۔

(٣) زمانه ماضى مرادنه بو اس ليح كهان منتقبل عرب كرتا ہے۔ ان كنت قلته فقد

علمتد ان کان قمیصه قد من دہر فکلبت \_یم کل این یتبین سے یا برباب کان

ال ہے۔

(٣) ماضى يرفقد داخل ندمواس ليے كديد ماضى ير پاخته كرتا ہے۔ (۵)مضارع معدر بحف تحفيس نه ہواس ليے كه ريخصيل حاصل ہے۔

(۲)مضارع برلن داخل ند ہو۔

(2) فعل جار ند ہواس لیے کدان میں زمانہ میں ہوتا۔

منابطه: شرط اور جرّاء کی جارصورتیں ہیں۔

(١) دونول فحل مضارع جول توجرم واجب جيس ان تصوب اضوب

(٢) فظائم طعفارع مواة شرط يرجزم واجب جيب ان تضوب صوبتك.

(٣) فتلا المرام المواد برام اوروقع جائز ب- جيد ان صوبت، أصوب، أصوب،

(٣) دولول ماضى مولواس ونت جرم كلى موكى يسيد ان صربت صربت

صابطه: هل مضارع آشھ چزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہونا ہونا ہوا واوراول ٹائی کے لئے سبب بن سکے توقعل مضارع مجروم ہوگاان کے مقدرہ ہونے کی وجہ سے۔

(١) امريكي تعلم تنج، اسلم تسلم

(٢) نبي يهي لا تكلب تكن خيرا لك (٣) استفهام يهي هل تزورنا نكرمك

(٣) منى بيت ليت لى ما لا انفقه

(۵) وم جي الاتنزل بنافتصيب خيراً.

(Y) دعاء جي ابقاك الله ازرك

(2) تفيض جيے لو لا تاتيني اكرمك .

#### ۾ التمرين ک

ان مثالوں میں مضارع کے جازم بتا داور فام جزائی کا سب بھی بتائے۔

﴿ ان تومنوا وتتقوا فلكم اجرعظيم ﴾ ... إنا رواط فل واط ال حرامط الله المراد الماد

ان شرطید جازمد و منواهل بفاعل فیل فاعل ل کر جمله معلوف علیها وادحرف عطف . تعقواهل بفاعل فیل فاعل ل کر جمله معطوف معطوف علیها معلوف سے مل کر شرط و فا جزائید لکے ظرف منتقر خبرمقدم - اجوعظیم موصوف صفت مل کرمیندامؤخر مبتداما ہی خبر سے مل کرجز ارش طوجزا علی کرجمله فعلیہ شرطیہ وا۔

﴿ لايدخل الايمان في ظلوبكم

لا تا فی غیرعاملہ ید حل فعل مضارع مرفوع بالضمہ لفظا۔ الایمان مرفوع بالضمہ لفظا فاعل۔ فی حرف جار۔ فلوب مجرور بالکسرولفظا مضاف۔ کے مجرور محلامضاف الیہ مضاف مضاف الیال کر مجرور ہوا جار کا۔ جار مجرورل کر متعلق ید خل کے فعل اینے فاعل ومتعلق سے ل کر مجلہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

﴿ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانتقوالنار ﴾

ان شرطیر - لده جازم - تفعلوا هنل بفاعل هن قاعل ل كرمنطوف علید واوحرف علف ـ لن تفعلوا هنل بفاعل م كرمنطوف علیه این مطعوف سے ل كرشرط - فاجز اكیر اتقواهل بفاعل -المناو مفعول بدهنل این قاعل ومفعول برسے ل كرجز ارشرط وجزا ول كرجمله فعلیه شرطیه دوا -

﴿ انْ جَاوْ كَ فَاحْكُمْ بِينَ هُمْ ﴾

ان شرطیه جاوده فعل بفاعل كم ميرمفول بدفعل افي فاعل اورمفول بديل كرهليه فعليه مشرطه ان شرطيه جاوده المداد مقال م شرط و قابز انبيد احكم فعل امر ضمير منتر معجر بانت مرفوع محلا فاعل بين مضاف هم مضاف اليدمعاف مفاف اليدمعاف مفاف اليدمعاف مفاف اليدمعاف أفيات منافعات الشائية المنافعة المن

﴿ اصلح عملك تدخل الجنة ﴾

اصلع فعل امر منميردرومشر معربانت مرفوع محلافاعل عملك مضاف مضاف اليدل كر مفتول بدفعل فاعل مفتول به مل كر شرط تدخل مضارع بجزوم بالسكون منميرددومشر معربانت مرفوع محلافاعل العجنة معوب محلامفول فيد يامفول بدفعل البخ فاعل ومفتول فيدسيل كرجزاء شرط وجزا ول كرجما فعلية شرطيه بوا

﴿ اولئک لم يؤمنوا ﴾

اولنك اسم اشاره مبتداء لم جازمد يؤمنو العل بفاعل فيل فاعل ل كر جمله تربيه بوكر خرر

﴿ ان مَكَمُرُوا فَانَ اللّهُ عُنَى عَلَكُم وَانَ مَشْكُرُوا مِرْضَهُ لَكُم ﴾ ن شُرط تكف و أَشَل مشارع مج وم بحدُث نون لفظا - اوشمير مرثوع محال فاعل في شخل فا

ان شرطیه تکفوو افتل مضارع مجروم بحذف نون لفظا۔ واوشمیر مرفوع محلافاعل فیل فاعل ال کر شرط۔ فاجزائیدان حرف مشہ بالنعل ناصب اسم رافع خبر۔ لفظ افلہ کا اسم ۔ عنبی صیغہ صفت۔ عنکہ ظرف لفوشخاتی عنبی کے۔ غنبی عنکہ شہد فعل اپنے فاعل و شخال سے ان کر جر۔ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جزاء۔ شرط و جزاء مل کر جملہ معطوف علیہ۔ ان شرطیہ جازمہ۔ تنشیکو و افعل مضارع مجروم بحذف نون لفظا۔ واوشمیر مرفوع محلافاعل فعل فاعل مل کر شرط۔ یو صدفعل مضارع مجزوم بحذف حرف علت \_ منميرمفعول بـ لكم ظرف للوحقاتي يوصه ك فعل اپخ فاعل مفعول بداورمتعلق سے مل كر جزار شرط وجزاء مل كر جمله شرطيه بوكرمعطوف معطوف عليه اپخ معطوف سے ملكر جمله عاطفه

#### ﴿ لاتكفر تدخل الجنة ﴾

لاتحفو فعل منمير متترمير بانت مرفوع محلافاعل يقتل فاعل ل كرجمله فعليه انشائيه لدخل فعل منمير متترمجر بانت مرفوع محلافاعل - المجند منصوب بالفتحد لفظا مفعول فيه فعل اسپنے فاعل و مفعول فيه سے ل كرجوات نبى -

#### ﴿الا تنزل بنا نصيب خيراً ﴾

الاحرف عرض تنز ل فعل مضارع مرفوع بالفهم لفظاً بهناجار بجرورل كرظر ف التوضيل فعل البخ فاعل ومتعلق سے مل كر جمله معروضه تصيب فعل مضارع معلوم منعوب بالفتحه لفظاً بتحديران ضير منتز مرفوع محلافاعل - خير محمضوب محلا مفول بدفعل البخ فاعل ومفول بد سے ل كر جملہ جواب عرض عرض عرض المحرف سے جواب عرض سے ل كر جمل فعليد انشائي عرضي ہوا۔

## ﴿ ان تَعْفَر لهم فانك انت العزيز الحكيم

ان شرطید - تعفو فعل مضارع مجروم بالسکون - لهم ظرف انفوتعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے کا است مرفوع اور متعلق سے لئے است مرفوع المعنور من است انت مرفوع الفعد المعنور مرفوع بالفعد الفعال خررا الله محکمه مرفوع بالفعد الفعال خررا فی ان اپنے اسم وخرودونوں خروں سے لکروال پر جزاء (ابع فلا بامس) شرط و جزاء مل کر جمل فعلد شرطید -

#### ﴿ مَلَ تَفْعَلُ خَيِرٍ أَ تَنْعٍ ﴾

هل حرف استفهام \_ تفعل فعل مقرارع منميرمتقرم عمر بانت مرفوع محلا فاعل \_ خيد الممنصوب مجلا مفعول بـ ـ تنبع فعل مضارع جواب استفهام مجروم بحذف الملام يضمير متقرّم معر بانت مرفوع محلا فاعل رفعل فاعل ل كرجواب استفهام - استفهام اسيخ جواب سي ل كرجمله افشا كير استفهام يـ ـ

# د باب دوم د رعمل افعال

افعال تمام عال بین سوائے قل ، سحتو عطال کے جب کدان پر ما کافد واقل ہو جائے تو ملغی عن العمل ہو جائے تو ملغی عن العمل ہو جائے تو ملغی عن العمل ہو جائے ہوا تح عن العمل ہو جاتے ہیں اس طرح کان ذائدہ مجمی غیر عائل ہے اور اس طرح جوافعال تاکید واقع ہوں چیسے قام قام زیدائ میں عائل اول ہے۔

#### فعل کی تقسیم اول:

فعل کی باعتبار فاعل کے دوشمیں ہیں (۱) فعل معلوم (۲) فعل مجبول۔

فعل معلوم: وه بجونست قيامي بردالت كريد بعنوان ديكر من كافاعل فدكورمو

اس كتين نام بير (١) فعل معلوم (٢) فعل معروف (٣) فعل مني للقاعل

فعل مجهول: جونبت وقوعيه يردلالت كرك بعنوان ديرجكا فاعل فدكور شهو

اس كي مي تين نام بين () فعل مجهول (٢) فعل من للمفعول (٣) فعل مالم يسم فاعله-

مراہد اور معلوم اور تھل مجبول کو تھے کے لیے مصدر معلوم اور مصدر مجبول کو بھیں۔ مثل زید نے عمر دکو مارا۔ اب ایک بیت اور صفت زید کو تکل ہے جو ضاربیت ہے۔ اور ایک بیت اور مفت

عمروکو-جومعروبیت ہے۔ زید کی صغت کو بیان کرنے کے لیے صور بھل معلوم کوؤکر کیا جا ہے گا

۔ اور عمر و کی صفت کو بیان کرنے کے لیے حضوب تعلی مجبول کوؤکر کیا جائے گا۔ دونوں کے لیے مصدر عمرول اور قول معلوم بنآ مصدر اللہ مصدر عمرول اور قعل معلوم بنآ

ہا اور فعل مجھول بترآ ہے مصدر مجھول سے فعل معلوم کی مصدر کا نام قیام ہے اور فعل مجھول کی مصدر کانام وقوع ہے۔اب تعریف واضح ہوگئی۔

معدد کے اقسام کواحقرنے غرض جامی فی شرح جامی لفظ الحمد کی تفریح میں ذکر کر دی ہیں۔ صنابطہ: فعل معلوم کے لئے فاعل اورٹھل جمہول کے لئے تا بمپ فعل ہوگا۔

#### فمل کی تقسیم ثانی:

فغل کی باعتبار معنی کے نین تشمیں ہیں (۱) لازی (۲) متعدی (۳) غیر لازی غیر متعدی۔

**فعل لازهبی**: فعل لازمی وہ ہے جوفاعل برتام ہوجائے یعنی اینے معنی کے لحاظ سے مفعول مكى طرف عمّاج ند موجعيد: قام زيد

فعل متعدى: وورجوفاعل يرتمام نه بوبلكه اين معنى كے لحاظ سے مفعول كامختاج بور

جے ضرب زید عمرا

فعل غبير لازمي غبير متعدى: محانعال المد

فعل کی تمن فتمیں ہیں۔(۱)فعل لازمی(۲)فعل متعدی(۳) واسطہ لینی جونہ لازم ہواور نہ متعدی ہو مثال افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ فعل لازی کے لیے چند علامات ہیں۔ پہلی علامت ووقعل جوحدوث ذات يردلالت كرب بيسي حدث عمر عرض صفور دوسرى علامت مغت حيد كحدوث يروال بورجي طال اليل قصر النهاد نظف طهر وغيرو تیری علامت عرض بروال ہو۔ جیسے موض زید فرح بکر۔ چھی علامت جوفعل کے وزن بر موجي شرف كوم \_ يانيح ين علامت - كروه فل انفعل جيس انقطع اور تفعلل جيس تدخوج اور الهعل جيے احمراور اقعال جيے احمار اور المعنلل جيے اخونجم اور المعلل جيے

اقشعر اين الك ني كهاب فعده الاوزان دلائل على عدم التعدى -اورفعل متعدي كي دوعلامتيں ہيں۔ پہلي علامت اس كے ساتھ ضمير غير مصدر غير خبر كامتصل ہونا سيح موليداالخروج خوجه زيداس حوج زيد ادر زيد كنتاس عارج بي المعل میں اعداد کی قدیمی ندکور ہے۔ دوسری علامت اسم مفعول تام کی اس سے بناصحیح مو۔ یعنی بغیر واسطر تف جرك \_ فاعل \_ فاعل وه ب جس كى طرف تعل يا شبي فعل كى نسبت قياى مورسيد فعل على اسم فاعل اسم تففيل صغت مشهداتم مبالغداور صغت جاد جوعؤول باالمعشقق موجي اسد بمعنى شجاع اورممدراوراتم مصدرجيت اعجبنى عطاء المعال عمواوراتم فخل جيب هيهات زيداورظرف جيسے اعندك زيد اورجارمجرورجيسے افي الله شك حاشيه العبان جلد

نميراصغداد)

المان الماليم مرور اوتا ب-مصدري اضافت كي وجد يسي لولا دفع الله المناس بعضهم اورمن اور بااور لاهزائده كى ديد ے جيے ماجآء نا من بشير و لا ندير (كفى باالله شهيداً) هيهات هيهات لماتوعدون

الاندة فاعل مجروركتالى ووود والزين (١) جو حملاً على اللفظ (٢) وفع حملاً على المحل عيم ماجآء ني من رجل كريم وكريم وماجآء ني من رجل والا امراء ة ولا امرءة ليكن الرمطعوف معرفة بوتو يجرر فع متعين ب- جيس ماجاء ني من عبد ولا زيد اس لیے کہ من کے ساتھ واعل مجرور ہونے کی شرط ہیہے۔ تکر اُفی کے بعد ہو۔ یاشینی کے بعد

و الله على مجرور كارفع يحلى مونا دوتول بريني ب- يبلاتول احرب محلى منى ادر جمله يحسا توخيض نہیں بھی قول اکثر نحات کا ہے۔ دوسرا قول کہ بیمرفوع تقدیری ہے کئی نہیں ہے اس بنا پر کھلی ان دونوں کے ساتھ مختص ہے۔ یعنی جملہ اورونی کے ساتھ مختص ہے۔

و المعلم المعلى المرتقديري من فرق بيد ب كر كلى من مانع بوراكلمه وتاب اور نقدري من آخرى حرف كے ماتھ مانع قائم موتا ہے۔

ماندة فاعل چونكر عمده باس لي بغيرة ائم مقام كاس كاحذف جائز نبيس خلاف الكسائي ليكن یا پچ ابواب اس ہے سنگئی ہیں۔(۱) فعل مجبول۔

(٢) مصدر بي او اطعام في يوم ذي مسغبة على مذهب الجمهوركان كنزديك مصدر حامل للضمير نبيس موتا لجوده ليكن سيوطي كنزديك اس جيسي امثله بين مصدر حامل موتا ب-اس لي كرجاء جب مشتق كى تاويل مي موتو حال موسكتا ب

(٣) نفل موكد بنون جيسے و لا يصدنك

(4) تعجب بي اسمع بهم وابصر

(۵) مستقی مفرع بیسے ماقام الا زید اخوی دواستمایش نظر ہے۔ (حاشیدالعبان مفری ۱۲)

مفل کا فاعل اگراسم فاہر ہوتو تھل کو شنیدا درجع کی علامت سے فالی رکھنا ضرور کی ہے۔

الکشفاعة الا من التخلد عندالو حمن عہداً بیس من فاعل ہے اور واوعلامت ہے۔ اور متی الشفاعة الا من التخلد عندالو حمن عہداً بیس من فاعل ہے اور واوعلامت ہے۔ اور متی میں ناعل ہے اور واوان دولوں فعلوں میں شم عمو و صمو کئیر منهم دولوں فعلوں کا تنازع فاہر بی اور واوان دولوں فعلوں میں علامت ہے۔ بعض نحات رسول الله صلی الله علیہ و کم کے قرمان او مخرجی هم ای پر محمول کیا ہے کہاں او مخرجی هم ای پر محمول کیا ہے کہا ہے اور کیا ہے۔ بہر حال بیر وف فاعل کی تشنیدا ورجع پر وال بین فاعل نہیں جیسا کہ قامت مقدم قراد دیے ہیں۔ اور بعض نحات اسم فاہر مبتداء مؤخراور تھل کو خرا

المناهم : فعل لا زى اورفعل متعدى كا دوبا تول من اشتراك ب

کھلی بات: دونوں فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ دوسری بات: کہ دونوں سات چیز دل کونصب دیتے ہیں۔ ان دونوں سات چیز دل کونصب دیتے ہیں۔ ان کہ استعمال کے ہیں۔ دوسری بات: کہ دونوں سات چیز دل کونصب دیتے ہیں (۲) متعول مید (۷) متعلق رید بالاشتراک ہوا) اوران کے درمیان اختلاف ایک بات میں ہے لیمی مفعول بنہیں ہوتا (یہ مابدالا تمیاز ہوا) میں۔ کونس متعدی کے لئے ہوتا ہے اورفعل لازی کے لئے مفعول بنہیں ہوتا (یہ مابدالا تمیاز ہوا) کی علامت رید ہے کہ اس مفعول ہمول ادرائم مفعول تمین آتا اورفعل مجبول کی ہیا۔ بھافی متعدی سے ہوتی ہے۔ بنا قول ہموں کی علامت ہیں۔ ہمول کی مقامت رید ہے کہ اس مفعول تمین آتا اور فعل مجبول کی بنا قول ہموں ہے۔ بنا قول ہموں کے ساتھ ہموں کے ہوتا ہے۔

نبطه: يصير الفعل متعديا باهد الامور السبعة.

- (١) اما بنقله الى باب الافعال مثل اكرمت العالم
- (٢) واما بنقله الى باب التفعيل مثل عظمت الاساتذة
- (٣) اما بنقله الى باب المفاعله نحو مشى زيد ماشيت زيداً

- (٣) اما بنقله الى باب الاستفعال نحوخرج زيد ـ استخرجت زيداـ
- (٥) اما بنقله الى باب نصر لقصد المغالبة نحو كرَّمت الفارس اكرُّمه
- (٢) و اما بواسطة حرف الجر مثل اعرض عن الرزيلة و تمسك با لفضيلة
- (۵) بالتصمین و هواشراب لفظ معنی آخر واعطائه حُکمه فی فتی کلمتین و هوان یؤدی فعل او ماهی معناه

فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. نحو لا تعزموا السفراي لاتنوي السفر.

صابطه: فعل متعدی اون افعال اورتائے تفعل سے لازی ہوجاتا ہے لیعی فتل متعدی سے باب انفعال بنایا جائے اور ای طرح باب تفعل بنایا جائے تو اس سے فعل متعدی لازی بن جاتا ہے چیسے قطع بمعنیٰ کا ثمالیکن جب اس سے باب انفعال انقطع اور باب تفعل تقطع بنایا کیا تو یہ لازی بن کیا ہے اسکام معنیٰ ہے کشا۔

# ہِ فاعل ہِ

خات فعل بدائك فاعل اسميت الن - فاعل وه اسم برس سے بہل فل ياشد فعل مودس كا اساد مواس اسم كى طرف بطريق قيام كے موند بطرق وقوع لينى معلوم كاميند مور (يرقيام كى صورت بے يسے مات زيد ، طال عمرو كاشير مندفع) اور جھول كاند مور يہ وقوع كى صورت بے) يربيعے قام زيد، و زيد قائم ابو ة -

(۲) اسم فاعل (۲) اسم فاعل (۳) اسم فاعل (۳) اسم تفضیل (۳) اسم تفضیل (۵) اسم تفضیل

(٢) صيغه مبالغه (٤) سم منسوب

(A) طوف (9) اسم آله (۱۰) اسم فعل کین مراداسم فاعل، اسم تفضیل، مفت مشد، میشد مبالند، اسم آلد، ظرف مشفر کینی جارمجرور

بظرف زمان ومكان جو معتدمون ميغة ظرف بالاتفاق غيرعامل ب-

صابطه: فاعل بيشر مرفوع بوتا ب اور بهى مجرور بهى بوتا ، جب مصدر كى اشافت فاعلى كى طرف بور بيك لو لا دفع الله الناس، يا فاعل پر با زائده يامن زائده واقل بو جائے۔ جے: كفى بالله شهيدا، ما جاء نا من بشير و لا نليوراس فاعل كے دواعراب بول كے لفظاً مجرد اور معتام فوع كيونكر فاعل ب اور فاعل كتالع بردواعراب جائز بيں۔

المند بازائده كافاعل برداغل مونا تين تتم برب

(1) واجب فعل تجب ك فاعل ير بوتى بين اسمع بهم و ابصر (٢) عائز كثيريد كفى ك فاعل يرداخل بوتى بي كفى بالمله

(٣) جائز قبل جييے: جينے: (شعر)

لم يأتك و الانباء تنمى بمالاقت لبون بني زياد

## ﴿ مِفْعُولُ مِطْلَقٌ ﴾

مفعول مطلق مفول مطلق وه معدر به جوهل ندور عيم منى بو عام ازي باب اور باده ايك بويان المسالة والمداده البت بناتاً والمداده الله والمداده و

مفول مطلق قبل ہے معنی ہیں ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ فعل تو مرکب ہے تین چیزوں ہے اور جب کہ صدرایک ہی چیز ہے بعنی معنی مصدری معنی حدثی۔

مرواب احاری مرادیه به که دان مصدر پراس طرح مشتل بوجس طرح که کل مشتل بوتا

-1.7.4

وجه تسمیه :مفول مطلق کے علاوہ باتی تمام مفاعل کی نہ کی تید کے ساتھ مقید ہیں اور بیکی تید کے سات مقید ٹیس تھاس کئے اسکانام فعول مطلق رکھ دیا گیا۔

هيقا مفول وه مفول مطلق معدر بوتا ہے۔اس ليے كه فاعل سے حادث بوتا ہے۔ باتى ربا مفول روو و كول فعل ہے۔

من المسلم المسل

ساتھ حاس رتا ہے۔ اور تا کیدلو مصدر من موں ہے۔ ( ج انفوان سرب ہی اجواح) معدد مشترک ہے اگر اس کا اطلاق ہو۔ تا چیر پر توبیافانٹ سے متعلق ہوتا ہے اور اگر اکثر حال عنہ پر ہوتو بیافانل کے متعلق ہوتا ہے۔ باعتبار صدور کے اور مضول کے ساتھ ہوتا ہے۔ باعتبار وقوع کے۔

#### يهلى تقسيم

المنت المفتول مطلق ما كيدى المنتيم بالقبار معنى كركم مفتول مطلق كى بالقبار معنى كر تين فتميس بين (١) مفتول مطلق ما كيدى (٢) مفتول مطلق ما كيدى (٢) مفتول مطلق ما كيدى (٢) مفتول مطلق ما كيدى واكد معنى پر دلالت كري المنتيال المين اگر زائد معنى پر دلالت شرك و مفتول مطلق ما كيدى موقا جيسے صوبت صوبا اوراگر زائد معنى پر دلالت كري و محمول سے خالى جيس اس ميس كي شكل وصورت كابيان موكا تو مفتول مطلق نوى موكا جيسے جلست جلسة القارى بينياش قارى كي نشست پر بيشمنا اورتحداد بيان كرنے كے جوتو مقتول مطلق عدى موكا جسست بر بيشمنا اورتحداد بيان كرنے كے جوتو مقتول مطلق عدى موكا جسست بحلسة او جلستين

او جلسات بیغای ایک مرتبه بینها او جلستین دومرتبه بیغا او جلسات، هم تملین بین کرمی که معنول مطلق تاکید کے لئے سے اسلئے که تاکید کی دوشمیں ہیں۔ تاکید لفظی ادرتاکید معنوی ادر بیر مفعول مطلق نه تاکید لفظی سے اور نہ ہی تاکید معنوی۔ اس لئے کہ تاکید لفظی میں کہ لفظ اول کو بھینہہ دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے جیسے زید زید اور تاکید معنوی چند الفاظ مخصوصہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بات طاہر ہے کہ مفعول مطلق ان دونوں میں ہے ٹیس تو مفعول مطلق کوتا کیدی کیسے کہا جا سکتا ہے۔

جواب تاکیدکاده اصطلاح معنی مراذبیس بلکدانوی معنی مرادب ده بیب کرفتل کے مدلولات میں سے کی ایک کی تاکید کے لئے آئے۔

قاكليدى: ووب جومعى فعل سے متفاد بول يد مفول مطلق اى بردالات كرے اس سے ذاكر كرى معنى يردالات دكرتا بوجيع ضوبت ضوبا

نده هي: وه ب جوفعل ندكور كرمين برولالت كرنے كرماتھ ساتھ فعل كرمنى كى انواع بتائے چيے جلست جلسة القارى رضوبت ضوب الاميو،

عددی: دو بر بونعل فرور کفل کرمتی پردالت کرنے کے ساتھ ساتھ دومدت یا کثرت ریمی دالات کرے بیمیے: ضربت، ضربتین - جلست جلستین- او جلسات

و المالة كاوزن أوع كے لئے آتا ہے جيسے صبغة ايك فاص تم كارتك اوراى طرح الله قائلة كاوزن ورك اوراى طرح الله الله كاوزن عدد كے لئے بمتى ايك مرتبه، جيسے: (شعر)

المفعل للموضع والمفعل للاله والفَعلة للمرة والفِعلة للحالة

#### دوسرى تقسيم

اور بیسیم ٹانی باعتبار لفظ کے ہے۔ یا در کھیں لیکٹیم مفتول مطلق کی کہلی تین تسموں کوشامل ہے اس کا مطلب بیہ مفتول مطلق اور فعل کا معنی میں متحد ہونا تو ضروری ہے لیکن الفاظ میں متحد ہونا ضروری ٹین بلکہ تفائیکی ہوسکتا ہے جس کی تین صور تیں ہیں۔

- (١) تغاير في الباب والماده يهي واوجس في نفسه خيفة
  - (٢) تغاير في الباب يهي انبت نباتا وتبتل اليه تبتيلاً
    - (m) تغاير في الماده يهي جلست قعود ار

تا كيدى: وەب جومى قىل سەمىتقاد مول يەمغىول مطلق اى بردلالت كرساس سە زائدكى مىن بردلالت نىكرتا موجىسى صوبت صوبا

نوعی: وہ ہے جو فعل فدكور ك معند برولالت كرنے كراتھ ساتھ فعل كمعنى كى انواع بتا عصر جلست جلسة القادى حضربت ضرب الامير،

عددی: وو ہے بوقعل ندکور کے فعل کے منی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ وحدت یا کثرت برجمی دلالت کرے جیسے:ضربت، ضربتین ۔ جلست جلستین۔ او جلسات

نعلد کاوزن نوع کے لئے آتا ہے جیے صبدائک فاص حم کارنگ اورای طرح المسود ایک فاص حم کارنگ اورای طرح المسود الله ایک فاص حم کاطریقد او فقل کاوزن عدد کے لئے بمعنی ایک عرج ، جیسے: (شعر)

المفعل للموضع و المفعل للاله و الفَعلة للمرة و الفِعلة للحالة

مست : معدو كى تعويف صدره ب جوعدت بردلالت اورهل كروف كولفظا ياتقريا صفى بوجيسي علم علما قاتل فتالا يا ترف محذوف كوفس لايا كيا بو \_ جين وعد عدة وسلم تسليما

و دون کولفظا اور می که مدت پردلالت کر کیکن ففل کے تمام حروف کولفظا اور القدیما میں میں میں میں میں میں میں میلم تقریرا مضمن ند ہو اور حذف اینیر عوش ہو۔ جسے تو صنا و صنوءً ۔ تکلم کلا ماً۔ مسلم سلاما ۔

المنابع محدو صناعي: هو اسم تلحقه ياء النسبة مردفة للدالة على صفة، ذالك في الاسماء الجامد كالحجرية و الا نسانية، و في الاسماء المشتقة كالعالمية و القاعلية

مسدرمیمی اوراسم مفعول اوراسم ظرف غیر ثلاثی مجرویش تیوں ایک وزن پر ہوتے ہیں جن میں فرق قرید سے ہوتا۔

ماسدة مصدوتا كيدى سے بالا تفاق شنيد وجع ثيس تا اور عدوى سے بالا تفاق تا ہے۔

جيے ضربت ضربتين، ضربات

اورمفعول مطلق نوعى ميس اختلاف بمشهورجواز بيكين سيبويه يحزويك ناجائز ب

منا بدن كرا كرقريد موجود بوادر مفول مطلق تاكيدى ندبوتو استيف كومذف كردياجاتا

ب پر تفل کے حذف کی دوصور تیں ہیں۔ حذف جوازی جیسے حیو مقدم براصل میں تفا قدمت قدوما خیر مقدم اس تفل کے حذف پر قرید مثابدہ حال ہے کر بدکلام اس تخف کو بولا

جاتا ہے جوسفرے والیس آرہا ہو۔

حذف وجوبی کی مثال سقیا، شکراً ، حمداً ، رعیا ریمفعول مطلق ہے جن کے هل کوحذف کیا گیا ہے وجوبی طور پرلیکن وجوبی سائل ہے کرچنس سائل پرموقوف ہے یعنی جن کے لئے کوئی ایسا قاعد ونہیں جس پر دوسرے مفعول مطلق کو تیاس کر کے ان کے تعلی کوحذف کر دیا جائے۔

مستعملی یاب قدم اگر شوف سآئے تو اس کامعنی قدیم والا ہوتا ہوار اگر فصو سے آئے تو اس کامعنی مقدم ہونے کا آتا ہے اور اگر علم سے ہتے اس کامعنی سرے آئے کا ہوتا۔

#### النائب عن المصدر واعطائه حكمه

(١) اسم المصدرنحو اغتسلت غسلا\_

(r)صفته نحو سرت احسن السيرا ـ اذكرو االله كثيرا ـ

"(٣)مرادفه (من غيرلفظه مع تقارب المعنى)اعجبني الشيع حباً

(٣)ضميره العائد اليه نحو فاني اعليه عذابا لااعذ به (العذاب المذكور) احداً

من العالمين

(۵)مايدل على عدده نحوفاجلدو اكل واحد منهما ثمانين جلدة

(٢)مايدل على نوعه نحو رجع القهقري\_

(2) ماوای الاستفهامیان نحو ای عیش تعیش و سیعلم الذین ظلمو اای منقلب ینقلبون ما (ای اکرام) اکرمت خالدا.

(A) أفظ كل و بعض \_ واى الكماليه مضافاً الى المصدر نحو فلاتميلواكل

الميل\_ وسعى سعيابعض السعى (اى الكماليه سمى بالكماليةلدلالتها على معنى الكمال وبعدالنكرةوقعت صفة لهانحو زيد رجل اى رجل وبعد المعرفة حالا منها: نحو مررت بزيد اى رجل

(٩) اسم الاشارة مشاراً الى المصدر نحوهل اجتهدت اجتهاداً حسناً فيجاب اجتهدت ذالك.

## ﴿ منعول نيه ﴾

مفعول فيه تعلق المعلق ومن المفعل الا مكان جمارة المعلق المن الفعل الا مكان المفعل الا مكان المفعل الا مكان جمارة الله في المكان المكان

ظوف متصوف ما يستعمل ظوفا و غيوظرف بويمى ظرف او بميمى قرف او بهي غيرظرف واقع بويتى مجمى بمي مبتداء بنمر ، فاعل بمفول وغيره واقع بورجيسے اليوم يوم مبارك، اعجبنى اليوم - جنت يوما قد و مك - سوت نصف النهار

**ظرف غییر منتصوف : پ**ھردوشم پر ہے (۱)مالایستعمل غیرظوف یعنی لازم ظرفیت ہو<u>۔ پیسے ق</u>ط ، عوض

 (۲)ما یستعمل غیرظرف بدخول العجار علیه حروف جاره کے دافل ہوئے سے ظرفیہ ڈتم ہوجائے رجیسے قبل ، بعد ، لدن ، عند۔ مند ظرف زمان کے دوشمیں ہیں مبھم وہ ہے جس کے لئے صدحین ندہو ہے دھو بمعنی زماندور حید ندہو ہے دھو بمعنی زمانداور حید بمعنی وقت۔

محدود وہ ہے جس کے لئے حد معین ہوجیسے یو ماورلیل اور ظرف مکان کی بھی دو تسمیں ہوتی ہیں ظرف زمان مسم جیسے خلف امام اورظرف مکان محدود جیسے دار سوق مسجد وغیرہ ظرف زمان کا حکم خواہ مہم ہویا محدود ہمیشہ منصوب ہوگا بشرطیکہ فی کے معنی کو تنصمن ہو۔

طرف مکان کاحکم پردومورتول علم معوب بوگار

(۱) ظرف مكان بهم بوياس كرمشابه بويشرطيكم حتى (نى) كو مضمن بو يسي وقفت امام المنبر - سوت فوسخاً

(۲) ظرف مکان شتق ہوخواہ مبہم ہو یا محدود بشرطیکہ فعل فدکور نے ہوچھے جلست مجلس القائدہ۔ورنہ مجرور بھیے سوت کھی ملھیائ۔

اورظرف مکان محدود غیرشتق بمیشه بحرور ہوگا۔ (نی) کے ساتھ \_

سوائے نزل ، دخل، سکن، چیے دخلت المدینة

کشون کر خرف زبان مجھم میہ تو تعلی کا جزء ہوا کرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب تعلی جزء کو علیہ مستقل طور پر ذکر کر دیا جائے تو بلا واسط منصوب ہوا کرتی جی جیسے مفعول مطلق احدا ظرف زبان محدوداس کوائی ظرف زبان محدوداس کوائی زبان مجھم پرمحمول کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں ذات یعنی زبانیت شن مشترک جیں اور ظروف مکان میں سے ظرف مکان محمد کو بھی ای پرمحول کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ومف بیل لیعنی ابھام بیل شریک ہے بخلاف ظرف مکان محدود کے بید نیتو وہ ذات زبانیت شن شریک ہے اور ندومف ابھامیت میں اس کے دونہ دی کی افقد پر کو تبول کرتا ہے بلکداس بیل دی کی کررتا ضروری ہوتا ہے جس کے عبد سے دہ مجرور ہوتا ہے۔

معدة وركمي الممكان كساتها عناميد التي موجاتى بيد ميد مدلة معدة وركمي كثرة

شی فی المکان پردلالت کرنے کے کئے مفعلہ کے دزن پر آتا ہے۔ .

جے مسبعة ، ما سدة ، مقبرة

#### نائب الظرف

والمدون النظرف جديزي بي جومفول فيهوكمنعوب بوت بير

(۱) وهام جوكليت بابعضيت يردلالت كر ادر ظرف كي طرف مضاف بو يهي مشيت كل النهار بعضها، جميعها، نصفها، ربعها .

(٢) ظرف كاطرف مضاف بو جير قفت طويلا من الوقت اى زمانا طويلا

(٣) تخرف عدد تميز بالظرف بإمضاف الدجيد مورت اربعين فوسخا، سافوت ثلاثة ايام

(۲) مصدر پھشمن معن ظرف کو یا بمعنی ظرف مضاف ہومصد رکی طرف پھر ظرف مضاف کوحڈف کردہاجائے۔ جیسے قلد مت قلوہ الو کو ب۔ نامکس ہے

## ﴿ مفعول معه ﴾

مفعول فيه هو اسم فضلة تال بو او بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل او اسم، مفتول كي لخمصاحب ووارستن ك يعربوا ورفع كم مقتول كي كمصاحب وو

ال تعریف سے چھ قدومعلوم ہوئے لیخی مفول مدے کئے چھٹر طیس بیں (۱) اسم ہوا حرز ازی مثال لا تاکل المسمکة و تشوب اللبن۔

(٢) فشله واحر ازى مال اشتوك زيد و عمرو ..

(٣)واوكي بعد بوراحر ازى مثال جنتك مع عمرور

(٣) واو بمعنى مع كروراحر الري مثال جالني زيد و عمرو قبله .

(۵)جملے کے بعد ہو۔احر ازی مثال کل رجل و ضیعته ـکل اموا و شانه ای مقتر نان

(٢) جماد على يا دين موراحر الى مثال هذا لك و اباك

القَاتى ثال سافر خليل و الليلَ. ما لك و معيد ا.. ما انت و سليما

منت مفول معه كاعال جهور كرز ديك فعل ياشيه فعل ب-واوتين اور فيخ عبدالقابر جرجاني کے نزد مک وادے۔

صابطه: مفعول معدايية عامل اورمصاحب يربر گزمقدم نبيس بوسكرا اور\_

النان واو كے بعدائم كى چندمورتيں ہيں۔

(۱) اس اسم كو ماقبل كے تھم ميں شريك كرنا درست نه ہوتو نصب على المعية واجب ہوگى \_

يسي فاجمعوا امركم و شركاء كم \_ والذين تبؤو االدار والايمانَ \_ رجع سعيد و

(٢) شريك كرنا درست ہومگر مانع عن العطف موجود ہوتب بھی نصب علی المعیة واجب ہوگی۔

جئے جئت و سعیدا۔

(٣) ادرا گرشر یک کرنا درست بوادر مانع بھی ند بولیکن مقصود پیملم معیت ہوتو تب بھی نصب علی المعين واجب بوكى جيع لاتسافر انت وعدوك

(٣) شريك كرناواجب بوكا تصالح سعيد و خالد .

(٥) تشريك جائز جوبلامانع تؤوون جائزين جيسے سالهوت الا و خليل -

#### Care Care

مفعیل له وهمدرب جونفل ندکور کے لئے علت واقع موبشر طیکہ زمانداور فاعل دونوں کا ایک ہو اس تعریف ہے بھی یا مچے شرطیں معلوم ہوتیں ہیں

(١) مصدر بو احرّ ازي مثال جنتك للسمن و العسل ...

(٢)علت بواحر ازى مال احسنت احسانا اليك\_

(m) دونون كازماندابك مواحر ازى مثال سافرت للعلم \_

(۵) فاعل بعى ايك مو- احر ازى مثال جنتك لمحبتك اياى

الفّاقي مثال جئتك رغبة فيك \_

مند مفول لدے بحث میں ابن بشام فرم اللمع میں لکھا ہے۔

كه حروف سات إير - (۱) ب (۲) لام (۳) من (۷) في (۵) حتى (۲) كتى (۵) كاف ليكن آخرى شن مفول له برداخل نيس هوت\_-

من مفول لدائے عامل سے مقدم ہوسکتا ہے۔

#### ﴿ مفعول به ﴾

مفعول به مفول بدوه اسم به جس پر فاعل کافعل واقع ہو۔ چیسے: ضرب زید عمر وال یاد رکھیں فعل کے وقرع سے مرادفعل کا فاعل تے علق کے بعد کسی اسم کے ساتھ ایسانعلق خاص ہوجس کی طرف فعل یائے معنی کے اعتبار سے بھاج ہوجس اطرح کہ فاعل کی طرف چیاج ہوتا ہے۔

مصول بكفل كوهذف مح كرديا جاتا بيكن چندمقامات يرحدف واجب

منعول بكاعال بى ذكر بوتا بار بى حذف بوتا بد ذكر كرنا تواصل باربي حذف جوناك التياس بيد وقم برب (١) جوازي (٢) وجوبي

جوازی: جوازی حذف وہاں ہوتا ہے جہاں قرینہ موجود ہو پھر بیقریندو دھم پر ہے حالیہ، مقالیہ، حالیعہ: عالیہ کی مثال بیسے مکت یا شخ مثلاً کوئی فنص فج کیلئے جارہا تاھا ترام باعد حاتفا۔ تواس سے کس نے مکہ یا شدینے ای اتو ید مکت یا شدینے ۔

مقالید : مقالید کی مثال جیسے من ضوبت جواب ش کردے زیدا اب یہال پریدول قریدہے۔

(1) تَحَفَّيِينَ تصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه و التحدير و يقدر بما يناسب المقام كاحذر ، باعد، تجنب، قي ، الق جيسے: اياك من الاسد \_ الطريق الطريق الله الله في اصحابي فائدته تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبة

(٢) مخالى: مفول بي ووتا ب خواد لفظا مفوب و يا محلا جيسي يا عبد الله يا زيدامل ص ادعو زيدا، ادعو عبد اللعقا

(٣) أغراء: تصب الاسم بفعل محذوف يفيد الترغيب و التشويق و الاغراء و

يقدر بما يناسب المقام كالزم، اطلب افعل جيے اخاك اخاك اى الزم فائدته:

تنبيه المخاطب على امر محمود ليفعله

(3) منصوب على سبيل التخصيص: نصب الاسم بفعل محدوف تقديره اخص او اعنى منصوب على بيل خصيص: الكوكية بيل بوكرانم فعل محدوف كيا مفعول به بناء الكركية بيل بوكرانم فعل

ن المعنا عن بہلا بیت کی تمیر شکلم بعد اولی اسم معرف باللام آ جائے۔ مثال بید: نصن العرب العرب العام الناس یہاں پر اخص تحن کے بعد عدف ہے ای نحن اخص العرب دوستا میں العرب العام آ جائے ۔ مثال علی العرف باللام آ جائے ۔ مثال بید نور مث یہاں پخن کے بعد اخص قبل محدوف ہے ای نحن الحص معاشر الانبیاء ۔

تبسوا مقام: کر تمیر متکلم کے بعدای آجائے۔ مثال جیسے نعن افعل کلدا ایھا الرجل یہاں پر اخص فل کددوف ہے ای نعن افعل کلدا اختص الرجل منصوب کلامفول بر الحاج اختص برائے اختص

چوتھامقام: کرشمبر خاطب کے بعد آتا ہے۔ مثال جسے بك المله نرجو الفضل اى اخص الله نوجو الفضل - اخص الله نورث ما تركناه صدقة نحن العوب نكره الضيف اور برجمار مخرضہ وگا۔

(٥) ها اضهر عامله على شريطة التفسير جيرزيدا ضربتة ـ و القمر قدرناه اصل ش قدرنا القمر قدرنا القمر مقول بـ عدرناه اصل ش قدرنا القمر مقول بـ على المسلم المسلم

(1): منصوب على سبيل المدح و الذم والمترجم اس كوكت بي كركى اسم مجرود كوير الماء عدوف المرادع و الذم والمترجم والمتروخ المراد عدوف المرادع والمرادع والمرادع

بسم الله الرحن الرحيم اى امدح الرحمنَ الرحيمَـ

ذم كى صورت بن ارتم فعل لكالا جائ كام مثال جسيمورت بزيد المسكين اى ارحم

المصفحين-المعتنع چندمقامات شن مفعول بد كوفعل برمقدم كرنا داجب ب-(١) مفعول به صفحمن موسخی شرط

کو چیے من تصوب (۲) مفعول بر شرط کی طرف مضاف ہو جیسے غلام من تصوب اصدی رو چیے من تصوب اصدی روجیے من دایت ایھم لقیت (۲) استفہام کی استفہام کی طرف مضاف ہو جیسے غلام من را بت (۵) مفعول برکا ناصب جواب اما ہوجیے فاما المیتیم (۲) مفعول برکا ناصب جب فعل امر مقرون بالفاء ہوجیے فاصوب (۷) کم فہریے کا معمول بوجیے کے غلام ملکت ۔

من اور چندمقام پر مفعول به کونعل مؤخر کرنا واجب ہے۔

(١)مفول بان مشروه يا كففه بوجي واعلم ان الله على كل شنى قديو-

(٢) نعل تعب كراته جيس ما احسن زيدار

(٣) مفول بركافعل صله ورق كاجيم من البو ان تكف لسانك.

(٣) مفول بفل موصول بالجازم كا موجعيد لم اصوب ذيداً كيكن مفول بركوجازم برمقدم كيا جائة بهي مح يح بيني زيداً كم اصوب \_

(٥) فعل موصول باللام الابتداء جوجي ليضرب زيد عمراً

(٢) فعل موصول بلام القسم موجيد والله الاضربن زيداً

(2) موصول يقدم و والله قد ضوبت زيداً

(٨)موصول بوف بوجي سوف اضوب زيداً

(٩) فعل مؤكد بانون مو ليضربن زيداً ـ

مند مفول به چونکد نشله باس لیاس کاحذف جائز بسوائے چندمقامات کے۔

- (۱) مقام نائب فاعل ہو کیونکہ و پنعل کی طرح عمدہ ہوتا ہے۔
  - (٢) متعب مند بوضي مااحسن زيداً
- (٣)مفول برجواب واقع موجعيم من رايت كيجواب من زيداً كهاجائ
  - (٣) مفتول بمحصور موجيع ماضربت االا زيداً-
  - (۵)عاش كذوف بوجي خير لنا وشر لعدونا\_
- (۷) مبتداء لفظ کل بے سواا ورخمیر عائد مفعول ہو چیسے زیدا قصوبتعا گرخمیر غائب کو حذف کر دیا جائے۔۔

منتعم مفول برجب لو کے بعد حذف ہوتو وہ جواب ٹس عموماً ندکور ہوتا ہے جیسے و لو شاء ربك لامن من فى الارض اى ولو شاء ايمان من فى الارض ـ

ربت و من من می او رض ای و و ساء ایمان من می او رضید است کرفت سے تعلول کے مشحل پر اکثرب زائدہ آتی ہے جیے و لا تلقو باید کم الی التعلقہ و هذی الیمان السماء اور متعری برو مفحول میں ترف ب کرزیادتی قبیل ہے۔کفی فعل کے مفحول میں بھی بازائدہ آتی ہے۔ بیسے آتا ہے کفی بالموء قر کلم بالن یحدث اور اس طرح ایک شعر میں بھی ہے۔ فکفی بنا فضلاً علی من غیر ناحب النبی محمد ایانا۔

# ﴿ التعرين ﴾

ان مثانول ش مفاعيل كو پيچاني اورتين كريس ، ترجمداورتركيب يمي كريس هاد كرواالله ذكر أكثيرا ﴾

ا ذكووا نعل والضمير بارزمرنوع كمكل فاعل \_لفظ الملامنعوب بالفتح لفظاً مفعول بد- ذكومنعوب بالفتح لفظاً موصوف \_ كطير المنعوب بالفتح لفظاً صفت \_موصوف صفت بل كرمفعول مطلق \_ فعل اسيخ فاعل اورمفعول بداورمفعول مطلق سيل كرجمله فعليه انشائير \_

﴿ اتقواالله حق تقاته ﴾

اتقوا الحل واو تمير مرفوع محلا فاعل فقاالله منعوب بالفتر لفظا مفول بدحق معدر مضاف فقات بدعق معدر مضاف فقات بجرد راكسره والمقامضاف الميد مضاف الميد مضاف الميد مضاف الميد مضاف الميد منطاق التقواهل مضاف الميد منظل منطلق القواهل المينة فاعل سيل كرمفول مطلق القواهل المينة فاعل سيل كرجمل فعليدافثا كيد

#### ﴿ لاتبرجن تبرج الجاملية الاولى)

لانا بيد تبوج فل خمير متر معربانت مرفوع محلافائل - تبوج مسدر مضاف - الجاهلية يجرور بالكرد افظاً موصوف - الا ولى مجرور بالكرد تقدياً صفت موصوف صفت مل كرمضاف اليد مضاف مضاف مصاف الدل كرمفول مطلق في التي قاعل اورمفول مطلق سال كر جماة قعليه انشائي -

#### ﴿بِشُرِنفسِكَ بِالظَّفْرِبِعِدَالْمِبِرِ ﴾

ہشو فعل مغیر درد مسترمعبر بانت نامرافر عمولا فاعل نفس منعوب بالفتی لفظاً مضاف دی میر مجرور محل مضاف الید به احرف جار النطفو مجرور بالکسرو افظاً - جاریجرورل کرظرف لفومتعلق ہوا فعل کے بعد مضاف المعبومضاف الید مضاف الیدل کرمتعلق بشر کے دھیل اپنے فاعل اور دونوں معملقوں سے ل کرجملے فعلیہ انشائید

#### ﴿ اذكروا نعبة الله عليكم

اذكروا فعن وادخير مرفوع عمل فاعل معد منصوب بالفتير لفظامضاف انفط الله مجرور بالكسره الفظامضاف اليد مضاف اليدل كرمضول بدر على جار كيخ مير كلا مجرور سجار مجرود لل كر ظرف افتر تعلق جوااذكروانعل ك فعل اسيخ فاعل اورمضول بداور متعلق سعل كرجمله فعليد انشائيد

#### ﴿سبحوه بكرة واصيلاً﴾

سبعو ففل واوشمير بارزمرنوع محل فاعل وخمير منعوب كل مفول بد بكوة منعوب بالغتر لفظاً معطوف عليد وادحرف عطف و احسالاً منعوب بالفتر لفظاً معطوف معطوف معطوف عليال كرمفعول فيد فعل ابخ فاعل مفعول بداور مفعول فيدين لكرجمله فعليدانشا سيد

# ﴿مبلوا عليه وسلموا تسليهاً﴾

صلو افعل ۔واوشمیر بارزمرنوع کا فاعل۔ علی حرف جار۔ وضیر کل بحرور۔جار بحرور الرحم وال کرمتعلق ہوافعل کے فعل اپنے فاعل اورمتعلق ہل کر جملہ فعلیہ معطوفة علیها۔واوحرف عطف سلمو ا فعل واوشیر مرنوع کل فاعل۔ تسلیماً۔منصوب بالفتی افظاً مفعول مطلق فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق ہل کر جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہا اپنے معطوف ہے ل کر جملہ معطوفی۔

#### ﴿ينصر ک الله نصراً عزيزاً﴾

ينصو تعل \_ المخمير منصوب محلا مفعول بدمقدم \_ لفظ الله مرفوع بالقسمه لفظاً فاعل مؤخر \_ نصواً منصوب باللتي لفظاً موصوف \_ عزيزًا منصوب، بالفتى لفظاً صغت \_ موصوف صغت ل كرمفول مطلق فيش اسيخ فاعل اورمفول بدسے اورمفول مطلق سے ل كرجما فعلد خبر بد \_

#### ﴿اعلموا ان فيكم رسول الله ﴾

اعلمو العنل واومنمير مرفوع محلا فاعل - ان حرف مشهه بالععل ناصب اسم رافع خبر - فهي حرف جار سحه شمير مجرود كل - جار مجرود ل كرظرف متعقر متعلق موافعل سے فعل اپنے فاعل اور تعلق سے ل كرخبر مقدم - د صول منصوب بالفتحہ لفظ مضاف له فغرور بالكسرہ لفظامضاف اليہ مضاف مضاف اليہ ل كراسم ہوا ان كاران اپنے اسم وخبر سے مل كر جملہ اسميہ خبريہ قائمقا م مقعولين - اعلمو السينے فاعل اور مفعولين سے كر مجلہ فعليہ انشائيہ۔

#### ﴿طلق دنیاک فانها زانیة﴾

و هلاق المن المنير درومتنز مجر بانت مرفوع كا فاعل . دلبه منسوب بالفتح تقذيراً مضاف \_ لا مغير معلى صلى المنسوب بالفتح تقذيراً مضاف \_ لا مغير معمول بدر طلق كے ليے فعل اپنے فاعل اورمفعول بدر طلق كے ليے فعل اپنے فاعل اورمفعول بدر طلق كے رائع وف مشہ فاعل اورمفعول بدر حال کر جملہ فعلمیہ انشائیہ معطوف علیہا۔ فاحرف علیہ المنظم خرر ان اپنے اسم وخرر سے ل بالفتی محلوف علیہا اسے معلوف سے ل کر جملہ معلوف ۔ کراسم خربہ معطوف معلوف علیہا اسے معلوف سے ل کر جملہ معلوف ۔

# ﴿ منهت يوم الخهيس طلباً للثواب﴾

صمت فعل بفاعل \_ يوم منصوب بالفتح الفظ مضاف \_ المنحم سن بخرور بالكره الفظا مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف المين منطق من المنطق المين منطق منطق المين المين منطق المين منطق المين منطق المين المنطق ال

#### ﴿ مِنَ النَّاسُ مِنَ ايِشُرِي نَفْعِيهِ ابِتَعَاءُ مِرْضَاتَ اللَّهِ ﴾

من حرف جار۔ الناس مجرور بالکسرہ افظا۔ جار مجرور ل کرظرف مستقرمتعلق جیت تعل کے فعل اپنے فاعل اسے فاعل کے فعل اپنے فاعل اور تعلق میں معرور و تعلق میں معرور و تعلق میں معرور و تعلق معران معرور و تعلق معران الید مفاف مفاف ۔ وضیر مجرور بالکسرہ محق مفاف الید علی اس مفاف الید مفاف الید مفول الد یشوی مل کر جمل فعل اور مفول الد یا کر جمل فعل الحرور میں مفول الد یا کر جمل فعل اور مفول برے اور مفول الد یا کر جمل فعل خرید صلد موسول صل کر جمل فعل خرید صلد موسول صل کر جمل فعل خرید میں موسول صل کر جمل فعل المعرور کی جمل اسم خرید ہوں۔

# ﴿ لاتتبعوا خطوات الشيطان﴾

لانا ہیہ تتبعو آھل مضارع بجو وم بحذف النون ۔ واوشمیر مرفوع بحل فاعل۔ محطوات منعوب بالکسرہ لفظا مضاف ۔الشبیعلان مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الیہ ۔مضاف مضاف الیہ سے طم کر مفتول بدفتل اسپتے فاعل اورمنعول بدسے طم کر جملہ تعلیہ انشائیہ۔

#### ﴿ جلس المدرس امام القلاب﴾

جلس فعل - المدد مس مرفوع بالغمد لفظاً فاعل - امام منعوب بالفتر لفظاً مضاف \_ القلاب مجرور بالكسر ولفطاً مشاف اليد مضاف مصاف اليد مفعول فيد يفل ايخ فاعل اور مفعول فيدسيل كرجل فعلية خربيه -

# ﴿ جال الوليد جولان البهائم

جال فعل \_ الوليد مرفوع بالضمد لفظا فاعل \_ جو لان منسوب بالفتح لفظاً مضاف \_ البهائم مجرور بالسره لفظ مضاف البدر مضاف مضاف البدل كرمضول مطلق فعل اسيخ فاعل مضول مطلق سيل كرجما فعلية تجرب \_

# ﴿اعطيت الفقير درهما رافة به

اعطیت فعل بفاعل \_الفقیر منصوب بالفتی لفظاً منصول اول \_دد هدم ممنصوب بالفتی لفظاً منصول ثانی رواغة مصدر به ترف چار هانمبیر مجرور محل - چار مجرور متحلق بوار و افخة کے رواغة این فاعل اور متعلق بین کرمفعول لد \_ اعطیت فعل این فاعل اور دونوں مفعولین اورمفعول لدسے مل کر جمار قعلیہ خبر بد \_

# ﴿وصل زيد مدينة السلام يوم السبت﴾

وصل فتل\_ ذیدمرفوع بالشمد لفظا فاعل\_ مدیند شعوب بالفتح لفظامضاف\_السیام مجرود باکسره مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ل کرمفول بدر یوم منعوب بالفتح لفظا مضاف سالسبت مجرود باکسره لفظا مشاف الیہ مضاف مضاف الیہ لمکرمفول فیدفعل اسپنے فاعل مفتول بہفتول فیرسے کم کرم کم فعلی خربیہ

﴿ لاناكل البطيخ والعسل﴾

لانافير ـ تاكل هل مخير درومتتر مرفوع كلا فاعل ـ البطيخ معوب بالفتح لفظا مفول بـ واوغير عال يمتني مع ـ العسل مفول معنقل اپ فاعل مفول بدادر مفول معد سال كرجمله فعليه خرب

#### ﴿ كيف حالك والحوادث﴾

تكليف استينا فيدمرفوع محلا مبتدا- حالك مرفوع بالضمد لفظاً مضاف لينمير مجرور محلا مضاف البد وادغير عامل بمعنى مع المعواد من منصوب بالفتي لفظاً مشول معد حال مصدرا ين فاعل اور مفعول مع سے ل كر خبر بوامبتدا وكام سبتدا مفعول ل كرجمله اسمية خربيد

#### ﴿ وضعت الكرسي وراء المنفدة ﴾

وضعت فعل بفاعل\_ الكرسى منصوب بالفتح لفظاً مفعول بــ وراءمنعوب بالفتح لفظاً

مضاف. المعنفدة جمرور بالكسره لفظ مضاف اليد مضاف اليدل كرمفول فيد مواقعل الميدان الدل كرمفول فيد مواقعل المينة

# ﴿ صبت حربة الى الله ﴾

صمت فعل بفاعل قوبة منصوب بالفترافقاً معدر الى حرف جار القط الله مجرور بالكسرولفقاً - جارمجرورش كرمتعلق مواقر به معدر ك معدد النج فاعل اورمتعلق سيمل كرمفول لد يقل اسية فاعل اورمفول لد من محمل كرمجل فعلية خرييه

# ﴿ حال ﴾

قوله هال حال وه ومف نصله بجوز والحال كي حالت بيان كرے اور ذوالحال فاعل يا مفول ہوتا جيتق ياس يجي جاء نبي زيد راكبا حضر بت زيدا مشدودا \_

مالند فاعل اورمفول محكى سے پانچ چیزیں مرادین بین بن سے حال واقع ہوسکتا ہے۔

(١) مبتداوے حال واقع ہو جیسے زید راکبا حسن۔

(۲) مفول مدے \_ اگرمفول مدے ماقبل فاعل ہوت کارفاعل کے ساتھ صدور میں شریک ہوت کا ملک کے ساتھ صدور میں شریک ہوت کا فاعل تھی ہوگا اگر مقبول بھی ہوگا ہے۔ اور مقبول بھی ہوگا ہیں جنت ک و زیدا و اکباء کفائ و زیدا رکبا ۔

(٣) مفول مطلق سے حال واقع ہواورمفول مطلق بھی مفول مھی ہوتا ہے۔ اس لیے کداسکا معنی ہے احدثت صد باشدیدالحد المیفول بیٹھی ہوا۔

(٣) مجرور بالحرف سے بیسے هورت بھند جالسة \_اب بہ جالسة حال ہے۔لیمن حکماً مشول بہے۔

(۵) مجرور بالا ضافت بشرطیكه مفعاف اليدكی بز و دو يصيح اينحب احد كم ان ياكل لحم اخيه ميناس كال واقع بوئے كيكے دو شرطين بيں۔ **يندن شوط:** يہ بيك مفاف فاعل دو يا مفعول دو۔

دوسوى شوط: اورمفاف اليكومفاف كي جُرفرانا درست بور بين فاتبع ملة ابراهيم

حنيفاً \_

صنابطہ: اصل ذوالحال میں معرفہ ہونا ہے۔ اگر ذوالحال کمرہ میں تخصیص ہوتو دہ یعی ذوالحال بن سکتا ہے۔ جنظر ح کہ تکرہ خصصہ مبتداء واقع ہوسکتا ہے اور وجو تخصیص چند ہیں۔ اور اسکے

> لیے چندمقامات ہیں جہاں ذوالحال بحرو مخصصہ واقع ہوسکتا ہے دیر تند کر مال

(١) تقديم عال كي وجب \_ جيے في الدار جالسا رجل\_

(٢) تخصيص بالصفة كراته حيرو لما جاء هم كتاب من عند الله مصدقا

(٣) اضافت كرمات تخصيص حاصل و رجيس فى اربعة ايام سواء للسائلين... (٣) نفى كرماته يبيس ما اهلكنا من قرية الاولها كتاب معلوم.

(۵) رف استنبام کے ماتھ جیے ہل اتاك رجل راكبا

(۵) حرف استقلبام نے ساتھ میں علی الناقہ رجل را کہا (۷) ذوالحال نکرہ منتفر قد واقع ہو نکرہ منتفر قد کامینی ہیہ کہ جمیع افراد کوا حاطہ کرے۔ جیسے فیصا

رد) رود مان ره حرمد رون در ده سرحه من بها من رود ماند رود ماند در . يفرق كل امر حكيم امراً من عندنايها سريكل دوالحال بـ

(4) عال الياجمله موجوكه مقرون بالواوموجيس كا اللذى مر على قرية و هي خاوية على

عروشهاا بمی قرید ذوالحال ہاورون اس سے حال ہے اور مجھی بغیر شخصیص کے بھی تکرہ ذوالحال بن جاتا ہے جیسا کہ حدیث یاک ش ہے وصلی

ا دوره مي جير مين حين حره دو داخال بن جاء ہے جي له حديد وراثه رجالا۔

#### 🕹 حال کے اقسام 🗲

والندور حال کی چوروشمیں ہیں۔

(۱) حقیقیه: که حال ایخ ذوالحال کی حالت کوبیان کرے بیسے جاء نبی زید را کباً۔ (۷) مسببیه: که حال ایخ ذوالحال کے متحلق کی حالت بیان کرے۔ مثال جیسے مورد ت

(۲) سببیه: - کرحال این دوانحال کے معلق کی حالت بیان کرے مثال پیسے مودت باالدار قائما سکا نها - قائما حال بالمداد سے اور دار خول برغیر صربحی ہے۔

(۴) **مقادینه** حال مقارند آس کو کہتے ہیں کہ جس کا زبانہ عالی دُوالحال کے زبانے کے ساتھ مقارن ہو۔ جیسے اولیم یوو الی الطیو مسخوات فی جو السمآء ۔ مسخوات حال ع طيو ساورطير كاوران كتالع موف كازماندا يك ب-

(٤) مقدده: حال مقدره اس كوكت مين كه حال كا زمانه ذوالحال ك عال ك زماني سه مقارن شهو مثال ك زماني سه مقارن شهو مثال بين المجمى خالدين المجمى خالدين عال به الدخلوا ك واوخمير به اورونول كازمانة تلف به كونكه دخول مقدم به خاود سه اورونال سه زماندا متقال مرادب

(٥) مشتقه: حال مشكراس كو سكتي بين جو كمشتق مو-

(١) جامده: حال جامده اس كوكية بي جوكرجامد ور

(۷) مستقله: حال مشخله اس کو کینج بین که حال ذوالحال بے جدا ہو جیسے جاء نبی زید را کہا (۸) لمزومیه: حال فرومیراس کو کہتے بین کہ حال ذوالحال ہے بھی جدا نہیں ہوسکیا کہ جیسے رضیت بالله رہا اس بش جو رہا حال ہے بیاللہ ہے بھی بھی جدائیں ہوتا۔

(٩) مقصوده: حال مقعوده اس كوكت بين جوكم تقود بالذات حال بورجيسه مسخرات خود مشتن بينير كى تالى كم تعمود بالذات حال ب\_

(۱۰) معطفه: حال موطند اس کو کہتے ہیں کہ وہ حال جامد جو یا عتبار اپنی صفت کے حال ہو۔ مثال جیسے فتصل لھا بشر اسو یہ بھی حال چونکہ شتق ہوتا ہے لیکن یہاں پر جامہ ہے تو یا عتبار صفت مشاقلہ کے جوسو یا ہے حال ہور ہاہے۔

(۱۱) مهيينه: حال مبيداس كوكتم بين جوكه البل كامنسون كي وضاحت كرے بيسے جاء نبي زيد داكها -

(١٢) موقده: حال موكده اس كوكية إن جوكه الل كاتا كدرك اس كى جار صورتس بين-

(١)مؤكده زوالحال كى تاكيرك يسي لا من في الارض كلهم جميعا

(٢) مؤكده عال كاتا كدر بي ولى مدبرا.

(٣) موقده معنمون جلدى تاكيدكرے زيد ابوك عطوفا اس كاعلامت بيب كرا كرحال كو حذف كرے ودوالحال كامتى مح بوتا ہے۔

(٣) مؤكده جومعني ذوالحال يس باس كاتا كيدكر \_\_ جيم مسخوات\_

(۱۲) متدادفه: حال مترادفداس كوكيت إن كرحال ذوالحال ايك بوليكن اس سے متعدد حال

واقع موسكر مثال جيرس واشدمهديا

(15) متداخله: حال متداخله اس كوكت بين كه حال كي تمير عال واقع مور

صابطه: حال مشتق ہوتا ہے آگر جامد ہوگا تو مشتق کی تاویل میں کر دیا جاتا ہے۔ ایک عموماً تین صورتیں ہوتی ہیں۔

(١) حال جامه بواورتشبيد بردافل بوجيك كو زيد اسد اى شجاعا \_

مررت با لجارية قمر اي مضيئة \_

(٢) مفاعله بردال بوجيب بعته بدابيداى متقابضين، كلمته فاه الى فى اى متشافهين

(٣) ترتيب پردال ہو جيے ادخلو رجلا رجلا اي متر تبين۔

مادد والحال كاحال بمي جمله واقع موتاب-جسك لئے تين شرطيس إي-

بھلی شوط: بیہ کرحال جملہ خربیہ و کیونکہ جملہ انشا ئیرحال واقع نیس ہوتا۔ اور اعبدواللہ ولا تشرکو بدھیجا میں واوحالیٹریس بلکہ عاطفہ ہے۔

دوسوی شوط: بید به که تخل کر شروع ش سین اور موف ند بولېدا انی ذاهب الی ربی سیهدین حال بناناغلا ب

تسیسوی شدهاید ہے کہ ذوالحال کے ساتھ ربط ضروری ہے خواہ وہ واد کے ساتھ ہوگا یا تغییر کے ( مزید تقصیل قدة العال میں ملاحظ فرمائیں)

ورود مال كاعال فعل يا ديقل يامعن فعل موتا باورمعن فعل سراولو چزي مي -(ا) اسم افعل عديد ال مسرعا

(٢) إسم الاشاره رجيے هذا بعلي شيخا، ان هذه امتكم امة و احدة

(٣)ادوات تثبير جي كان سعيدا مفيلا اسد

(٣) ادوات تمنى جيے ليت السرور دائما عندنا \_

(٥) اووات ترجى جيے لعللك مدعيا على حق

(٢) ادوات استفهام رجي ما شانك و اقفاء فعالهم عن التذكرة معرضين

#### (٤) حرف التهيد - جيسي ها هو ذا البدر طالعا

(٨) چارومجرور جيس الفرس لك و حدث

(٩) ظرف يبي لدينا الحق خفاقا لو اوَّةً

(١٠) رف عداء يه يايها الربع مبكيًا بساحته

معلم اصل ذوالحال مل معرف ہے اور حال میں تحرہ ہے لیکن آٹھ جگہ ذوالحال تحرہ بھی واقع ہو سکتا ہے پہلا ہے ہے۔

، ۱۰ یو ، ۲۰ یو ، خصبو ۱: کرحال مقدم موذ دالحال ہے۔ جیسے جاء نبی راکبا رجل کے

منصبو ۲ دو مکره دُوالحال کاشیعی او کسی مفت کے ساتھ بیسے جاء رجل من بہنی تعمیم را کباً

معدد التخصيص بالاضافت يمثال بيع في اربعة ايام سوآء السائلين

نصود؛ ووالحال كره متفرقه واقع موركره متفرقة كاصطلب بيب كرجيج افراد كوميط موريس فيها يفرق كل اهر حكيم اهوء من عندنا يهال يركل ووالحال ب

نمبوه: حرف استفهام عجيد هل اتاك رجل راكباً

فعبود: حرف تفی سے چیے لا يبغى امرء على امرء مستسهيلا يهال يرامره و والحال ب اور ستمال حال ہے۔

نصبو۷: حال ایها جمله بوجو که مقرون بالواو بوتو و بال پر ذوالحال کره واقع بوسکتے۔مثال جیسے او کا اللہ ی مو علمی قریۃ و هی خاویۃ علمی عووشھا۔یہال قویۃ ذوالحال ہے اور و هی خاویۃ بیجلہ حال ہے۔

# ﴿ التعرين ﴾

تر کیب کریں اوراس کے بعد ذوالحال اور حال کی پیچان کریں۔

# ﴿ هم احيا. عند ربهم يرزقون فرحين﴾

هم تغيير مرفوع محلاً ميتداء -احياء مرفوع بالضمد لفظاً فير-عند مضاف -دب مضاف اليد مضاف- هم تغيير مجرود محل مضاف اليدمضاف مضاف اليدمل كرمتعلق بود احياء ك\_ يوز قون قفل مضارع مرفوع باثبات لون-واوتنمير و والجال- فوحين منصوب بالفتحد لفظا حال ے ال ذوالحال ل کر میمفعول ہے۔ یو ذفو نفس اپنے فاعل اور مفعول بدھے ل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ خبر فائی ۔مبتدا اپنے دونوں خبروں سے ل کر جملہ اسمیہ خبر ہیے۔

# ﴿ وقف المننب خائفاً ﴾

# ﴿جاء الطلاب وكتابهم مفقود﴾

جاء فعل الطلاب مرفوع بالضمه لفظا ذوالحال وادحاليه تحتاب مرفوع بالضمه لفظا مضاف. هم ضمير مجر ورمحلامضاف اليد مضاف اليدل كرمبتدا مفقو دمرفوع بالضمه لفظا خربه مبتدا خبرل كرجمله اسميخبريه بوكرعال والى ال أدواعل كرفاعل فعل فاعل أكرجمله فعليه خبريه

# ﴿ جاء الاب والابن راكبين سيارة﴾

جاء فعل الاب مرفوع بالضمه لفظا معطوف عليه واوحرف عاطقه الابن مرفوع بالضمه لفظا معطوف معطوف معطوف علييل كرذوالحال واكبين حال حال ذوالحال ل كرفاعل مسادة مقعول بدفع كامل اورمفعول بديل كرعمليه فعلية خربيه

#### ﴿ خُرِجِ الْمِعَلَمِ رَاضِياً عَنَ الطَّلَبَاءُ ﴾

خوج فعل المعلم ذوالحال راضياصيف مفت عن الطلباء جار محرور جار محرور لل كريد متعلق براضياً كرميف مفت اپنے فاعل سے ل كرحال حال ذوالحال م كرفاعل فعل فاعل مل كرم لم فعله خبر به ...

#### ﴿ مِذَا رَفِيقِي وَاعْظُأُ ﴾

هدا اسم اشاره مبتدابه د فیق مرفوع بالفهمه تقدیرامضاف به منمیر مجرور محلامضاف الیه مضاف مضاف الییل کرد والحال به و اعطامال - حال د والحال ال کرخبر - مبتداخبرل کرجمله اسمییخبریه

# ﴿ وَرَائِيتَ النَّاسُ يِدخُلُونَ فَي دِينَ اللَّهُ اقْوَاجِنَّا

رايت فعل بفاعل - النام منصوب بالفتحد لفظا مضول اول - يد خلو فضل واوشم ردوالحال - في

چارہ۔ دین مجرور پاکسرہ لفظامضاف\_لفظ الملہ مضاف الیہ۔ افو اجاً حال۔حال ذوالحال ہے مل کرمفعول ثانی فضل ہے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

# ﴿ هل جا، ک عالم رجل﴾

هل حرف استفهام \_جاء تعل \_ نيخمير منصوب متصل مفعول مقدم \_ عالم حال مقدم \_ د جل ذوالحال مؤخر \_ ذوالحال مؤخر حال مقدم سيل كرفاعل فيحل اپنے فاعل اور مفعول بيمقدم سيل كرجمل فعليه إنشائيه وا \_

#### ﴿ فَا تَبِعِ مِلْةَ ابِراهِيمِ حَنْيِفًا ﴾

ف تغیرید اتبع صیفه هن امرحاض معلوم فیمیر متعرّم جربدانت مرفوع محل فاعل مله مضافد اید مضاف الید مضاف الید

#### ﴿خضر الخبيوف والمضيف غائب﴾

حضو فعل العنيو في مطعوف عليه واوحرف عطف المصنيف معطوف معطوف عليل كردوالحال عائب حال حال دوالحال في كرفاعل حضوفعل اح فاعل سيمل كرجمله فعل خيريه وا

# ﴿ فلاعواالله مخلصين له الدين﴾

فادعو افغل امرحاضرمعلوم \_ واوشمير مرفوع محل فاعل \_ لفظ الله مفعول بـ مخلصين ذوالحال \_ لام جاره \_ وخمير مجرود كل \_ جار مجرورش كرمتعلق ہے همخلصين كـ \_ اللدين حال ـ حال ذوالحال مل كريد شعول فافي فيفل اسپية فاعل اور دونوں مفعولوں سے لل كر جمله فعليد انشائيدا مريد ہوا۔

# ﴿ بعت الثمرة على شجرة﴾

بعت قعل ماضی بنی برضمہ ت منظیر مرفوع محل فاعل الشعوة و والحال على حرف جاره . شجوة مجرور بالسرافظا بار مجرورش كرمتعلق ب ثابت ك صيفه صفت اپنے فاعل سے ش كر حال حال ووالحال ال كرفاعل فعل فاعل كر جمله فعلية خربيد

# ﴿ رائيت اصدقائي مستبشرين﴾

دایت فعل بفاعل \_اصلد قکمنعوب بالفتحد تقذیر امضاف \_ مینمیرمفراف الیہ\_مضاف مضاف البدل کردَ والحال \_ مستبشوین میبنداسم فاعل میمیرمنتر فاعل \_اسم فاعل اسیخ فاعل سے ل کر حال حال ذوالحال ال کربیمفعول بدفعل این فاعل اورمفعول بدسے ل کرجملہ فعلیہ خبریہ وا۔

#### ﴿ احب الناميذ مجتهداً ﴾

احب فعل بفاعل المتلميد منعوب بالفتح لفظامميز معجتهد المنصوب بالفتح لفظا تميز مميز اية تميز علكرمضول بدفعل ايخ فاعل اورمفعول بدسيل كرجمله فعليه خربيه

# ﴿ جِلُوْا ابِلَمْمَ عَشَاءُ يَبِكُونَ

جاء فعل \_واوخمير ذوالحال\_ ابالنصوب بالالف لفظا مضاف\_ هم خمير مجرور محلاً مضاف اليه مضاف مضاف الييل كرمضول بيه عشاء مضول فيه يبحق فعل مضارع مرفوع باثبات نون \_واوخمير فاعل فعل فاعل لكرحال \_ جاؤا لمي واوخمير سه \_ ذوالحال احتى حال سال كريد فاعل فعل اسيخ فاعل مفعول بيا ورمضول فيه سال كرجمل فعلي خبريه

# ﴿ رايت الخطيب فوق المنبر﴾

رايت فعل بفاعل \_ الخطيب منصوب بالفتر لفظاؤه الحال \_ فوق مضاف \_ العنبومضاف اله \_ مضاف مضاف اله مضاف اله مضاف المدين مضاف الهديم مضاف المدين مضاف المدين المسلم منطق المسلم المسلم

# ﴿ دخل اللص المنزل واهله نائمون﴾

دخل تعل - اللص مرفوع بالضمد لفظاً ذوالحال - المعنول منصوب بالفتح لفظاً مفعول فيه واو حاكيه - اهل مضاف - وخمير مجر ورمحلا مضاف اليه مضاف اليمل كرمبتداء - ما المعون صيف صفت يضمير منفتر معربه بهو مرفوع محلاً فاعل فصل اعل مل كرخر - مبتداء خبر مل كرجمله اسميه حاليه -حال حال ذوالحال مل كرفاعل فعل اسينه فاعل اورمفعول فيه سي مل كرجمله فعليه خبريه -

# و تمییز پ

تمیز کا لغوی معنی ہے جدا کرنا اور تمیز توجیین تغییر اور میز اور مفسر مجمی کہا جاتا ہے

مراج تميين التميزاسم نكرةبمعني من يذكر تفسير اللمبهم من ذات او

تميزكي دوتتمين بإن(١) تعيز اللات (ويسمى تعييزً مفرد)

(۲) تميز النسبة (ويسمى تمييز جملة)

قسم اول تمدين الذات ما كان مفسوا و مبينا لا سم مبهم ملفوظاس ش ذات بيشه فدور هوتى ہے۔اس ليے بيتير افقيار كى جاتى ہے كرتميز كى دوشميں بيں (1) ذات فركورہ سے امام كودوركرے (۲) ذات مقدرہ ہے۔

المحم كى يانخ تتمين إي-

اول عدد: تميّز وه کره جوعدد کے بعد ذکر کی جائے اور اس عدد کے ابحام کو دور کرے خواہ عدد مرتخ ہوجیے احد عشو کو کبا باعد فیر مرتخ ہوجیے کم کتاباعند لائے عندی کلدا کتابا الکندہ والعدد علی قسمین صریح ومبھم ۔ والعدد الصریح ماکان معروف

الكمية كالواحدواحدعشر

والعدد المبهم ماكان كناية عن عدو مجهول الكمية وهوكم وكذا وكاين \_

#### ثانی مقدار:

تمیز ده کره جومقدار کے بعد ذکر کی جائے اور اس مقدار کے ایمام کو دور کرے مقدار اسم آلد کا صیفہ ہے جمعنی اما یقدر بدالشبی وہ نیز جس سے شی کا اندازہ کیا جائے۔ مقدار کی بیار تشمیں ہیں۔

- (۱)ماحت يمعنى كانش كراب مع عندى شبر ارضار
  - (۲)وزن \_ بيے عندى منوان سمنا\_

(۳) کیل میعنی پیانہ ہوتا ہے اور حربوں میں بیا کرہ کھڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا جس ہے گئم وغیرہ کونا یا کرتے تھے جیسے عندی قفیز ہوا۔

(٣) متياس متياس معنى دويزجس تياس اوراعدازه كياجات عندى دواع ثوبا قسم شائث شبه مقدار:

شبه مقدار کی مجل جارتسیس بین-

(١)شبرماحت يهي ما في السماء قدراحة سحابا

(٢) شبروزن ـ بيے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ـ

(٣) شبر كيل يصيح واقو د خلا ، و على التموة مثلها زيدا شبر مساحت اورشيروزن محى ب(٣) شبر تمياس يجيع عندى مد يدك حبلا

#### رابع قائم مقام مقادير

يى برده اسم بهم بوتي زاور تغيير كاتاح بو بيسولو جننابه شله مدداو عندناغير ذالك عنما خاص مرده من المنافير ذالك عنما

ماكان فرعا للتميز بيے خاتم حديدا، سوار ذهبار

من من من من موسى المستعمود يهم من المتعالي يهال پرغاتم فرع اور فضة جوك و ايمام كاكر حاصل فرع باور فضة جوك و ات بهال پرغاتم فرع باور فضة جوك و ات بهال كذات بهال كذات بهال كذات بهال من و الاضافة نحو عندى وطل من ويت و عندى شبو ارض الا مضافاً فتمتنع الاضافة لكن يجوز جوه بعن ما في السماء قدر راحة من سحاب و تعييز العدد مستثنى منه . و له احكام

قسم دوم تصبير المنسبة ما كان مفسوا لحملة مهمة النسبة رائيس ذات بيش مقدر دوق ب- وه تيز جورافع ابهام نسبت بي يسطاب زيد علمار ابهام نه توطاب ش ب اورندى زيدش ب بكرطاب كي نسب جوزيد كي طرف بوا براس ش ابهام ب كرزيدكول المجاب كس وجرب المجاب يقطمان اس ابهام كارفع كياكرزيدا زود یے علم اچھاہے دوسروں سے یہاں پریھی رفع ابھام ذات سے کیا ہے گر وہ مقدر ہے اصل میں بیس طاب شی منسوب الی زیدیہاں پرمیز شئ ہے۔ اسکی دوسمیں میں (۱) کول (۲) غیر محول ۔

#### محول کی تین تسمیں ہیں

(۱) کول کن الفاعل: کر پہلے فاعل تھا کیکن اہمی تمیز بنا دیا گیا جیسے اشتعل الواس شیبا اصل عمل اشتعل شیب الواس

(٢) کول عن المفعول: که پہلے مفعول تھا لیکن اب تمیز بنا دیا عمیا جیسے فیجو نا الارض عیونا اس میں عیونا تمیز ہے لیکن اصل میں مفعول ہے تقدیر عبارت ہے۔ فیجو نا عیون الارض۔

اس بین عیونامیز ہے بین انسل میں مصول ہے نقد برعبارت ہے۔ فیصونا عیون الارض۔ (۳) محول عن المبتداء: جیسے انا اکثو منك ما لا و ولدااب يهال پر مالا وولدا تميز ہے ليكن اصل میں مبتداء تحافظ رعبارت اس طرح ہے۔ مالی اکثو من مالك

**حكمه** انه منصوب دائما ولايجوز جره بمن او بالاضافة \_

غیر مدول : وہ ہے جو کران تیوں میں سے کس سے کول نہ ہو۔ مثال جیسے لله دره فارسا ملائت خزائنی کتبا۔ مااکر ملک رجلا۔

حكمه انه يجوز نصبه كمامر ويجو زجره بمن لله دره من قارس ـ

وقت المتعنون التعيز و الصفت جس كا حاصل بيه به كرتيز ذات به ابهام كورفغ كرتا با المورفغ كرتا المام كورفغ كرتا المام كورفغ كرتا المام كورفغ كرتا المام كورفغ كرتا بالموركيا المام كري الموادت يرفع المحام كري المام كري المردرة يرفى المحام كرياجا تا ب

لیے میز کی صرورت پڑئی ہے اور میز تو ذرایا جاتا ہے۔ اور بھی ذات تو متعین ہوتی ہے کین وصف میں ابھام ہوتا ہے جیسے زید دکان پر گیا اور کہا کہ ایک رطل دوتو یہاں ذات میں ابھام نیں وہ لوہا ہے کین وصف میں ابہام ہاتی ہے۔جس کی وجہ سے ددکان دار بو وقعے گا کہ کوئسار طل چاہیے پاکستانی یا عراتی تو اس ابہام کورفع کرنے کے لیے وصف کی ضرورت پڑتی ہے اور تھیز کو کر کیا جاتا ہے۔

#### هال اور تمييز امور خمسه مسراتفاق هے۔

(۱) اسم ہونے میں (۲) کر وہونے میں (۳) منصوب ہونے میں (۴) فضلہ ہونے میں (۵) رفع ایہام میں۔

#### امور سبعه میں افتراق ہے۔

(۱) تميزر فع ابهام كرتاب ذات اورحال رفع ابهام كرتاب وصف ب

(۲) حال جار مجر ورا در نفرف واقع ہولیکن تمیز نہیں۔ (۳) حال شتق ہوتا ہے اکثر لیکن تمیز جامد ہوتی ہے۔

(۳) هال على موناہے استریسی سرجامہوں ہے۔ (۴) هال! یخ ذوالحال کی تا کید کرتا ہے لیکن تمیز نہیں۔

(۵) مال متعدد آسكتے ہیں لیکن تمیز ہمیشہ مفرد۔۔

(٢) حال جمله واقع موسكائ بلين تميز مفرد موتاب\_

(٤) حال سے این سے مقدم ہوتا ہے کین تمیز مقدم نہیں ہوتی۔

# يك بدانكه اين همه منصوبات بعد ز تمام جمله باشند دار

کلام کا حاصل یہ ہے کہ جملہ نعلیہ جوفعل اور فاعل کے کمل ہوجاتا ہے اس لئے کہ جملہ اجزائے اصلیۃ مقصود بیدو ہوتی ہے(۱) مندالیہ (۲) مندلہذا تمام منصوایت اصل جملہ ہے زائد ہیں ای وجہ ہے آئیں منصوبات فضلہ کہتے ہیں المعصوبات فصلة

# ﴿ التمرين ﴾

ان مثالوں میں تمیز کو بتا کیں اور تمیز کونی قسم ہے۔

﴿ انَا اكثر منك مالاً واعز نفراً﴾

الا منمير مرنوع محلا مبتدا۔ الحدوميذ منت ضمير منقر مجر بعو مرفوع محلا فاعل من حرف جار۔ كه منمير محلا مجرور۔ جار مجرود لل كرظرف لفوستعلق الحدوكا۔ اكثر صيفه صفت اپنے فاعل اور منطلق سے ملكر مميز - مالا بمنصوب بالفتر افظاً تميز - مميز تميز لل كرمعطوف عليد۔ واو عاطف۔ اعز صيف اسم تفضيل ضمير منتز معربموم فوع محلا مميز - لفواً منصوب بالفتر افظاً تميز - مميز تميز ل كرمعطوف

# معطوف معطوف عليل كرخرمبتداء مبتداءات خرس لكرجمله اسميخريب

﴿ شربت رطلای لبناً﴾

شربت تعل بدفاعل ر طلاً منعوب بالفتحد لفظ مميز - لبنًا منعوب بالفتحد لفظ تميز مميز تميزل كر مفول بد - شوبت كارفعل اسيخ فاعل اورمفعول بدست كرجمل قعلي خبربي-

# ﴿ لااملک ارضاً شراً﴾

لانا فير الملك هل بفاعل را د صاممنصوب بالفتحه لفظائميّز رسر المنصوب بالفتحه لفظا تميز ميّزتميز مل كرمضول بدرهن اسيّة فاعل اورمضول بدسي ل كرجمله فعلية فبريد -

# ﴿ فَي الْمِقْلُ عَشْرُونَ بِقَرَةً ﴾

فی حرف جربه المعقل مجرور بالکسر نفظا۔ جار مجرورل کرظر ف مستقر متعلق ثابة کے ٹابة صيفه مفت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر خبر مقدم۔ عشوون مرفوع بالواد فظاميتر - بقوة منصوب بالفتحہ لفظا تمیز میمیز اسے تمیز سے کل کرمیند اوخر جبیندا واسے خبر مقدم سے ل کر جملہ اسمیر خبر ہیں۔

# ﴿غرمت ثلاث شجرات﴾

غوصت فعل يفاعل\_ثلاث منعوب بميتز \_ شبعوات بحرور بالكسر ولفظا تميز ميتز تميتزل كرمشول بـ فعل اسيخ فاعل اورمشول بدسيرل كرجمله فعليه خربيه \_

#### . ﴿ فى القطار مائة رجل﴾

فی حرف جار۔ القطاد مجرور بالکسرلفظا۔ جار بجرورل کرظرف مستقرمتعلق ثابة کے۔ ٹابه صیف صفت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرخبر مقدم۔ ماللہ رفوع بالنسمہ لفظاممیز۔ رجل تمیز ممیز اپنے تمیز سے ل کرمبنداء مؤخر۔ مبتداء مؤخرانے خبر مقدم سے ل کر جملہ اسیے خبرید۔

#### ﴿ بعته زراعاً ثوباً ﴾

بعت فعل بفاعل. ومغير منصوب محلًا مفعول اول. زداعاً منصوب باللحقه لفظاً مميز - ثوباً منصوب بالفتح لفظاً تميز ميز احي تميز سائل كرمفعول الى فعل احية فاعل اورونوس مفعولول

# ہے ال کر جملہ فعلیہ خبر ہیں۔

# ﴿ طلب المكان هوا: ﴾

طاب هل المعكن مرفوع بالضمه لفظامميز - هؤ لاء منصوب بالفتحه لفظا تميز بميز اپئيميز س ط كر فاعل يقعل فاعل مل كر جمله فعليه خبريه -

# ﴿ تيراط ماس خير من تراطين ياتوتاً﴾

قيو اط منصوب بالفتح لفظ أمضاف ما ما مجرور بالكسر لفظ مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كر مبتداء - خيو صيغه اسم تفضيل منمير منتر معر مجوم فوع محلا فاعل من حرف جر - قو اطين مجرور بالياه لفظاً - جار مجرودل كرظرف لفوتتعلق خير كا- صيغه مفت اپنج فاعل اور متعلق سے ل كرمميز -يافو قاً منصوب بالفتحه لفظاً تميز مميز اپنج تميز سے ل كرخبر - مبتداء اپنج خبر سے ل كرجمله اسميه خر سـ

# ﴿ رضيت بالله رباً وبالاصلام ديناً وبمحمد نبيناً ﴾

وصیت فعل بفاعل به باحزف جرلفظ الله مجرور بالکسرافظ ممیز روبا منصوب بالفتحد لفظ ممیز مین میر را به منصوب بالفتحد لفظ ممیز میمیز میری کر جرور بالاسلام میرز میرز کیرز کیرز کیرز کیرز کیرز کیرز کیرور بوا جار کار جار مجرور ل کر معطوف اول و وادحرف عاطف به باحرف جرافظ محمد مجرور بالکسره الفظامیز ر بهیامنصوب بالمتحد نفظ تمیز ر معطوف علید این دونول معطوف سے کی کر جمله فعلی جرید.

بالمتحد نفظ تمیز ر معطوف علید جرید.

# ﴿ رب زدنی علماً﴾

یا جرف عماه (محدوف) قائم مقام ادعودادعوهل خمیر مقتر مرفوع محلاقائل روب مفاف. ی مغیر بجرورمفهاف الید مفاف مفاف مفول به دهل این قاعل اورمفول بدست ل کرجملید فعلیدانشا تیدمنادی در دمیندامر خمیر مقتر معرب انت مرفوع کلاممیزر علمگامهوب بالفتح لفظا تمیز\_میز تمیز کلیز کرفاعل \_ نون وقابیدی مثمیر منصوب محلا مفعول بدفعل این فاعل اورمفعول بدسے مل کرمقصود بنداوندا و \_منادی مقصود بالندا سے ٹاکر جملہ انشا سیندائید۔

# ﴿ مِلاَ اللهِ قَلْبِهِ امِنَا وَالِمِلنَّا ﴾

ملافعل انقظ الله مرفوع بالمعمد المعمد المعموب بالفتح لفظا مضاف و فهير منصوب محلا ملافعل الفق الله مرفوع بالفتح الفظاً معطوف عليه واوحرف عاطفه البعانا منصوب بالفتح لفظاً معطوف عليه واوحرف عاطفه البعانا منصوب بالفتح لفظاً معطوف عليه المحافظة معطوف عليه المحمد معطوف معطوف عليه المحمد معاف المحمد ا

# ﴿ هِلْ نَنْبِتُكُمْ بِالْأَحْسِرِينَ أَعْمَالًا ﴾

هل حرف استغبام \_ ننبا هل مغير مستر معرب المعن مرفوع عملا فاعل - حم خمير منعوب حلا مفعول بد باحرف جر - الاحسويين مجرور باالياء فظائميز - اعمالاً منعوب بالفتر لفظاً تميز -مميز البيئة تميز سيل كريم ور - جاريم ورل كرظرف لفوتعلق ننبانعل كا فعل البيغ فاعل اور مفعول به ورسمات سيل كرجم فعليه الشاكيد -

#### ﴿سبعت حسن الكلام كلاماً﴾

سمع تعل بفاعل حسن منصوب بالفتح لفظاً مضاف الكلام مجرور بالكسر لفظاً مميّز - كلاماً منصوب بالفتح لفظاً تميّز الميّز الميّة تميّز سيط كرمضاف اليد مضاف مضاف اليرل كرمضول بد فعل فاعل اور مفعول برل كر تبله فعلي خربيد

#### ﴿ اشتعل الراس شيباً﴾

اشتعل فعل رالواس مرفوع بالقمد لفظائميّز رشيبهٌ عموب بالفتحد لفظا تميّر مميّز اسي تميز سه مرفوع محلاً فاعل راشتعل فعل اسي فاعل سال كرجمله فعليه خبريد

﴿ رائيت احد عشر كوكباً﴾

رایت فعل بفاعل - احد عشو عدد محمم ممیز - کو سبه منصوب بالفتی لفظا تمیز ممیز این تمیز سعل کرمفول به فعل این فعل اور مفعول به سعل کرجما فعلیه خربید

جری بدانکه فاعل بردو قسم است مظهر و مضمر <sup>فن</sup>ل کے لئے نامل

کا ہونا ضروری بے لفظوں کے اعتبارے فاعل دوختم پر ہے۔

(١) فاعل اسم ظاهر ووجيعية : ضرب زيد ، يا در كليس منمير كعلاوه تمام اسا وكواسم ظاهر كبته بيل-

ر ۲) فاعل اسم نمیر، پھر مضمر کی دو تسمیں ہیں (۱) یارز۔ بیسے، ضربت (۲) مشتر جس کا وجود فظوں (۲) فاعل اسم نمیر، پھر مضمر کی دو تسمیں ہیں (۱) یارز۔ بیسے، ضربت (۲) مشتر جس کا وجود فظوں

المن المراجع المناسبة المناسبة

صابطه: هل كى توخيدوتشنيدوجع كا فاعل اگراسم ظاهر موقو قفل بميشد واحد لا يا جائے گا۔خواہ فاعل واحد ہو يا حشنيه هو يا جمع ہو۔ جيسے: قام زيد قام الزيدان قام الزيدون اگر فاعل ضمير موقو مطابقت

واجب ہے۔ بھیے زید قام، الزیدان قاماء الزیدون قاموا۔

تي بدائك چوں فاعل مؤنث حقیقی الن - ایک ضابط كابیان جوهل ك نذكره نائيد كے لئے۔

صنابطہ: چوصورتوں میں ہے دو میں فعل کومؤ نٹ لا نالینیٰ علامت تا نبید لا نا واجب ہے اور جار صورتوں میں فعل کو ذکر اور مونٹ لا نا جائز ہے۔

بهلى صورت فاعل مونث عقق بغيرفا صلدك مور

**دوسری صورت:** ظمیر مونث ہوان دوسورتوں ٹین تھل کومونث لانا واجب ہے۔ چیسے قامت هند ، هند قامت

تيمسرى صهرت فاعلمون عقق مفصول موريسي قام اليوم هند وقامت اليوم هند

**چهتهی صورت** فا*طل جح کمر بورجیے* قال الوجال و قالت الوجال **پانچهیں صورت** فا*عل موت فیره*قتی بورطلع الشمس و طلعت الشمس

چهشى صورت: فاعل مونث حققى بواور فعل لهم اوريس بوجيد نعم المراة و نعمت

المواة - ان چارصورتول میں ووجد جائز ب منابطه: فاعل کے فل کو صدف کرنا جائز ہے اگر لفی اجواب ہوچیے کی نے ما قام احد کہا۔ جواب دیا۔ بلی زیداصل قام زید تھا اس طرح استفہام سوال محقق کا جواب ہو۔ چیے لئن سئلتهم من خلق السوات و الارض لیقولن الله یا مقدر کا جواب چیے یسبح له فیها بالغدو والاصال رجال ای یسبحه رجال۔لیبك یزیدضارع لخصومةای يبكيه

# نماۃ کے نزدیک نمل دو تسم پر ھے

نبراماضي نبرامضارع:

**ھاننے**: فعل مامنی کے کل چودہ مینے ہیں۔اب ان چودہ میں د کے سواباتی سب صیفے فعل یا فعل ہے کی صورت ہیں بھی فاعل ان سے الگ نہیں رہتا۔

باتی رہ کے دوسینے ضوب اور صوبت ان کا عظم بیہ کداگر یدائشائے کلام میں تھے تو اس کا فاعل بیشدائم طاہر رہتا ہے۔ مثال جیسے فھب الله ختم الله۔

ادراگروسل كام ش آئے آئيں فاعل بيشام ميرة تا بادريكل جارجك ب

نمبوا: مبتداء كفرش مثال يهي نمبوا: موسول كصلي مثال يهي

نعبو۳: موموف کے صفت پی مثال ہیے

نهبرة: دوالحال كمال ش مثال جي

کین ان چارجگہوں سے مرف ایک مقام منٹی ہے وہ بیہ کدان چارجگہوں کے بعد کوئی تغمیر نہ آیا ہو جو کدرائخ ہوان تی چارجگہوں کی طرف آگر اس طرح تھا تو ان بی چارجگہوں میں فاعل والی اسم طاہر موگارشال چیسے اللاین صلّ سعیھے۔

فعل مضارع: فنل مفادع كيلي بعي كل جوده مين بين ان جدده مينون ش ساوين

نغل بإنعال ہے۔

اورباتی رو مکے پانچ صینے ال خمیر مشتر ہے چھران ہی پانچ میں سے وویس خمیر جائز الاستنار ہے۔ مثال جیسے بصوب تصوب اور تین میں ضمیر واجب الاستنار ہے۔ مثال جیسے تصوب اضوب ، نضر ب۔

اور تصنوبین میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے اس میں ضمیر بیاء ہے ارکوئی کہتا ہے کہ ان میں شمیر انت معتر ہے۔

جن دوسینوں بین خمیر جائز الاستنار تھاان میں بالکل دی صورت ہے جو کہ مامنی ہیں تھا۔ فعل مامنی جمہوں اورفعل مفدارع مجبوں یا لکل معلوم کی طرح ہے۔

# فعل اور فاعل کے احکام

# چند جگہ جعاں فعل حذف عوتا ھے

فصبو ا : اذ، لو، ان ،ان تين حروف ك بعدا كركونى اسم مرفوع آيا تووبال رفعل حذف كرنا واجب ورتا يه بيد حثال جيد

اذک مثال اذا الیسساء انشقت بهال پرمابعده اس کیلیه هل بنآ ہے جوکہ انشقت ہے۔ لوک مثال لو انعم تعلکون بهال پرملکون اس کیلے هل ہے۔

ان كامثال: ان احد من المشركين استجارك

ای طرح اگر لو کے بعد ان آ جائے آواس وقت درمیان عمل جبت تعلی پیندوف ہوتا ہے اور ان اس کیلئے بٹرا ہے۔ مثال جیسے لو اندا اصل عمل لو قبت اندا۔

# چند جگہ جھاں مجرور ھوتا ھے

نعین ۱: مصدر جب اس کی نفت فاعل کی طرف ہو جائے تو دہاں پر فاعل محرور ہوتا ہے کیوں کہ مصدر محمق فعل کی طرح فاعل ارمضول چاہتا ہے۔مثال جیسے صوب زید عمو یہاں پر زیدمضاف الیداد وفاعل ہے۔ فهبو ؟ : مجمى فاعل يرمن زائده واخل بوتا بية وبال يرفاعل كوجره يتاب مثال يهي ما جائو نا من نزير\_

نصبو ٣: تبعي فاعل يرياء زائده واخل موت اب تو وبان يرفاعل كوضر ديتا ب\_مثال جيس كفي بالله شهيدا\_

نصير \$: مجمى فاعل ير لام زائده داخ موتا بياتو وبان ير فاعل كوجر ديتا ب\_مثال جيس هيهات هيهات لما توعدون.

فانب فاعل: تائب قاعل اس كوكت إير كه اعل كوحذ ف كريراس كوفاعل كي جكه يراا ــــــ نائب فاعل چار چیزیں واقح هوتا هے:

مفعول به: نائب فاعل مفول بمي واقع بوتاب مثال بي صرب

**جار مهرور:** نائب فاعل جار مجرور مجى واقع موتاب-مثال بي: يكشف عن سعق شرط ان حروف جارہ کیلئے ہیہ کہان میں جولام اور من ہے بیعلت کیلئے نہ ہو۔

ظرف: نائب فاعل ظرف بعى واقع بوتا ب\_مثال بيسے:

مفعول مطلق: نائب فاعل مفول مطلق بمي واقع بوتاب مثال جيسي: ضرب ضربا-

جمله فعليه كى اجزاء مقصودى: جله فعليه كابر امتعودى دو ي فل اورفاعل ادرباق سبمفول غيرمقمودى لعناس كمتعلقات مس سے ب

ظرفیہ جملہ وظرفیداس کو کہتے ہیں کہ دواجزاء متعودی میں سے بہلاظرف یا جار بحرور موال

جےفی الدارزید۔

في الدار زيد كي تركيب

نعيو 1: في جار الدار محرور جار الرمحرور لكرمتعلق ثابت ك ثابت اسم فاعل اين قاعل سال كرفر مقدم موااورد جل مبتداء موفر موافر مقام اسي مبتداء موفر سال كرجمل اسميهوا نصبو ٧: في جار الدار مجرور جاراور مجرورك كر معلق البت كاور جل اس ك لئ

# فاعل ہے۔ تو تعل اپنے فاعل سے ل کر جنله فعلیہ خبر ہوا۔ فصور ؟ : فعی المدار جار اور جرورة انئم مقام ثبت یافابت کے اور رجل اس کا فاعل ہے۔

﴿ التعرين ﴾

فاعل کو پیچانیں اور فعل کی تذکیروتا نبید اور واحد شنیہ جمع کی وجہ بتاویں۔

#### ﴿ تَدُ نَامِتُ الْمِعْلُوةَ ﴾

قد حرف جحتین فیامت بھل ماضی معلوم ۔ الصلوة مرفوع بالضمہ لفظا فاعل فیفل اپنی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہیں۔

#### ﴿ اتَّى امر الله ﴾

اتبى هل مامنى معلوم ـ امومرفوع بالضمه لفظا مضاف \_ لفظ المله بحرور بالكسره لفظا مضاف اليه ـ مضاف مضاف اليول كرفاعل فيل الي فاعل سي مل كرجمله فعلي خريه ـ

#### ﴿ صِبَلِ الْمُسَلِيونَ ﴾

صل فعل ماضى معلوم \_المسلمون مرفوع بالواولفظا فاعل فعل فاعل مل كرجمله فعليه فريد

#### ﴿ النسد ١٩مت ﴾

النسساء مرفوع بالضمه لفظا مبتداء . قامست فعل ضمير مشتر معبر بهي مرفوع محلافاعل . هول فاعل ال كرجمله فعليه خبر يرخبر - مبتداء خبر لكرجمله اسميرخبرب -

#### ﴿ حبطت اعمالهم

حبطت فعل ماضى معلوم اعمال مرفوع بالضمد لفظ مضاف . هم بحرور محلامضاف اليد م مضاف مضاف اليدل كرفاعل فعل إلى فاعل سي كر جملة فعلية فيربيد

# ﴿ مَا زَاعُ البِمِيرِ وَ مَا طَغُي﴾

هانافید زاع بین ماضی معلوم - البصو مرفرع بالضمد لفظا فاعل فین فاعل ال کر جمله فعلیه خبریه معطوفته علیها معانافید - طغی فعل بقاعل فعل این فاعل سے مل کرمعطوف معطوف معطوف علیمل کر جمله فعلیه خبرید -

# ﴿ القبر انكسف

القصو مرفوع بالضمد لفظا مبتداء - انكسف فعل مغير ستترمير بهومرفوع محلافاعل فعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبر به خبر به مبتدا وخبر ل کر جمله اسمه خبر به...

﴿ الرجلان ملتاً﴾

الوجلان مرفوع بالالف لفظامبتداء \_ ماتانهل بفاعل فعل فاعل لرجمله فعليه خبر بهنبراء خبرل كرجملهاسمي خبريد

﴿ تبيض وجوه ﴾

تبيض فعل مفيارع معلوم ووجو ومرفوع بالضمه لفظا فاعل فحل فاعل مل كرجمله فعليه خبرميه

﴿ذهب اليوم هندة﴾

ذهب فعل مامنى معلوم \_الميوه مفعول فيه هندة رفوع بالضمه لفظا فاعل لفعل فاعل مل كرجمله

﴿ ذهبت اليوم زينب﴾

ذهب فعل مامنى معلوم -الميوم صفول فيه زينب مرفوع بالضمه لفظا فاعل -فعل فاعل مل كرجمله فعليه خبريه

﴿ يتفجر منه الانهار ﴾

یعفیجر قعل مضارع معلوم من حرف جر ٥ مجرد درمحلا -جار مجرور مل كرظرف لغو متعلق ب یتفجو کے۔الانھاد منعوب بالفتح لفظامفول بر بعل اپنے فاعل مفول براور متعلق سے ل کر جمله فعليه خبربيه

﴿ اعدت النار للكافرين﴾

اعدت تعل ماضى معلوم المنارمرفوع بالغمم لفظانات فاعل الامترف

جر الكافوين مجردور بالياء لفظا مجار مجرور مل كرظرف لغو تتعلق ب اعدت كي يعل اين

نائب فاعل اورمتعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ۔

فعلية خبربير

#### ﴿ هل نسوة﴾

قال هل ماضى معلوم \_ نسب قهرنوع بالضمد لفظافاعل فعل فاعل ل كرجُل فعلي خربيةول -

# ﴿ تَلِيسِ الثوبِ الفاطمة ﴾

تلبس فعل مفارع معلوم العوب منصوب بالفتح لفظا مفعول بد الفاطمة مرفوع بالفمد لفظافاعل فعل فاعل اورمفعول برل كرجمله فعليه خربيد

# ﴿ ثالت امراة عمران﴾

قالت فعل مامنى معلوم \_ا عواً قعرفوع بالضمد لفظا مضاف \_عهو ان مجرور بالفتحد لفظا مضاف اليد \_مضاف مضاف اليدل كرفاعل فعل فاعل ل كرجما فعلير خبرية ول \_

#### ﴿ استوت على الجودي﴾

استوت فعل ماضی معلوم۔ مغیر منتر مجر بھی مرفوع کلا فاعل۔ علی حرف جری المجودی مجر دوریالکسرہ لفظا۔ جارمجرورل کرظرف لفوتعلق ہے استوت کے فعل اپنے فاعل اور شعلق سے ل کر جملہ قعلیہ خبریہ۔

# ﴿ لا يتخذ المومنون الكافرين ﴾

لايتخد تعل نبى حاضر معلوم - المعومنون مرفوع بالواولفظافاعل -الكافوين معوب بالياء لفظا مفول بدفعل ايخ فاعل مفول بديل كرجمل فعلية خربيه

## ﴿حضر القاضي امراة﴾

حضو فعل مامنى معلوم\_القاصى مرفوع بالضمد تقديرا فاعل امر المنصوب بالفتحد لفظا مفعول بـ فعل اين فاعل مفعول بدسيط كرجمله فعليه فجربيد

#### ﴿ ودت طائفة ﴾

فعل ماضى معلوم \_طائفة مرفوع بالضمد لفظا فاعل فعل اليخ فاعل سعل كرجمل فعلي خريد

#### ﴿ اخرجت الارض اثقالها ﴾

احوجت نعل ماضي معلوم - الأوص مرفوع بالضمد لفظا فاعل \_ القال منصوب بالفتحد لفظا مضاف

\_هانمير بمرود محلامضاف اليد مضاف الميال كرمفهول بد يقل اپنے فاعل مفهول بدستال كرجمل فعلد خبر مد ...

﴿ فالت الاعراب امنا﴾

قالت فقل ماضى معلوم ـ الاعواب مرفوع بالضم\_ لفظا فاعل فيفل فاعل مل كر جمله فعليه خبريه قول ـ امناقعل ـ مانمير مرفوع محلا فاعل فطل فاعل مل كر جمله فعليه خبريه مقوله ـ قول مقوله مل كر جمله فعليه خبريه ـ ـ

# ﴿ المسلمون يصومون﴾

المهسلمون مرفوع بالواولفظا مبتداء يصومون فحل رواوتمير مرفوع محلافاعل فين فاعل ال كرجمله فعله خبر مدتبر مبتداه خبرل كرجمله سميتريد -

# الله عل متعدى بر چهارم قسم است

فعل متعدى كي حارتشمين بي

قتم اول: ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جوافعال متعدی بیک مفعول ہوتے ہیں ان کی دوشمی ہیں(۱) جائزالتعدی لیعنی بھی متعدی اور بھی لازی ۔

(٢) لازم التحدي، اس كي مجر دوصور تيس بي (١) بلا واسطه، (٢) بالواسطه يا فقط بلا واسطه

هتم دوم: متعدی بدمضول جن دومفعولول بل سے ایک کوحذف کرنا جائز ہے۔ لیٹن ان کے وو مفعول هیتنا مبتداءاورخبرہ ہو۔ جیسے اعطیت زیدا در هما

قتم سوم:متعدی بدومفعول جس کے دومعولوں میں سے ایک کوحڈف کرنا جائز ندہو میدونتم پر ہیں (اول)افعال قلوب جیسے شعر میں۔

خلت باشد باعلیت پس حسبت

بازعهت

پس ظننت ہار ایت پس وجدت ہے

خطا

الغلامة الفعال قلوب متعدى بدومفعول كي جار فتميس بين-

(اول) جن كاليقين والأمعني موده چارين و جد، دراى، المفي ، تعلم، بمعنى اعلم

(ٹائی) جس کامعتی طن غالب ہولیتی غالب گمان یہ پانچ ہیں جعل، حجا، عد و ہب، ذعبہ

( ٹائٹ) دونوں معنی ہو ل کیکن یقین والا معنی کثیر الاستعال ہو یہ رو ہیں دای، علیہ

(رافع) دونول معنی آتے ہیں کیکن کثیر الاستعال ربخان بمعنی ظن عالب اور بیرتین ہی طن، حسب، خال۔

دوم افتال صمیر چیے:هل، رد . ترك تخذ، تخذ، سبر ، وهب، چیے فجعلناه هباء ا منثورا ـ لو پردولكم من بعد ايمالكم كفارا ـ و اتخذ الله ابراهيم خليلا۔

مسدم ان افعال کے لئے تین احکام ہیں

م و و و و و و من من المن المن حد

حكم اول اعال باور يى اصل ب\_ يعنى تمام افعال عمل كرت بي-

حكم دوم: الغام يعنى لفظا اورمعنى باطل موجائ اس كى دوصورتس بين (١) فعل دونوس كـ درميان آجائ بيعي: زيد طعمة قائم (٢) فعل دونوس مرئز مربور بيعي زيد قائم طننت

حقه سوم : تعلیق بعنی لفظاعمل باطل ہوجائے لیکن معنا باقی رہے بقیلیق اس وق ہوگی جب ان کے معمولات پر ان امور میں ہے کوئی امر واقع ہولام ، ابتداء ، لام تنم ، حرف نفی (ان) جوتسم سریب سید میں م

کے جواب M آئے۔ ت

فتم چهارمتندی برمفول میسے اعلم، اوی، انبأ، اخبر، خبر، بناء، حدث

# (التعرين)

ان مثالوں میں فعل متعدی کی شمیں اور اس کے مفعول بتاؤ۔ مند

﴿ لِاتَّحْسِينَ اللَّهُ عُلِقَلاً عَمَا يَعْمِلُ الْطُلَّمُونَ ﴾

لاى نافير تحسين فعل مضارع معلوم فيميرمنتز مجربدانت مرفوع محلا فاعل والمله منعوب

## ﴿ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجاً﴾

واد عاطف وایت فتل یفاعل النام منصوب بالقتی لفظا دوالحال الدواج منصوب بالفتی لفظاً عالی دوافحال الدواج منصوب بالفتی لفظاً عالی دوافع برق عالی منصول اول بدخلون فنل مضارع معلوم مروع کا ثابت و ن دوافع برا در مرفع مخلا فاعل فی جار دین مجرور بالکسرلفظا مضاف الفته مخرور بالکسرلفظا مضاف الدر مضاف الدی کا محل کر مجرور بالکسرلفظا مضاف الدر دونوں مفعولوں سے مل کر مجلہ فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر مجلہ و من مند مندولوں سے مل کر مجلہ و مندولوں سے مندولوں سے مندولوں سے مندولوں سے مندولوں مندولوں سے مندولوں مندولوں سے مندولوں مندول

#### ﴿ولقد اتينا موسى الكتاب﴾

واو احتیافید فقد حرف مختین البناهل بفاعل موسی منصوب بالفتی تقدیراً مفول اول ... الکتاب منصوب بالفتی لفظاً مفول قائی هن این فاعل اور دونوں مفولوں سے ل کر جمل فعلید خبر سد

# ﴿كنبت عاد المرسلين﴾

كذبيت فتل\_عادم توع بالنعمد لفظا فاعل\_العو سلين منعوب بالياء لفظا مفتول بديش اسيخ فاعل اودخفول بدست فم كرمجل فعلي خيربيد

﴿ ظنواالمؤمنين خيراً ﴾

ظنو العل \_وادخمير بارز مرفوع محلا فاعل \_ المؤمنين منصوب بالياء لفظام نصول اول \_ خيوراً

منصوب بالفتحد لفظامفعول ٹائی فعل ایسے فاعل اور دونوں مفعولوں ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ

# ﴿ ماوجدنا ماوعدنا ربنا حقاً﴾

قدح فه تحتیق و جدنانل بفاعل مهر صوله و عدنافعل ناخیر منصوب محلاً مفعول به رب مضاف این مضاف این مضاف این مضاف این کامل حقائم مفعول مطلق فعل این قاعل اور مفعول به اور مفعول ما در مفعول به اور مفعول کا موصول صلال کر مفعول به مفعول بال کر جمله فعلی تجربیه به مفعول کا موصول صلال کر مفعول به مفعول بال کر جمله فعلی تجربیه

# ﴿والله يعلم انک لرسوله﴾

والله مرفوع بالنسمه لفطا مبتداء بعلم فعل مضارع معلم مرفوع بالنسمه لفظا مغير منظر مجريعو مرفوع محل فاعل ان حرف شه بالنسل الانعوب محل اسم الاجتاكيديد وسول مرفوع بالنسمه لفظاً مغراف وخير مجرود محل مغراف اليرمضاف مضاف الديل كرفيران ان السيخ اسم اورفير سع ل كرجمله اسمية فرييم نسول به يعلم كافئل ايخ قاعل اورمفول بدسع ل كرجمله فعليه خبريد خير وامبتداء كي مبتداء الي فهرسط كرجمله اسمية فريد

# ﴿ اتَّخذَالِكَ ابراميم خليلاً ﴾

اتبخد فعل لفظ المله مرفوع بالضمد لفظ فاعل مد ابو اهيم منعوب بالفتحد لفظ مفول اول -خليلاً منعوب بالفتح لفظا مشول فانى فعل اپ فاعل اور دونوں مفولوں سے مل كر جمله فعليد خر

# ﴿ يحسبون الاحزاب لم يذهبوا﴾

يىحسبون فىل مفارع معلوم مرفوع با ثبات نون \_ واوخمير بارز مرفوع محل فاعل \_ الاحزاب منعوب بالفتي لفظاً مفول اول \_ لم حرف جازم \_ يذهبو العل مضارع معلوم مجروم بحدث لون \_ واوخمير بارزمرفوع محل فاعل فيل فاعل فى معمول افى يعحسبون ك لي فيل اسيخ فاعل

اوردونو ل مفولول سے ملكر جمله فعليه خبريد-

﴿ يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم﴾

يرى فعل مشارع معلوم مرفوع بالفهمد تقذراً - هم خمير منعوب محل مفعول بداول مقدم - لفظ الله مرفوع بالفهمد لفظا فاعل - اعدال منعوب بالفتحد لفظامضاف - هم خمير بجرور محل مضاف اليد-مضاف مضاف اليدل كرمفول ثانى - حسوات بجرور بالكسر لفظا صيغه مفت - على حرف جار هد بجودر كل - جارج ودل كرظرف لفوت على حسرات ك مديند مفت الين فاعل اور متعلق سيل

کرمفعول له ہوا فعل اینے فاعل اور دونوں مفعولوں اورمفعول لہے تل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ .

﴿ رایت بکراً فاضلاً﴾

داكيت فعل بفاعل\_به بحداً منصوب بالفتح لفظا مفعول ادل-هاحسلاً منصوب بالفتح لفظا مفعول كافي فعل اسية فاعل اور دونو م مفعولول سيط *كرجما* فعله خيربير بوا-

﴿ اراک منائهاً ﴾

ادی فعنل مامنی معلوم مضمیر منتز معربه و مرفوع محالی فاعل کیخمیر منعوب محال مفعول اول - صائعهاً منعوب بالفتح ثانی فینل اسینه فاعل اور دولوں مفعولوں سے ل کر جمله فعلیہ خربیہ

﴿ زعمته دکتوراً ﴾

ذ عست فعل بفاعل - وممير منعوب محل مفول اول - و محتود المنعوب بالفتر لفظا مفول ثانى -فعل اسية فاعل اور دونول مفولول سيرل كرجمله فعليه خبربيد

﴿ احْالَ انْکُ مَرِيضٌ﴾

احال هل ماضی میمیرمنتر معبر به مومونوع کلا فاعل - ان حرف هید بالعول را بی معموب کلا اسم -حویعض مرنوع بالضمد لفظاً خبر - ان اینے اسم اور نبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر بیمنعول بدفعل اسپیخ فاعل اور مفعول بدسے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وا۔

﴿ وجدوا ماعملوا حاضراً ﴾

و جداد الفل\_ واوخمير مرفوع محلافاعل\_ حاموصوله به عبداله المحمير بارز فاعل هل فاعل المسر جمله فعليه صله ادا موصول كا\_موصول صله لمسركه مفعول اول به حاصد المنسوب بالفتحة لفظاً مفعول الماني هن اسية فاعل اور دونون مفعولون سيال كرجمله فعليه خبريه

# ﴿ اوتى موسى الكتاب

او تبی فعل شمیر متنز معبر به حومان ب فاعل موسسی منصوب باللتی تقدیراً مفعول اول الکتاب منصوب بالفتی لفظاً مفعول ٹانی فعل اپنے تائب فاعل اور دونوں مفعولوں سے ل کر جملہ فعلیہ خر

## ﴿ لاتحسبونی کائباً﴾

لانام پير- تىحسىبونى قىنل مضارع معلوم مجروم بحذف نون \_دادىمبير بارز فاعل\_نون دقاميد ى مىمير متعوب محلا مفعول اول \_ كاذبام منعوب بالفتحد لفظا مفعول نانى فينل اپ فائل ادر دونوں مفعولوں سے مل كرجمله فعلمية انشائييہ

## ﴿ ما برح الهريض فائماً منذ عام

ماہوے فعل ناقص رافع اسم نامب خبر۔ المعویض مرفوع بالنسمہ لفظا اسم۔ قائمہ تنصوب بالفتر لفظا صینداسم فاعل مغیر درومنتر معربمومرفوع محلا فاعل۔ مند عام ظرف نفوسخلق قائمہ آگ۔ صیند منت کا اپنے فاعل ومتعلق سے ل کرنبر دھل ناقص اسپے اسم ونبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

## ﴿ لستم باخديه ﴾

لستم فعل ناتعی دافع اسم ناصب خبر۔ لیم خمیر بارز مرفوع محل اسم۔ بازائدہ۔ الحلی منعوب بالیا دافظامشاف۔ دخمیر مجرود محل مضاف الیہ۔مضاف اپنے مضاف الیہ سے ل کرفبر رکھن ناتھی اپنے اسم وخبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ دوا۔

### ﴿ اصبحتم بنعبته اخواناً﴾

اصبحتم هل ناقص رافع اسم نامب فرر- تم خيرم وعكل اسم- بنعمت فرف افو تعلق هل

ك اخوالاً منعوب بالفتر لفظ خرر فعل ناقص الني اسم وخرس ل كرجمل فعلي خريد

﴿ اجلس ملدام سعيد جالساً

ا جلس فعل امرحا ضرمعلوم فعل بفاعل \_ما دام فعل ناقص رافع اسم ناصب خبر \_ سعيد مرفوع بالضمد لفظا اسم \_ جالسًا منعوب بالفتح افظا خبر \_ فعل ناقع اپنے اسم و خبر سے ل كر جمله فعليہ خبر به فعول فيد فعل اسے فاعل و مفول فيدسے ل كر جمله فعليه افثا تي بوا۔

﴿ ليس اليتيم الذي مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب

ليس هل ناتص رافع اسم نامس فرر الهندم مرفوع بالمضمد لفظا اسم - الله اسم موصول - مات فعل ماضي معلوم - والله مرفوع بالمضمد لفظا مصاف - وخمير مجرور محل مضاف الهد مضاف معناف اليد مضاف معناف اليد مضاف مخاف اليدل كرفائل في المنه فعل سيخ المنه معلونة عليه فهريد معلونة عليه الميل مضاف محل فرر محمل فعليه في معلونة عليه الميل من في معلونة عليه الميل معلون عليه واوعاطفه المينيم مرفوع بالمضمد لفظا مشاف العدم معلوف عليه معلوف عليه معلوف الميل كرفير مبتدا وفير سال معلوف الميل كرفير مبتدا وفير سال معلوف الميل معلوف عليه معلوف الميل كرفير مبتدا وفير سال معلوف - معلوف الميل كرفير مبتدا وفير سال كرفير الميل كرفيل كرفيل كرفير الميل كرفيل كرفيل

#### افعال ناقصه

مبتدا مورفع او خراص من المنصوب عدد اند ميدانعال جمله اسميه يردافل موت بين مبتدا مورفع او خراص مبتدا مورفع او خراص المرفع المرفع

ماندہ فعل معنی کے لحاظ سے دوسم پرے(۱) تام(۲) قاصر۔

فعل قام: وہ ہے جوفعل کے لئے اپ معدروالی صفت کو ثابت کرتا ہور بھیے: ضرب زید ب

اپ فاعل زید کے لئے صفیع مغرب کوثابت کیا۔ اپنے مرتوع سے ٹل کرنسبت مغیرہ مستقلہ رکھتے ہوں۔ اور جملہ بنتے ہیں اور انتجے لیے فاعل آتا ہے۔

فعل قاصو: دو ہے جواپئے فاعل کے لئے اپنے مصدر کے علادہ کی دوسری مفت کو ثابت کرنے کے اپنے مصدر کے علادہ کی دوسری مفت کو ثابت کرنے کے اپنے مصدر یہ مین (کون) کو ثابت نہیں کرنا بلکہ کان کی نیر جو مفت علم ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اپنے موفوع ہے ل کرنبیت مفیدہ مستقلہ مدر کہتے ہوں۔ اور شہلہ بنتے ہوں اور شرائے لیے فاعل آتا ہے۔ بلکہ نبیت مستقلہ ہوتی ہے۔ اور شہنی حرفی رکتے ہیں۔

فعل قامری دوقتمیں بیں ۔(۱)افعال ناقصہ(۲)افعال مقاربہ اگر تجرکے لیے مضارع ہونا شرط ہوتو افعال مقاربہ اوراگر نہ ہوتو افعال ناقصہ۔

**وجه تصحيه**: سميت هذه الافعال ناقصة لانهالايتم بهامع مر فوعاتها كلام تام بل لابد من ذكر المنصوب ليتم الكلام \_فمنصوبها ليس فضلةً لانه خبر \_ وانما نصب تشبيهاً بالفضلة

و المسلم العال القد شروايس (۱) كان (۲) صار (۳) ظل (۲) بات (۵) اصبح (۲) اضحى (۷) امسى (۸) ليس(۹) مازال (۱۰) ماانفك (۱۱) مابرح (۱۲) مافتى (۱۳) مادام ـ باتى صاركم لخلات بىر\_

رجع ، استحال، حاد ، اوشد، تمول ، انقلب، تبدل، بمنن مار ، بوت اورای ک حکم مين بوت مين ـ

ضابطه: كل فعل تام تضمن معنى فعل ناقص عمل عمله ..

و افعال ناقصہ باعتبار شرکط عمل کے تین تشمیں ہیں(۱) بالشرط عمل کرتے ہیں یہ یہ تو ہیں(۱) کان (۲) صاد (۳) ظل (۳) بات (۵) اصبح (۱) اضحی (۷) امسی (۸) کمیس۔ دومراقتم : چارفعل ماذال ماانفاف ماہوح مافتی ۔ ان کے عمل کے لیے شرط سیکران سے بيل نفي يانبي يادعاء مولا الت يخير في المستم بكر وفي في في وولا الت يخير في المقدر يهي صاح شمَّر ، والانوال ذاكر الموت فنسياله ضلال مبينُ الله تفتأ لذكر يوسف \_ اى الانفتأ \_

دورى تيم يركرف لفي موياهل موجع لست تبرح مجتهدا

تیسوا قسع : مادام اس کے لیے شرط بیہ کداس سے پہلے ما معدد بینظر فید ہو۔ بد مامعدد بینظر فیدائے مابعد کومعدد کی تاویل میں کرکے ماقبل کے جملے کیلئے ظرف واقع ہوتا ہے جیسے اجلس مادام زید جالما

#### معانى انعال ناتصه

معنى كان اتصاف المسند بالمسند اليه فى الماضى و قد يكون على سبيل الدوام للقرينة قليل و كان الله عليما حكيما

(۱) کان کی تین قسیس ہیں۔(۱) ناقصد (۲) تامد (۳) زائدہ کان ناقصد وہ ہے جو دالت کرتا ہے کہ دائدہ اضی ہوتا ہے۔ لیخ فجر دالت کی ایک ہوتا ہے۔ لیخی فجر اسم کے لیے خبر ثابت کی پھر جوت فجر کا کی ہوتا ہے لیخی فجر اسم کے میں اللہ علیماً حکیماً اور کمی فیروائی ہوتا ہے لین فجر اسم سے جدا ہوجاتی ہے گئی تا تصداس اور فجرد ولی اقاضا کرتا ہے گئی تاتھ اسم اور فجرد ولی کا قاضا کرتا ہے

(۲)کان تامہ وہ ہے جوفقا اسم پر پورا ہوجائے اس کونیر کی ضرورت نہ ہو بیاکٹر وجد۔ حصل ۔دخل کے منٹی ٹیس آ تا ہے جیسے وان کان ذوعسو ہقد کان مطر یعنی قدوجد مطور۔

(٣) کان زائدہ یہ فیرعالمہ ہوتا ہے اس کا معنی بھی ٹیس ہوتا یہ صرف تحسین کلام کے لیے آتا ہے۔ جیسے (ا) قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا (۲) قلد کان من مطر (۳) ان من افضالهم کان زید۔

مند الله على كو خرر دومور تول مل فضل ماضى آتى ہے۔(١)جب خرك شروع ميں قد ہوچيے كان زيد قلد جلس ـ (۲) جب کان سے پہلے ترف شرط ہو۔ بھے ان کان قمیصه قد من دہو۔

المستر (٣) سيم كان فقول شرى وف بوتا ب-اوراس كأمل ياتى بوتا ب- جيان خيراً فنجو المستروبية المناسبة المناسبة الم

معنى أهنس الصافه به المساء

معنى أصبح اتصافه به الصباح

**معنى أضمى** الصافه به في الضحا

معنى ظل اتصافه في وقت الظل (وذالك في النهار)

معينى بات اتصافه به في وقت المبيت (وذالك في الليل)

مهنى صارا التحول و كدالك ما بمعنا ها

همسى أمين النفى في الحال و هي مختصة بنفي الحال الا اذا الديدت بما يفييد المضي، او الاستقبال نحوليس زيد ما ميرا امس ، غدا

معنى ها زال، و ها انفك و ها فتى و ها برح ما دارمة المسند للمسند المهد ما فقى ها زال، و ها انفك و ها فتى و ها برح ما دارمة المسند للمسند المهد ما فتى ما زال بوتا زائل بوتا التي كامتى كامتى عمران كيشروع شى بانا في اورجب في رفق داخل بوتواس شى اثبات كامتى بوتا ب تواب ان چارون شى اثبات كامتى به ان كامتى بوقا كيشر دارا بديا دون الله يولالت كرت مي كرجب ساسم في فركتول كيا جاى وقت في راسم كي ليه بيشرك ليه ابت به معنى ها دام استمراد التصاف المسند اليه بالمسند نعو واو صانى بالمسلاة و الزكاة ما دمت حيا اى واو صانى بهما مدة حياتى مادام

(۱) اس كشروع ش جوما باس كومامهدريديد كتية بيس ديديداس لي كتبة بيس كهيدونت اورظرف كمعنى ش ش آتا ب اورمعدريداس لي كتبة بيس كيونكه بدائ بعد والفيل كومعدر كمعنى ش كرديتا ب معاهام بميشد دوكلامول كدرميان آتا ب اوربية الماتا ہے کہ جب تک اس کے اسم کے لیے خبر قابت ہے اتن مدت اقبل والا تھم بھی اپنے مندالیہ کے لیے فار الدین اللہ کے لیے فار جالس مادام الامیر جالساً زید بیٹے والا یہ جب تک امیر بیٹے والا سے جینی جب تک امیر کے جاوس (خبر) فابت ہے اتن مدت زید کے لیے بھی جاوس فابت

میں۔ میں ان کی خراہم پر مقدم ہو جاتی ہے۔ جیسے: کان قائما زیدان کے خرافعال ہو پومقدم ہو جاتی ہے سوائے افعال مدنیہ اور مادام کے۔

منافرا فتقول اصبح كان ويحدف خبرها كمايقال هل اصبح الراكب مسافرا فتقول اصبح.

من برافعال تامدواقع ہوتے ہیں اس وقت برفتر ایک اسم کو بنا برفاعلیت کے رفع دیے ہیں اوروقائ قرنیس ہوتے ہیں آل جیدش ہے: کن فیکون۔ ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، فسیحان الله حین تمسون وحین تصبحون، خالدین فیها ما دامت المسموات و الارض \_ فخد اربعة من الطیر فصر هن الیك

المنافعال ناقصه كي تين قتميس بين

الاهل: ما لا يتصرف بحال و هو ليس و دام قلا ياتي منها المضارع و الامر

الشائي: ما يتصرف تصرفاتاما يعنى ياتى منه الافعال الثلاثة و هو كان، اصبح امسى، اضحى، طل، بات، صار

**الشّائث**:ما يتصرف تصرفا ناقصا يعنى ياتى منه العاضى و المضارع لا غير و هو ما زال، ما الفك، ما فتى، ما برح\_

و انعال نا تصر تين تم ريين - (ا) وه افعال نا قصه جن عرف من حرف في ثبين

ے۔ (۲) دہ افعال جن کےشردع میں حرف نفی ہے۔

(٣) ليس - تمام افعال ناقصه ك خبران كے اسم پر مقدم موسكتی ہے ۔ إى طرح و و افعال ناقصه جن

کے شروع میں حمف نی نمیں ہاان کی خبرخودان پر مجھی مقدم ہو یکتی ہے۔ جیسے قائما کان زیداور جن کے شروع میں مانا فیہ ہے ان کی خبران پر مقدم نمیں ہو یکتی ہے۔ کیونکہ حرف نفی صدارت کا نقاضا کرتا ہے۔ اور میں صورت میں صدارت فوت ہو جائے گی۔ اور لیس میں اختلاف ہے۔ بعض نحوی کہتے ہیں لیس کی خبراس پر مقدم ہو یکتی ہے بعض کہتے ہیں نہیں ہو یکتی۔

## ﴿ التمرين ﴾

ان مثالون میں افعال نا قصداوران کے اسم و خرکے بارے میں بتا کیں اور ترجمداور ترکیب بھی کریں۔

## ﴿ كُانَ الله عليماً حكيماً ﴾

كان فعل ناقص رافع اسم نامب خبر \_ لفظ الله مرفوع بالضمد لفظ اسم \_ عليده كمنصوب بالفتحد لفظ خبراول \_ حكيدًا منصوب بالفتحد لفظا خبر فاني فعل اسين اسم اور دولول خبرول سيمل كرجمل فعليد خبريه وا \_ -

## ﴿ ان لم تَعْفَرُ لنَا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾

ان حرف شرط لم جازم سه تعفو بجروم بالسكون هل مغير ورومتم معربانت مرفوع محلًا فاعل المنافظة معربانت مرفوع محلًا فاعل الناظرف لفومتعلق هن كرجمله فعليه معطوف عليه والإعاظة بدوحه بجروم بالسكون فل بفاعل فعل فاعل ال كرجمله فعليه معطوف عليه معطوف سيل كرجمله فعلي خرير برشرط لنكول فعل بفاعل من المنحاصرين ظرف لفومتعلق لنكون في في المنح فعل ومعلق سيل كرجمله فعلي خريد برزا شرط ابني برزا سيل كرجمله فعلي برزا براس كرجمله مشرطيد برزا أربيه وا

## ﴿ ليس الميزان فسيحاً﴾

ليس فعل ناقع رافع اسم ناصب خبر المعيزان مرفوع بالشمد لفظا اسم - فسيعدا منعوب بالفتحد لفظا خبرسليس اسية اسم وخبر سي كرج لم فعليه خبريه وا

# ﴿ مَاانْفُكَ القَاضِي عَادَلًا فَي حَكْمِه ﴾

ماانفك فعل ناتص رافع اسم ناصب خبر القاصلى مرفوع بالضمه تقديراً اسم عاد لا منعوب بالتح لفظا ميذاسم فاعل منمير درومتر مجر بحوم وفوع محلا فاعل في جحمه ظرف لتومنعلق عاد لا ميذمنت كرميذ منت كالبيخ فاعل وتعلق سط كرخبر مانفك البيخ اسم وثبر سه مل كرجل فعلي خبرير وا-

### ﴿ اصبحوا نادمین﴾

اصبحوا فقل تاميد اوخير مرفوع محلا ذوالحال\_ ناه مين منعوب بالياء لفظاً حال ووالحال حال على كرفاعل فعل ألي المحينة فعل سيال كرجما فعليه الشائية بوا\_

### ﴿مازال الحر شديداً منذشهر

ماذال فعل ناقع رافع اسم نامب خرر المحو مرفوع بالنسمه لفظا اسم و هديد المنعوب بالفتر. لفظا ميذ صفت فيمير درومنتر معربه ومرفوع محل فاعل حداد شهو ظرف لفومتعلق شديدا ك-ميذ صفت كالينة فاهل ومتعلق سعل كرخر حاذال الهذا سم وخرست لكرجم لفعليه خربيه وا-

### ﴿ لِوكَانَ اللَّمَانَ مَحَفُونَا لَمْ يَكُنَ القَلْبِ مَحَنُوناً ﴾

لوحرف شرط غير عالمه حكان فعل ناتعل - الملسان مرفوع بالضمد لفظا اسم - معفوطاً منصوب بالفتح لفظا فبر حكان اب اسم وفبر سئل كرش ط - له جازمه يكن جو وم بالسكون فعل ناتعل -القلب مرفوع بالضمد لفظا اسم حصلوفاً منصوب بالفتح لفظا فبريض ناتص ابي اسم وفبر س مل كرجما فعلم فيريد جزاموني شرط ابني جزاسيل كرجما شرطيد جزاكي موا

### ﴿ إِنَا لِنَ مُدخلها إِبِدَا مِلدَامِو فَيِها ﴾

الاحرف مصبہ بانعل نامب اسم رافع خرر۔ المغمیر منعوب محلااسم آن۔ لن لدخوافعل مستقبل منعبوب بالفتی لفظار ابد امنعوب بالفتی لفظا مفعول بد۔ مامعدر بید دامو افعل واونم میراسم ۔ فی حرف جرب هائم میرمجرور محلا۔ جارمجرور مل كرظرف مشقر متعلق ہے ثابت كے بي خبر۔ دامواالي اسم اور خبرے ل كر جملہ فعليہ خبريد جاويل مصدر كے مفول فيد موالن شدخاوا كا فلال إن فاعل مفول بداور مفول فيد مل كر جملہ فعليہ خبريہ خبران -ان اپنے اسم اور خبر سے ل كر جملہ فعليہ خبريہ-

## ﴿ أَنْ ابِرِحِ الأَرْضُ ﴾

ئى ابوح نقل ئاقعى دافع اسم نامب خبر منمير منتز مرفوع محلااسم الاد هن منعوب بالفتي لفظاً خبر فعل ناقص اسية اسم وثبر سي فر مبله فعليه خبريد

#### ﴿ماانفک غلام بکر مطلعا﴾

حاالفك فتل ناتف دافع اسم نامب ثجر علام مرنوع بالنعمد لفظاً مضاف ب بحو مجرود بالكسره لفظا مضاف اليدرمضاف مضاف اليرل كر اسم معطلع كمنعوب بالفتحد لفظا خبر يفتل اسيخ اسم ونبرسط كرجم لم فعلد خبرسه

### ﴿ ضلت اعناتهم لها خاضعين﴾

صلت فعل ناقص رافع اسم ناصب خبر اعناق مرفوع بالعثمد لفظاً مضاف - هم مجرور محلامضاف اليه - مضاف مضاف اليه لل كر اسم لهاجار مجرور ظرف لغو متعلق خاضعين كـ خاصعين مصوب بالفتح لفظاً ميغرصفت ميغ صفت البيخ فاعل ومتعلق سيل كرفير فيل البيخ اسم وفيرسط ل كرجمل فعلي فيربيد

## ﴿ يبيتون لربهم سجدا والياما

يسيتون هل ناتص رافع اسم ناصب خبر واوشمير مرفوع محلااسم - الام حرف جرروب مضاف - هم مجرور محلاف الله من المحرور مخاف الله من محرور محلوف المؤمنطلق مسجدا كر محرور مجاريجرور ظرف المؤمنطلق مسجدا كر مسجدا كر مسجدا منصوب بالفتح الفظا معطوف معطوف معطوف معطوف عليها كرفير فعل ماتصوب بالفتح الفظا معطوف معطوف معطوف عليها كرفير فعل ناقص المنظاف المنافع المنافع

#### انعال مقاربه

مندة افعال مقاربي باعتبار معنى كے تين تشميس ہيں۔

هملاقمه العال مقارب ماتدل على قرب المخبو سيتين إلى (١) كاد(٢) كرب(٣)

دوسراقسم: افعال الرجاء ماتدل على رجاء وقوع الخبر جس بش مشكم كوتبرك صول كي توقع اوراميد وه تي بخركايقين نبيل ووتا-اس كے لئے تين فعل بين (١)عسى (٢) حراى (٣) الحلولق-

سوری (۱۱) موری۔ معند پیافعال الرجاء انشاء میں باقی اخبار کے قبیل سے ہیں۔

تبسواقسم : افعال الشروع ما مذل على الشروع في العمل حصول فيركا يقين بوتا بيكن متكلم سي بتانا جاہتا ہے فاعل نے تعميل فجر كے لئے كوشش شروع كردى ہاس كے لئے جارفش آتے بيں \_(ا) طفق(٢) احد(٣) جعل(٣) علق اور جوا تحكم شنى بيس بول وہ الحق قبيل سے بيس رچسے بدء ، ابتداء ، انشأ وفيره-

> (ا) اُسْنَ کے اقتر ان اور تج دے اعتبار سے افعال مقاربہ کی چارتشیں ہیں۔ (ا) اقتر ان (اُنْ) واجب ہے۔ حوی، اخلولق۔

> > (٢) اقتران (ان) غالب بوعسى، اوشك \_

(٣) تجرو(ان) عالب مور كاد، كوب

(٣) تجرو(ان)واجب ب\_طفق، جعل، علق ، اخد

میں اور اور اور خیر متعرف میں فقط ماضی مستعمل ہوتی ہے سوائے ووضلوں کے اور شك، كاد، ان كامضارع محم مستعمل ہے اور ہوتك كاسم فاعل محم مستعمل ہے۔

وسعد، دو اراق مارس و مارس مارس مارس مارس و مارس مناسع المارس و مارس مدوق عساك ان تعوج كى تركيب سيويه كنزديك على فعل نيس حرف بالعلى كالمرح نامب اسم رافع خرب راوم مردك نزديك فعل بيكن اسم كوخر كااور خراسم كا اعراب دما كما ب-

مند میاں پر بیمثال عسی تامد کی ہے کین اگر دوسری جگدالی عبارت آ جائے تو تین ترکیس برستی بین ۔

عسى ايخوج زيد جمله فعليه بتاويل معدر فاعل عسى كاعسى ايخ فاعل كماته الركر جمله فعليه فهريه وا

دوسری ترکیب: ان یخوج اپن قاعل (هو) تغییر منتر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر تناویل معدر فبر مقدم اور زید اسم مؤخر عسی اپنے اسم وغیر سے ملکر جملہ انشائیہ ہوا۔

معدر بیا دیا ہے اسم معدر بیا دافعال مقاربہ هو تغمیر در ومتر اسم ان معدر بیا ہے بحث و فیل از فعال جملہ فلیہ خبریہ بتاویل معدر کلامنعوب خبرے می اپنے اسم وخبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

ا المستقاد کادیکید از باب ضرب میشرب مثل باعینی بدافعال مقارب ثبین ب جیسے قرآن پاک میں ہے انھم یکیدون کیدا۔

#### TO YES THE RESERVE

افعال مدح و ذم وووں جواشاء مرتا فرمت كے لئے وقع كيے كئے موں جوكى كى تعريف يابرائى كرنے كے لئے وقع كيے كئے إيں باوريپ فار بين فض مرت دوييں۔

(ا) نعم (۲)حبذا \_ فعل ذم محى دويي (١) بئس (٢) ساء-

عمل: ان كاعمل سيب كربيائ البعدكو فاعليف كى بناه پررفع وسية بين اور فاعل كے بعد جواسم آتا ہے اس كى تعریف یا قدمت كرتا مقعود موتا ہے۔ اگر فعل مدح كے بعد ہے تو اس كوخصوص بالمدح كہتے بين اگرفعل ذم كے بعد ہے تو اس كوخصوص بالذم كہتے بين معادد كہتے ہے جادوں افعال غير متعرف بين ماض معلوم كے علاوہ كوئى صيف مستعمل نہيں ہے معنی مصدر بياورز ملع سے فالى موكرانشا ووالے معنى بيس استعال موتے بيں۔

المن الله الله المر مقرض اور جائد الوقع كى وجد ال يرحرف جار وافل بوجاتا ب-وي الله السير على بنس الكير ال كى بيتاويل كى جاتى بنعم السير على عير مقول في حقه بنس العير-

#### انعال مدح وذم کی ترکیب کا طریقه

افعال مرح وذم كَن تركب الرجل كلام ش عار يس (1) لام جنس على سبيل الاستغراق فهى مفيدة للشمول حقيقة " فكان الجنس كله ممدوحاً او ملموماً في على سبيل المخصوص بالمدح فيكون المخصوص قد مدح مرتين \_

(۲)لام منتی کیل خارج میں صداق فردواحد۔ (۲) الام منتی کیل خارج میں سرتعب کا جہ مار میں اس سرتعب کا میں اس سرتعب کا میں اس میں اس کا میں اس کا میں اس ک

(٣) عبد خارجی۔ اگریہ ہم تری احمال مراد ہو کد الرجل سے مراد هین زید ہے تو پھر ایک ترکیب متعین ہے دھم الموجل خرمقدم اور مخسوص مبتداء مؤثر اور پھلے تین احمالوں میں بیہ تراکیب کے بیاد طریقے ہیں۔

بعلا طويقه: ان كوضوى بالمدح وخصوى بالذم كساته طاكرايك جمله بناليا جائة مثلاً نعم فنل الرجل فاعل فنل فاعل الكرفر مقدم زيد مبتداء وخر

**هو مدور طویقه** : بیه به کوخصوص بالمدری یاخصوص بالذم کوعلیده جمله به نایا جائے مثلاً لعم فعل الوحل فاعل فعل فاعل ل کرجمله انشائیه بهوار زید خبر ہے مبتدا و محذور ف هو کی مجربیہ الگ جملہ موکار

تنييسوا طويقه لعم الوجل ش الوجل مين زيد عفف بيان مين بيان *ل كرفاعل بحري* جملية عليه انشائيه بوا.

چھتھا طربقہ:نعم الرجل فعل فاعل *ال کر جملہ انٹائیے* زید میتداء ہے ممدوح خر محذوف ہے مندون مجمی مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم قرینه کے تحت محذوف ہوتا ہے۔ چیسے نعم النصیور الله یاهوم خصوص بالمدح محذوف ہے نعم الثواب آگے المجند خصوص بالمدح محذوف ہے نعم العبدآ کے ایو ب محذوف ہے۔

من کافاعل ہیشہ (ذا)ہوتا ہے جوتمام حالتوں میں کیساں رہتا ہے۔

عندالهص حبذا مبتداء زیدخرے پارنگس۔

باتی کے لئے جارتم کا فاعل ہوتا ہے۔

ا)معرف إلام جين نعم العبد، نعم الرجل زيد ، بنس الشوب.

(۲) مضاف ہومعرف بالام کی طرف چھے و لنعم دار المتقین فلبنس مثوی للکار فوین (۳) فاعل مخیر مشتر ہوجس کی تغییر کر و کے ساتھ واجب ہے۔ چھے بئس للظالمین بلالا، نعم

رجلازيد

(٣) ما بينے فنعما هي، نعم فعل مدح بم ما بمعنى الشنبى فاعل ب اور عند أبعض مغير منتر فاعل ب اور ما معنى شدياً تميز ب بهرعال هي مخصوص بالمدح ب ان افعال ك بعد اليك اسم بوتا ب جوخصوص بالمدح يامخصوص بالذم كتبة بين بين لعم الرجل ابو بكر ، فعل فاعل أس كر جملة عليه بوكر خرمقدم الويكر خصوص بالمدح مبتدا م مؤخر جمله انشائي بود.

من المرابع المرك المدري إلا الم مقدم موجاتا بريسي الوبكو نعم الوجل اور مجى حذف مي موجل اور مجى حذف مي موجد الم

سر بعد ہو ۔ ان المام ہو المام ہوں ہے جوافثا و تعب کے لئے وضع کیا گیا ہواس تعجب والے معنی کے لئے بہت کلمات مستعمل ہیں۔ جیسے: کیف تکفر ون باللہ وکتتم اموا تا بہتن اللہ ان المومن لا بیٹس حیاد میتا، للہ درہ فارسا، کیلن معنی تیجب کے لے دو صینے ومنع ہیں۔ فقط ثلا فی مجر دے بشرطیکہ لون درعیب والام مخی نہ ہو۔

على ما المعلة - االعل عصل متجب منه معوب على المفعوليت بوكا - بي

فراء کے زو یک مااستفہام ہے۔

عندالانتفش ماموصولہ ہے مابعد صلہ ہے یا بمعنی شکی موصوف مابعد صفت ہے دونو ل صورتو ل جیں خبر محد دف ہے۔

اَهُعَلُ شِ احْدَاف ہے۔ یعریین وکسائی کے نزدیک پیفل ہے دلیل یہ ہے کہ جب اس کے آخریل یا پینکلم آجائے تو نون وقایہ کولایاجا تاہے۔ چیسے حا الفقونی الی رحمہ الملعہ

ر وسی و ساز میں ورس را میرود و بات میں میں میں وسط میں۔ کوفین کے زور یک اسم ہولیل میرے کداس سے تفیر آتی ہے۔ جیسے ما احیسند۔

علیہ و الفعل به - اِنْعَل کے متعل متبقب من مجر در لفظا باء ذا کدہ کے ساتھ مرفوع محلا فاعل ہوگا بیفل واحد بمیشدرے گا جمع کے لئے یہ بالا جماع فعل ہے۔

بصوبیدن : کے نزدیک فعل امر ہے۔ لیکن معنی میں فہر ہے کیونکہ اس کا اصل فعل ماضی ہے۔ افعل کے وزن پر۔ چھر تبدیلی کرکے افعل امر کے صینے میں لائے میں چھرامر حاضر معلوم کی نسبت اسم ظاہر کی طرف فیتے تھی اس لئے اس کے فاعل پر باء کولائے وجو باتا کہ مفعول بدکی صورت پیدا ہوجائے لیکن بیدفاعل ہے مفعول نیزیس۔

منتهب منهجب منه كوحذف كرناجا تزير يسيح اسمع بهم و ابصر (شعر)

جزى الله عنى و الجزاء بفضله

114

#### ربيعة خيرا ما اعف و اكرما

وستم بغیر ظرف و جار مجرور۔ بغیر ظرف و جار مجرور۔

فائدة ان دومينول كاستعال ك لئة أخد شرا تطايل (١) ان يكون فعلا

(٢) ان يكون ثلاثيا مجرداً \_

(٣)ان يكون متصرفا \_

(٣)ان يكون معناه قابلا للتفاضل \_

(۵)ان لا يكون مبنيا للمفعول\_

(٢)ان تكون تاما \_

(4)ان یکون مثبتا۔

(A)ان لا يكون صفته على افعل فعلاء ..

صنابطه: اگر تجب والامتی لیزا ہوغیر اللی مجرد سے یا اللی مجرد کے ان الواب سے جن میں لون اور عجیب والامعی موتو اس کی صورت سے کہ اشد ، اکتفر ، اقوی اس جیسا استقفیل کا

صيفه شروع من لايا جائے پر بعد من اى باب عمدر كوبطور تميز لايا جائے۔ جيم ما اشد

حموا اور (افعل به) کے لئے مجروربالباءلایاجائےگا۔

## ﴿ التمرين ﴾

ان مثالوں میں افعال مقاربہ افعال مدح وذم اورا فعال تبجب بتا تیں۔

## ﴿ماكلويفعلون﴾

ھانا فید۔ کتادہ اِفعل مقاربہ رافع اسم ناصب خبر۔ وادھنمیر بارز مرنوع محل اسم۔ یفعلو ن فعل مصارع مرفوع پالواولفظا۔واوشمیر بارز مرفوع محل فاعلی فیض اپنے فاعل سے ٹل کر ہملہ فعلیہ خبر میہ منصوب محل خبر فیض مقاربہ اپنے اسم وخبر سے ٹل کر ہملہ فعلیہ خبر میہ ہوا۔

# ﴿ نَعَمُ الْعَبِدُ الْيُوْبُ ﴾

لعم نعل مدح العبد مرنوع بالضمه لفظاً فاعل فعل عامل سي ل كرجمله فعليه موكر خبر مقدم -ابوب مرفوع بالضمه لفظا مخصوص بالمدح مبتداء مؤخر مبتدا خبرل كرجمله إنشائيه موا-

## ﴿ اسبع بهمو ابصر ﴾

اسمع فعل تعجب امر بمعنى ماضى به باء ذائده ب به منمير مرفوع محلاً فاعل فعل فاعل الرجمله فعليه انشائيه معطوف عليه واوعاطفه المصرفعل تعجب امر بمعنى ماضى منمير درومتشر معجر بموفاعل به فعل فاعل مل كرجمله فعليه انشائيه معطوف معطوف عليه لل كرجمله فعليه انشائيه

## ﴿عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾

عسى فعل مقاربة تامدان ناصر معدريد ببعث منصوب بالفتح لفظا فعل فضير مجرور ولكل مفاف اليد على من مجرور ولكل مفاف اليد سال كرفائل مؤخر مقاماً موصوف محمودة مقت موصوف منعت سيل كرم المله موصوف منعت المرجملة مقت منطق كرم المنطق المنطقة على المنطق المنطقة المنطق

## ﴿بنس البهاد جهنم

بىس قىل ۋم \_ المىھادەر نوع بالغىمدلىن فائل فىل ۋم اسىخ فاغل سے ئل كر جملە فعلىيە موكرفېر مقدم \_ جھند خصوص بالذم مېتدا دەخ خر ـ مېتدا دەخ خرفېرمقدم سے ئل كر جملە فعلىدان اكتر بوا۔

# ﴿ ما حسن الدين والدنيا اذا جتمعا

ها بهعنی ای دی مرنورَع کل مبتداه احسن فعل تجب ماضی معلوم حِنْمِیروروْمِتْتْرَمْمِرِ مِحومِ نُوع کل فاعل اللدین منعوب بالفتحہ لفظاً معطوف علیہ اللدنیا منعوب بالفتحہ تقاریاً معطوف معطوف علیہ معطوف مل کرمفول بریفنل اسپنے فاعل ومفول برسے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر فیر۔ مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ انشا کیہ دال پر جزاء ساخ اظر فیہ شرطیہ غیر جازمہ ۔ اجتمعاتمل ماضی معلوم الف خمیر یارزم فوع محل فاعل بھل اسپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیشرط رشرط وال

برجزائ لكرجملة ثمطسهوا

## ﴿ صدائرجل تكرك المبلوة﴾

ساء تعل ذم - الوجل مرفورً بالضمد لفظاً فاعل فعل فاعل ل كرجله فعلي خرمقدم - تادك مرفوع بالعمد لفظاً مضاف - الصلوة جرود بالكسره لفظاً مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كر تخصوص بالذم ميتداء مؤخر ميتداء مؤخر خرم مقدم سعل كرجما فعليه الشاكية وا-

## ﴿ بِنُسِ العِبِدِ، عَبِدِ طَغَيْ

ہنس تعل دم۔ العبد مرفوع بالغمد افظاً فاعل فی فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبر مقدم۔ عبد مرفوع بالضمد لفظاً موصوف۔ طلعی تعل ماضی معلوم مضیر دروشتر معبر بمومرفوع محلا فاعل فعل فاعل مل کرصفت موصوف صفت مل کرخصوص بالذم مبتداء مؤخر مبتداء مؤخر مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ انشا کیہ ہوا۔

# ﴿حبذاً زيد راكباً﴾

حب فعل مدح۔ ذامرفوع محلاً فاعل فی فاعل کر جملہ فعلیہ خبر مقدم۔ زید مرفوع بالضمہ لفظاً ذوالحال۔ داکباتھ پنداسم فاعل خمیر دروشتر مجربھو فاعل۔اسم فاعل اپنے فاعل سے ٹس کر حال ۔ ذوالحال حال ٹل کرمخصوص بالمدح مبتداء مؤخر۔مبتداء مؤخر مقدم سے ٹس کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔

## ﴿ مااصبرهم على النار ﴾

و ماصبوهم على الملاق المال المرائد المرائد المال المرائد المال المرائد المال المرائد المال المرائد المال المرائد المال المرائد المرائد المال المرائد المر

### ﴿ بنس العالم غير عامل على علمه ﴾

بنس فعل ذم المعالم مرفوع بالضمه لفظاً فاعل فيعل فاعل الرفير مقدم عليه مرفوع بالمضمد لفظاً مفاف ميل وروستنز مجر بمومر فوع مالمضمد لفظاً مفاف من من وروستنز مجر بموم فوع محل فاعل على حرف جاره وعلم بحرور بالكسره لفظاً مضاف فيمير مجر ورمحلاً مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليهل كر مجمله المساف ويحرور جاري ورفل مضاف اليهل كر ميل المساف اليه مضاف اليهل كرمضاف اليه مضاف اليهل كرمضاف النشائد ومن المساف النشائد والنسان النشائد والمساف اليهل كرمضاف النشائد والنسان النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والنسان النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف النشائد والمساف المسافق الم

### ﴿بئس مثوى المتكبرين﴾

# ﴿ نعم المامدون﴾

نعم فعل مدح۔ المماهدون مرفوع پالواولفظا فاعل فیعل فاعل کر جملہ تعلیہ انشا ئیر (مخصوص پالىدح محد د ف- ہے )

## باب سوئم در عمل اسمائے عاملہ

مرات العالم من من من المسائل عامله و آن بازده قسم است اب تك انعال عالم كى بحث تقى -اب اسائ عالم كو بيان كما جا تا ب- اسائ عالمدك كمياره فتمين بين -

قسم اول اسمانی شرطیه بمعنی ان و آن نه است اسائ شرطیه جازمنوی (اِن) شرطیه کاطرح عمل کرتے ہیں۔دوجملوں پرداخل ہوتے ہیں پہلے کوشرط اور دوسرے کوجراء کہتے ہیں۔

ادوات شرط جازمه کیاره ہیں۔

(۱) اِن بیامل الباب ہے۔ یعنی شرطیہ جازمہ ہوناان کے لیے ہے اور باتی اس ان کے معنی کو معضمن ہونے کی وجہ سے اساء شرط بنتے ہیں اس وجہ سے بیٹی ہیں سوائے ای کے۔ توام الباب اِن موکیا۔ پھران سب اسائے شرطیہ کی چیسمیں ہیں۔

ملی قسم: جو تحض شرط کے معنی پردلالت کرے اور بیردو ہیں۔ (۱) ان (۲) اذما۔

و المعلم المل اختلاف ہے۔ امام سیبوریاور جمہور کے نزدیک حرف ہے اور بعض کے نزدیک میاسم ہیں۔

دوسوی قسم :جودوی العقول پردلالت کرے پھرمتی شرط کو مسمی ہووہ من ہے۔ تعصوی قصم :جودوی العقول پردلالت کرے پھرمتی شرط کو مسمی ہو بدوویں ما اور مهما۔

معدد المستعدد اقوال ہیں۔ پہلاقول ہید مھما ہسیطی ہے جس کا دزن فعلی ہے۔ اور اس معدد اقوان ہیں۔ پہلاقول ہید مھما ہسیطی ہے جس کا دزن فعلی ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے آخر ملس الف تا نہیں ہے اس وجہ سے جسے متنی ما میں ہوتی۔ دوسراقول امام خلیل کا ہے۔ مہما ماجزائی اور مقد اندہ سے مرکب ہے جسے متنی ما میں پھر پہلے الف کو ہائے بدل دیا قرب المعنی کی وجہ سے۔ اور بھی اقوال ہیں کیکن قول کو رائح قراد دیا کا رائح ہے۔ اس لیے کہ ترکیب پرکوئی دلیل جیس البند اشونی نے خلیل کے قول کو رائح قراد دیا ہے۔ اگراس کا اصل معامونا تو اس اس رجمی تو نعق ہوتا۔

تند ایم نیم فی مهدا کورف قراردیا بیکن دان آید به که بیام ب- جس پردلی قول باری تفال به من اید که میرنیس تفال به من اید که مهدا کی طرف میردند به به اور بیتانده به که میرنیس دار تا به که میرنیس دار تا به که میرنیس دار تا به که میرند به می طرف ...

چون هی قصد دواسا وجوز مانے پر دلالت کریں پھر می نرط کو مصنعین جول بیدو ہیں متی اور ایان۔

**چانچهین قصم** جومکان پردادات کریں پھرمتی شرط کو حضمن جول بیتین ج<sub>ال</sub> (۱)این (۲)

47-

انه (۳)حيث ما\_

چھٹس قسم جواقسام اربعہ سابقہ کے درمیان متر دد جووہ ایک ہے ای۔ اگر اس کا مدار مفاف اليه يرب اگر ذوى العقول كى طرف مفاف ہوتو من كے باب سے ہے۔ جيسے ايھم يقم الماوراكر غيرة وى العقول كى طرف بتوباب ماس بوكا يسياى الرواب توكب اد کب اگرظرف زمان کی طرف مضاف ہوتو باب متی سے ہوگا جیسے ای یوم تصم اصماور اگر ظرف مکان کی طرف مضاف بتو چر باب این سے ہوگا جیے این مکان تجلس اجلس \_ (شرح شذوزالذهب صفحه ۳۰ شرح الشذور)

بیاسا وشرطید دواسموں پر داخل ہوتے ہیں۔

وجه تصمیه شرط کوشرطال لیے کہتے ہیں کہ شرط کامتی ہے علامت ۔ جونکہ یہ بھی نفل ٹانی کے دجود برعلامت ہوتی ہے اس لیے اس کوشر طاکبا گیا ہے اور اجراء کو جزااس لیے کہتے ہیں كهيبزائ اعمال كرساته مشابب جيم عمل يرجزام تب بوتى بهاى طرح فعل اول يرجزا مرتب ہوتی ہے۔اوراس کو جواب شرط بھی کہتے ہیں ای لیے کدید مشایہ ہے سوال کے جواب کا دونول كاحواله (شرح شذوارلذهب اوهمع الهوامع)

> یس بدانی (من و ما ای) ز اسهائی غرط

بر خلاف باقي از معني ظرفته حدا ای من ه هر دو بدانی بهر ڈو المقلئدخاص

از برائے غیر نو العقول آمد استعهال ما

حيثها، و اينها، اني بود ظرف الهكان یس دوب مهما، و اذما، متی خار ث

#### الزمان

دائد عندابحض (كيف) اور لو محى بعى جزم دية بين يكن بيشاذ ونادرب

ھن: اکثر ذوی العقول کے لئے آتا ہے اور (من) شرطے علاوہ دوسرے معافیٰ کے لئے بھی آتا ہےجس کی تشریح جواہرات شرح المفروات میں دیکھیے۔

**ھا**:اکثر غیر ذوی العقول کے لئے آتا ہے۔

(مهما) جوامع قول پراسم غیر ظرف ہے اس لیے کہ اس کااسل ماماتھا اب بی تھم بھی ماکار کھتا ہے

میں۔ تاکرا حتیاج پیدا ہوشر طلیطر ف اگر خمیر تہیں تھا تو ان قدر نگا لنا پڑے گا تاکرا حتیاج پیدا ہوشر طلیطر ف اگر خمیر تہیں تھا تو ان قدر نگا لنا پڑے گا

تا کما حتیاج پیدا بهوشر مؤکیلر ف آر تحمیر تین قواق قد رفاانا پڑے گا

السوکت ان کی تیول کی ترکیب بیادگی کما گرائے بابعد میں شاصعدی ہواور عمل کی استعداد رکتیا بولینی مفعل ذکر ہوتو بیر مفعول بینیں گے ۔ بیسے من تصوب اصوب اور اگر

قابل عمل نیس لینی مفعول ذکر ہویا فنل لازی ہوتو ان دونوں صورتوں میں بیر مبتداء ہوئے ۔

منابطہ: اور اسکی خبر میں تین تول بیں (۱) خبر صرف شرط ہے (۲) صرف بڑاء ہے (۳)
دونوں مکر ہیں۔

اى: يدلازم الاضافت برياي مضاف اليدكم الع موتاب

اگرمضاف اليه مصدرتها تو پھر مابعد نعل كيلئے مفعول مطلق ہوگا۔خواہ نعل تام ہويا قاصر \_مثال جيسے -

ای صوبہ صوبت صوبت ۔ اگرمشاف الینظرف ہوتو یا انعان کے لیے مفول قرہ گا۔

اوراگرمضاف الیدان دونوں کےعلاوہ تو پھراس کے مابعد عمل کی استعداد ہوتو ہیمنعول بدوا تع ہوتا

ہے۔اوراگر قابل عمل نہیں تو بیمبتداء واقع ہوتا ہےاور مابعد خبر ہوتا ہے۔

مجرور بالحرف الجار ييس بايهم اقتديتم اهتديتم اور بمن تاكل اكل

افھا حن ہادران کامرادف ہےجس کے لئے کوئی اعرب نہیں۔

اور باتی اساہ جو ظرفیت کیلئے آتے ہیں۔اگر ان کے بعد فعل تام ہوتو بدان کیلئے مفتول فیہ ہوئتے۔اگر فعل قاصر ہوتو اس کی فہرکود مکھا جائے گا کہ وہ جامہ ہے یا مشتق ۔اگر مشتقی ہوتو بیان

ہوستے۔ الرفعل قاصر ہوتواس کی جمر کو دیکھا جائے گا کہ وہ جامد ہے یا مشتق ۔ آگ کیلیے مفعول فیدسنے گا۔ اوراگر جامد ہوتو تعل قاصر کیلے مفعول فیہ بنتا ہے مجبورا۔

بيمضاف واقع نيس موتاليكن حيث لازم الاضافت بجب اس ير ما كافي تصل موكيا تواس كو اضافت من عمر كرتا ب

ادار فيرجازمد ني كين مجمي معرول بن جزم كرتاب بيد بيشد مضاف بوتاب اين

شرط کی طرف اورشرط مفاف الیدواقع ہوتا ہے۔ اور بیا ہے شرط بیل عمل کرتا ہے کیونکہ مفاف بھیشہ مفاف الیہ بیل عمل کرتا ہے بھرمفاف اور مفاف الیہ ل کرجزاء کیلیے مفعول نیے ہوتا ہے۔ .

صابطہ: جملے شرط کے لئے بیضروری ہے کے تھل خبری متصرف غیر مقتر ن بقد، و مان النافیہ، وکن، سمین دسوف۔

فائدہ شرط کے لیے چھامورشرط ہیں۔

چھلی شوط فعل بانتبار منی کے ماضی ندہوان کنت قلته فقد علمته میں تاویل کی جائے گی اس کا منی بان یعیون انی کنت قلته فقد علمته۔

دوسوى شوط فل فرى وطلى شهولهذا امرئى وغيره شرط واقع نيس بوسكة\_

تبيسوى شوط إفل جارنهولبذاعسى ليس وغيره شرط واقع نبيل بوسكة

چوندهى شوط :مقرون بعنفيس شهولين سوف واغل شهو

پانچويي شرط: مقرون بقد نهور

بهشت شوط : مقرون بحوف نی شهور پین مقرون بسانافیه اورلن نافیه شهوا گرلم اور لا شکرسا تدخرس : ونز چرجا کزیجی وان لم تفعل فعا بلغت رسالته

وورى شال الا تفعلوه تكن فتنة في الارض\_

صابطه: برائے فاجرا کے جواب کے جواب متنع جعلہ شرطا فان الفاء تجب فیہ ہر و در ارجم کا شرط مرجع ساتا کی منافقان الدواد ، سرائے کی جنوب شریعی

وه جزاء جس كاشرط بنتاممتنع موتواس پرفا كالان واجب ہےاس كى چندصورتيل ہيں۔

(۱) جزاء جمله اسميه و من جاء بالحسنة فله عشو امثالها، من يطلق لسانه بلم الناس فليس له واق من السنتهم \_

(٢) خبر جمله طلبه ويعنى أمريا نبى استقبام بورجيان كنتم تحبون الله فاتبعوني -

(٣) فعل جامه و حصى ربى ان تونى، انا اقل منك ما لا وولد فعسى ربى ان يوتين عبرا من جنتك .

(٣) ماضى مقرون برلد بورجيے ان يسوق فقد سوق اخ له۔

(٥) مضارع مقرون بررف عفيس بو حيك ان حفتم عيلة فسوف يعنيكم الله

(٢) مضارع مقى بلن بو يسي من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

(٤) ماضي منفى برماهو جيب فان توليتم فعا سألتكم من اجر-

اوردوصورتول ش جائز ہے(۱)مضارع شبت ہو جیسے ان تصوبنی اصربت ، فاصر بلک۔ در میں مونتہ سرمیں

(۲) مضادع منقی لا کے ساتھ ہو جیسے ان تشتعنی فلا اضربیث ، لا اصربیث اورایک مودت پس فاء کالانا تاجا دُڑے ۔ اورایک مودت پس فاء کالانا تاجا دُڑے ۔

ادرایک ورت کی ۱۹۵۰ مام رہے

(١) جزاء ماضي موبغير (قد) ك\_ جيسے من دخله كان امنار

مشابطه: کمی فایزائیدکی چگہ (اوًا) لایا جاتا ہے۔ چیے ان تصبهم سیئة ہما قلمت ایدیهم اذا هم یقنطون۔

ماندہ ہے۔ کہ جزاء میں مغیر کا لا ٹالاڑی اور ضروری ہے جورا جع ہوان اسائے شرطیہ کی طرف تا کہا حتیاج پیدا ہوشرط کیطرف آگر خمیر نہیں تھا قو مقدر نکا نتا پڑے گا۔

قاعدہ: بیہ کہ مجمی متم اور شرط دونوں ایک ساتھ جمع ہوتا ہے اور مابعد ش ایک جملہ ذکر ہوتا ہے اب تسم جواب چاہتا ہے درشرط جزاءتو اس میں قانون بیہ ہے کہ جو مقدم ہو مابعد کواس کامعمول بنائے کے اگر تم مقدم تعانق ابعد جواب ہوگا اور جزامحد وف نکالیں کے اور اگر شرط مقدم تحاق والبعد جزاب تھے اللہ علی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وف نکالے کے۔اس کی مثال جہاں تم مقدم ہو۔ مثال جیسے و لئن الشر کت لیسح بطن عملا اب و لئن پرجولام آیا ہے اس کولام مؤطر کہتے ہیں۔ لیسخی بیکلام کہ کہتا ہے کہ یہاں پر تم محدوف ہے تقدیر عارت اس طرح ہوگا و الله ان اشر کت لیسح بطن عملات قریبال پرجواب تم نکالے ہے۔

اوران شرطیہ ہوہ بڑاء چاہتا ہے قاب تم مقدم ہاس وجدے مابعد وجواب تم ہوگا اور بڑاء معدوف اور بڑاء معدوف الله ان اشو کت لیحبطن عملك اور بڑاء لیحبط عملك ہوگا۔ اس كى مثال جیسے شرط مقدم ہو۔ ان صوبت و الله اصوب اب يہاں يراضوب بڑاء ہوگا۔ شرط مقدم كيلے اور بواب قم كندوف لكا لے تقریع بارت

اسطرح بوگا-ان صربت و الله اصوب اصوبی -قاعده: بید به که می شرط اور تم به مح بوت بین اور شرط مقدم بوتا ب اور تم موثر - اور مقرون باالفاء بوتا ب- اور ما بعد ش ایک جمله و کر بوتا ب - مثال چیسان صوبت فو الله اصوبی آب

یهال پر هم اپنے جواب کے ساتھ ل کر پھر جزاه ہوتا ہے۔ شرط کیلئے۔ قاعدہ: مجمعی دوشرط اکھنے جع ہوتا ہے بغیر کسی حرف عطف کے اور مابعد میں ایک جملہ ذکر ہوتا

ہدہ جزام ہوگا کہلی شرط کیلئے اور دوسر اسعنا حال ہوگا۔ کہلی شرط سے اس کی مثال شعر۔

ان تستغيثو بنا ان تدعروا تجدو امنا معاقل عززا نها الكرم

عجدو امنا علا من حورا بها الحرم

اب ان تستغیقو انگیل شرط ہے مابعد جملہ جزا ہوگا ان کیلئے اور ان تلاعروا جو کردوسری شرط ہے بیعال ہے پہلئے شرط سے منابع شریعات کر دور مغیاں عرصة ماں الغار العاد مدتران کو تمن مدمر معینا مارین میں مورد

صنابطه: شمرط وجزاء کے بعد مضارع مقرون بالفاء یا بالواد ہوتواس کوتین دینہ پڑھنا جائز ہے مزید ضوابط قد قالعا مل میں دیکھیے ۔ من کیف شرط کامتی و جا ہے۔ ایک شرط کے ساتھ کدائی کے دوونوں فعل لفظ اور معنی شن منتق ہوں چیسے کیف تصنع اصنع اجد اکیف تجلس اذھب کہ آبالا تفاق غلط ہوگا کوفین کے نزد کیک میر مطلقاً جازم ہے۔ اور عند ایس اگر ماکے ساتھ مقتر ن ہوتو جازم ہوگا (شرح شذور الذھب)

مائد حيث اوراذ جب ما عيمرد بول تو جازم نبيل بول كـ

عربيقال سيبويه سالت الخليل عن قوله كيف تصنع اصنع فقال هي مستكر هة وليست من حروف الجزاء بمنوجها على الجزاء لان معناها على اى حال للكن اكن كتاب يبوير بحس كتاب كتام برال بوده يبويك كتاب بوكي يختاس مراد سيويك كتاب بوتي ير ولمدتبر سوه في المعامع العوامع)

## ﴿ التمرين ﴾

ذیل کا مثالوں میں شرط و جزاء کی تعین کرواوراسائے شرطیہ کا مل بنا و نیز ترجمہ وتر کیب بھی کریں

﴿ مِن يَطِعُ الرسولُ فقد اطاع الله﴾

من اسم شرط مرفوع محلا مبتداء \_ يعطع مجر وم بالسكون فل ضمير در دمتتر مجر بعد مرفوع محل فاعل \_ الدسول منصوب بالفتحه لفظا مفعول بـ فعل اسپنه فاعل ومفعول به سے ل كر جمله فعليہ خبر بيه خبر مبتداء خبر سے ل كر جمله اسميه شرط - فاجزائيه \_ قلد حرف تحقيق اطاع فعل ماضى معلوم ضمير درومتتر مجر بعوم وفوع محل فاعل \_ لفظ اسم جلالت منصوب بالفتحه لفظا مفعول بدر فعل اسپنه فاعل و مفعول بدسے ل كر جمله فعليہ خبر به جزاء موئى شرط جزائل كر جمله شرط بيدوا۔

## ﴿من يؤت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً﴾

هن اسم شرط مرفوع محلاً مبتداء بيؤت فعل مضارع بحروم بحذف لام يغمير دروستتر مجر بهومرفوع محلا نائب فاعل - المحكمة منعوب بالفتح لفظاً مفعول بدفعل اپنے فاعل ومفعول بدسے ل كر جمله خربیشرط - فاجزائي- قلحرف محتیق - او تدفعل ماضی مجبول مفمير درومتنتر مجر بعوم فوع محل

#### ﴿ماتنفقوا من خير فلانفسكم

ماشرطید میزریا ذوالحال یا موصوف من حیوتیزیا حال یاصف تو میزتیزیا ذوالحال حال یا موصوف منت تو میزتیزیا ذوالحال حال یا موصوف منت کر مرفو علی موصوف منتقل کر شرط می از می محتوب می مورد می محتوب کر مرفوع محل فاعل مفعول به مقدم سے مل کر شرط ما فاتا اکتیب لام جاره الفیس مجرود بالکسره الفظا مضاف ایسال محمول کر محمود رحمال مضاف الید مضاف الیدل کر مجرود ساویجرودل کر ظرف منتقل هایت کے خرمقدم در مبتداء محدوف ) هو مرفوع محل مبتداء مبتداء خرال کر مجدود کا مبتداء مبتداء خرال کر محمد المساسمیه جزائی کو الم مبتداء مبتداء خرال کر مجدا شرطیه جزائیه بوا۔

## ﴿من كثر كلامه كثر خطا، ه﴾

هن اسم شرط مرفوع محلا مبتداء - تحدوفعل ماضى معلوم - كلاهم رفوع بالضمه لفظ مضاف - وهمير مجرور محلا مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرفاعل فيض فاعل مل كر خبر - مبتداه خبر سے مل كر جمله اسمین خبر میشرط - كتوفعل ماضى معلوم - خطاء ومركب اضافى مرفوع بالضمه لفظافاعل فيحل فاعل مل كرجمله فعلمه خبر ميريز اشرط جزامل كرجمله شرطيه بوا -

## ﴿من حفر بيراً لاخيه وتع فيه

من اسم شرط مرفوع محل مبتداء حفوظ ماضی معلوم منیر دروشتر مجر مجوم فوع محل فاعل بیوا مصوب بالفتی لفظ منداه و المح جاره و الحق مجرور بالکسره تقدیراً مضاف ی منیر مجرور کل مضاف الید مضاف الیدل کرظرف لفوتعلق حفوفل کر فضل این ومفول بو متعلق سے ل کر جمله فعلی فیر میر مجروب کر جمله اسمیر فیرید شرط و قع فعل ماضی معلوم میر مستره و فاعل فی حرف جاده و منیر مجرود کل و این کار حمله الدین متعلق می حرف جاده و منیر مجرود کل و این کار حمله الدین متعلق می حرف الدین معلوم کمیر

فاعل ومتعلق سيال كرجمله نعليه جزاء شرط وجزامل كرجمله شرطيه خبريه موار

﴿من ابصر عيب نفسه فقد شفل عن عيب غيره﴾

من اسم شرط مرفّوع محلا مبتداه - ابصر فعل ماضى معلوم ضير دروشتر مجربيمو مرفّوع محلا فاعل عيب منصوب بالفتح لفظاً مضاف د نفس مجرور بالكسره لفظاً مضاف اليدر مضاف اليدل عيب منصوب بالفتح لفظاً مضاف اليرل كرمفول بديض اين قاعل ومفعول بدين فاعل ومفعول بدين فاعل ومنعول بدين فاعل ومنعول بدين فاعل منحلة معلوم منعير دووشتر مجريمو مرفوع محلا فاعل عن حرف جرد عيب مجرور بالكسره لفظاً مضاف عنو مغاف اليدمفاف مضاف اليدا كرمجرور بالكسره لفظاً مضاف اليدمفاف اليدمفاف اليدا كرمجرور بالكسرة فظاً مضاف اليدمفاف مضاف اليدا كرمجرور جاري ورباكر فرف في منطق شعل منطق اليراكر كيم مضاف اليدمفاف اليدا كرمجرور جاري ورباكر فرف لفوضعلق شعل منطق اليراكر مجرور جاري ورباكل مرفع وربية الموقل منطق اليدا كرمجرور بالكرم وربية الموقل الموقل الموقل الموقل المنطق وتتعلق على الموقل الموقل المنطق وتتعلق على الموقل الموقل

### ﴿من تنع شيع﴾

هن شرطیه. قنیع هل ضمیر متنز معبر به حومرفوع محلاً فاعل \_هنل فاعل ل کرشرط \_هنیع میپذهل ماضی معلوم منمیر متنز معبر به عومرفوع محلاً فاعل یصل فاعل ل کر جمله فعلیه خبر بیه جزا\_شرط جزا ول کر جمله شرطی

#### ﴿من سكت سلم﴾

من اسم شرط به سنخت فعل مغیر منتر فاعل هل فاعل فعل فاعل ال كرشرط به سلم ميغفل ماش معلوم مغیر منتر معبر بهغیر مرفوع محلا فاعل هل فاعل ف كر جمله فعليه بزا شرط بزال كر جمله فعليه شرطيد -

## ﴿متى تعص الله تسود اللبك ﴾

حتى اتم شرط جازم منصوب تحلُّ نفول في مقدم - تعص فعل مضارع هل مضارع معلوم يجروم بحذف حرف علت مِشمِير درومنتر معجر به عوم نوع محلاً فاعل \_ لفظ المله منصوب لفظا مفول بيد نعل اپ فاعل اورمشول بدےل کر جملہ فعلیہ خبر بیر شرط۔ تسبود فعل مضارع معلوم مجروم میمیر در دمشتر مجربہ هو مرفوع محل فاعل۔ قلب مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف۔ کے منمیر مجرور محل مضاف الیہ۔مضاف مضاف الیمل کر فاعل فیصل اپنے فاعل اور مفعول بدے ل کرجز ارشرط و جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ۔

### ﴿ اینها نکونوا یات بکم الله ﴾

اینه اسم شرط تکونو افعل مضارع معلوم مجووم بحذف نون \_ داد منمیر بارز مرفوع محلا فاعل فی اینه ماس مشرکیر ورکول به ورل کر فی این مضارع معلوم به حرف جربه که منمیر بحرورکول به ورکول به ورف کر ظرف الفام منفوع بالضمه لفظافاعل فیل این قاعل اور معلق سال کرجمله فعلیه جزا و مشرط بر ال کرجمله فعلیه شرطیه -

### ﴿حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾

حیث اسم شرطیر قرید سحنت هل تام تم مغیر مرفوع محل فاعل فدولو افعل امر صافر معلوم و او مغیر مجرور محل مضاف و او مغیر بارز مرفوع محل فاعل و جوه منعوب بالفتی افغاً مضاف ید مضاف الید مفاف الید المفول فید فعل مفاول فید مفاول فید مفول فید مفاول فید مفاول

## ﴿اينها تولوفتم وجه الله

ابنما اسم شرطية طرفيد تولو العل تام واو صمير مرفوع كل فاعل في اب فاعل سعل كرجلد فعليه شرط ف ابرائيد فع بن برفقه مفول في فبر مقدم كذوف ك لئر وجه مرفوع بالضمد لفظاً مضاف لفظ الله مجرور بالكرو لفظاً مضاف اليد مضاف مضاف اليدل مبتداء ومبتداء فبرل كر جمل سمية برارش طبر المراكر جملية طيب

#### ﴿انی لک مذا﴾

انی ظرف مفول نے فیرمقدم محدوف کے لئے۔ لام حرف جر الاضمر مجرور محلا - جار مجرورال

کر متعلق ہے خبر مقدم محذوف کے لئے ۔ هلدااسم اشار ہ مبتداء مؤخر ۔ مبتداء ببتداء خبرل کر جملہ اسمہ خبریہ۔

## ﴿این تذمبون﴾

ابن ظرف مقدم ـ تذهبون فعل بفاعل فيعل فاعل اورمفعول فيرل كرجمله فعليه ـ

## ﴿ ای شئی تشتهی﴾

ای اسم موصول مضاف۔ مشی مجرور بالکسر دلفظا مضاف الید مضاف مضاف الیال کرمینداء۔ تستبھی فعل مغیر متقرّ مرفوع محلافاعل فعل فاعل ل کر جملہ فعلیہ خبر۔مبتداء خبرل کر جملہ اسمیہ انشائے۔

## ﴿شَتَانَ زِينُوعَمِرُو﴾

شتان اسم فخل بمعنی افتیرق-افتیرق فخل ماضی معلوم-زیله معلوف علیه واوعاطفہ عمورو معطوف\_معلوفعلیہ اپنی معطوف سے لکر قائل فحل اپنی فاعل سے لکر کرجملیہ فعلیہ خربیہ

## ﴿حيهل الصلوة﴾

حيهل بمعنى ايت اين فعل امر حاضر معلوم يغمير منتر مرفوع محلافاعل الصلوة منعوب بالفتد لفظ مفعول بدفعل التي فاعل اور مفعول بدين كرجملية فعلية انشائية

## ﴿ يقولون متى هو﴾

یقولون مرفوع بالواد لفظافعل بفاعل فیخل فاعل مل کر جمله فعلیہ قول ۔ متی مبتداء۔ ھونجر۔ مبتدا فیجر ایستداء۔ ھونجر۔ مبتداء۔ منتداء۔ ھونجر۔ مبتداء۔ منتداء۔ منتداع۔ منتداء۔ منتداء۔ منتداع۔ منتداع۔ منتداع۔ منتداع۔ منتداع۔ منتداع۔ منتداع۔ منتدا

## ﴿ اذا ماتفعل شرا تندم﴾

ا ذا ها ظر فیه منتضمن معنی شرط تفعل فعل مضادع معلوم منمیرمنتتر مرفوع محلافاعل -شوا منعوب بالفتی لفظامشول بدهل اپنی فاعل اورمضول بدسے ل کرجمله فعلیہ خبریہ بزاء پشرط بزادل کرجمله فعلیہ شرطیہ -

# ﴿مهما تنفق فى الخير يخلفه الله﴾

ظر في مضمن معنی شرط - تنفق فعل مضارع معلوم منمير منتز مرفوع محلا فاعل في حرف جر - نعيو مجرور بالكسره لفظا جار بحرورظرف فتو محلق سي عفق كالفحل ابني فاعل او متعلق سے ل كرجمله فعليه شرط - ينخلف فعل مضارع معلوم - هنصوب بالفتحه لفظا مفعول بدلفظ الله مرفوع بالفتحه لفظا فاعل فعل ابني فاعل اورمفعول بدے ل كر جمله فعليه خبريه جزاء شرط جزا ول كر جمله فعليه شرط سه -

## ﴿متى تسافر اسافرمعه﴾

متى ظرفية منتم منى شرط تسافونقل مفادع معلوم فيرمنتر مرفوع محلاقاعل في ابني فاعل سدل كر جمله فعليه خربيش ط اسافونقل مفادع معلوم يغيرمنتر مرفوع محلافاعل مع مضاف \_ ه مجرود محلامضاف البر مفاف مضاف البيل كرمفول بديفل ابني فاعل اورمفول بد سيل كرجملة فعلية فريبيز اوشرطجوا ول كرجملة فعلية شرطيد

## ﴿ ایان تناد اجبک ﴾

ایان ظر فیصفیمن معنی شرط به تنادیخل مضارع معلوم مغیر متنز مرفوع محلافاعل یعنل اپنی فاعل سے ل کر جمله فعلیه خبر میشرط اجب فعل مضارع معلوم مغیر متنز مرفوع محلافاعل لا مصوب محلامفعول بدیعن اپنی فاعل اورمفعول بدسے ل کر جمله فعلیه خبر میبیز او شرط برزا مل کر جمله فعلیه شرط

## ﴿ این تذهب اصحبک ﴾

این ظرفید محضمن معنی شرط - تلدهب فعل مفارع معلوم بشیر مشتر مرفوع محلافاعل - فعل اپنی فاعل سے ل کر جملهٔ فعلیه خبر بیشرط - اصحب فعل مفارع معلوم مشمیر مشتر مرفوع محلافاعل - ك ضمیر منصوب محلامفعول بد فعل اپنی فاعل اور مفعول بدسے ل کر جمله فعلیه خبر بیر جزاء - شرط جزاء مل کر جمله فعلیه شرطید -

## ﴿ انى ينزل نوالعلم يكرم

الى ظرفية متضمن معنى شرط ينزل فعل مفيارع معلوم فوالعلم مضاف مضاف اليدل كر

فاعل فعل اپنی فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ۔ یکو مفعل مضارع مجبول میں مستر سمرفوع محلانا سب فاعل فعل بی فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء۔ شرط جزاء کی کر جملہ فعلیہ شرطیہ۔

﴿حيثها ينزل مطراينم الزرع﴾

حیشما ظرفیه مصنمن معنی شرط-ینونه مضارع معلوم میمرمتر مرفوع کلافاعل معلوم میمرمتر مرفوع کلافاعل معلوم میمرمتر بیشر کلافاعل معلوم معلوم الذرع مرفوع بالضمد لفظافاعل فعل این فاعل مل کر جمله فعلیه خربید جزاء شرط جزاء کر محمله فعلیه شرطیه برا در عرفوع بالضمد لفظافاعل فعل این فاعل مل کر جمله فعلیه خربید جزاء شرط جزاء کر محمله فعلیه شرطیه -

﴿ كيفها تعامل صديقك يعاملك ﴾

كيفها ظرفيه معضمن معنى شرط بهامان مفارع معلوم بعمير منتز مرفوع على مفارع معلوم بعمير منتز مرفوع على الماقاع و منافع البيد مفاف مفاف البيدي فعل المرمفول بدفتل التي فاعل اورمفول بدسال كرجمله فعليه شرط بيعامل فعل مفارع معلوم معمير منتز مرفوع على فاعل المرمفول بدسال كرجمله فعليه خبرية بزاء على كرجمله فعليه خبرية بزاء يشرط بزاء كل كرجمله فعليه شرطيد - شرط بزاء كل كرجمله فعليه شرطيد -

### ﴿ ای بستان تدخل تتبیع

ای ظرفیه شرطیه مرفوع بالضمه لفظامضاف. بستان مجرور بالکسره لفظامضاف الیه -مضاف مضاف الیه ل کرمیتدا. قد خوانش مضارع معلوم ضمیر مشتر مرفوع محلافاعل فیل این فاعل سے ل کر جمله فعلیه خبر برخیر مبتداء خبرل کرشرط دکتیجه شخو مضارع معلوم ضمیر مشتر مرفوع محلافاعل فعل این فاعلیے ل کر جمله فعلیه خبریه برزاء شرط جزاء ل کرجمله اسمیه شرطید.

#### قسم دونم و سوم اسمانے افعال

ملينة نحاة كابياصول بيك جب ايك فى دوسرى فى كمنى كوهشمن بوليكن احكام لفظيد من متحد ند بويلد خلف بولة اس كا نام دوسرى فى والاركبدية بين البشداس نام كم شروع ميل لفظ اسم بزياديية بين مشلام صدراوراسم معدراى طرح بقع اسم جمع وغيره سلعال بريمى ایے کیا گیاہے۔

اسمانے افعال کی وضع کامقصد: بیا او چندمقاصد کے لیے وضع کیے جین ۔ (۱) انتشار حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح دوید مذکر دوئونٹ دے۔ اور واحد و تشتیر وقع سب کے کیے استان کے سے اسلام کے اس

(۲) دوام واستمرار کامعنی حاصل کرنے کے لیے ۔ جسطرح نوال کو الزل سے معدول

ی کائے۔ (۳)استجاب کے لیے۔ هیهات هیهات لماتوعدون لینی ووبات بھت دور ہوگئ۔ یہ

متن بعد سے حاصل نہیں ہوتا تھا۔اور شتان میں افتر آق کی پائی جاتی ہے۔جو الهتو بی میں خمیں۔اور سو عان میں تعجب کے متن ہیں۔جو سو ع میں خمیں۔

اسمائی افعال کاعمل: اسائے افعال کی دوشمیں میں (۱) اسائے افعال بھی ماضی بدائی بابعد کو بابر قاعلیت رفع وسیة میں اور تمن میں هیهات متان سرعان۔

(٢) اسائے افعال جمعنی امر بیایے بعدوالے اسم کو بنا برمفعولیت نصب دیتے ہیں۔

سند اسائے افعال جس فعل مے معنی شی بہوں گے انبی والاعمل کریں گے اورای طرح ان کا متعدی اور ان کی تعاوی کی استعدی اور ان کی تعاوی کی استان اور کسائی کے زویک جائز کے کا بیات کتاب الله علی کم میر کا میں میں کہ اللہ علی کم میر کا میں میں کہ میں میں میں کہ اللہ علی کم میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور افعال میں تذکیر وتا ویدہ میں میں کہ اور ان کی کا میں کہ اور افعال میں کہ میں کہ اللہ علی کم کا کہ افعال علامت تذکیر وتا ویدہ میں کرتے۔

معدة: بياساء لأمحل لبامن الاعراب \_

اسائے افعال کے مل کے اعتبارے بحث ہے۔

اسائے افعال تعدی اور لزوم میں افعال کا تھم رکھتے ہیں غالبًا غالبًا کی قیدلگا کرید فائدہ بتادیا کہ المی فعل متعدی کا نائب ہے۔لیکن اس کا مفعول نہیں ہے۔(سمسیل ۔اشمونی صفحہ ۳۰) ۔

منعلق اسائ افعال مين ممرك ليعامت فابرنيس موتى جيسے صدواحد شنية جمع ذكر مؤنث

وغیرہ سب کے لیے ہیں واحد ہے تب بھی صد اور ششنیہ ہے تب بھی صد تو ظاہر ک کوئی علامت نہیں ہے۔نہ شنند کی اور نہ جمع کی (اشمونی)

من المسلم المراسطة ا

#### اسمانے انعال کے احکام

**پیعلا ھکتم**: اسائے افعال مضائب واقع نہیں ہو سکتے جس طرح ان کافعل مضاف واقع نہیں ہوسکتا۔

معلل الله زيد رويد زيد بيمضاف واقع بين جسكى وجب زيد مجرورب

حوایت: ه بله اور روید مصدر بین جن برفته اعرائی ہے۔اور جس وقت بله زید اور وید زید کہاجاتواس صورت میں ووثوں اسم فعل ہیں جن برفتہ بنائی ہے۔

حوہ سوا هكھ: ان كامعمول ان پرمقدم نيس ہوسكتاس كيے كريدعال ضعيف ہيں افا كاعم فنن كى نيابت كى وجه ہوتا ہے كيكن امام كسائى كے نزد يك نقته يم جائز ہے جس پردلس بارى تعالى كا فرمان ہے۔ كتاب الله عليكم اى طرح دوسرى مثالوں كا جواب بيہوگا كرتيبير يعنى تاويل كى جائے كى كہ كتاب اللفظ كوزوف كامفول بدہے۔

تبسوا منكم: تعل مضارع اسائے افعال بمعنی امر کے جواب بیل تعل مضارع مجروم ہوگاليكن منصوب بيس ہوگا۔لبذا صد فاحدثك غلط ب\_مضارع كومنصوب ير هناغلط ب\_

عليه ويدك بله اس ش دواحمال بين بهلااحمال كريد دونول الم فعل بول في برفته اور كل محرف و المحمد و وراد احمال من برفته اور كل حروف خطاب بول الامحل لها هن الاعراب، ودسرا احمال مصدر بول في برفته اور محرب بالفتح بول اس صورت من رويد ككاف من دود جبين بين (1) يدفاعل بول اس محرب بالفتح بول اس صورت من رويد ككاف من دود جبين بين (1) يدفاعل بول اس محرب بالفتح بول اس مورت من رويد ككاف من دود جبين بين (1) يدفاعل بول اس محرب بالفتح بول اس معرب بالفتح بول استفاد بالفتح بول استفاد بالمعرب بالفتح بول المعرب بالفتح بالمعرب بالفتح بول المعرب بالفتح بالمعرب بالفتح بول المعرب بالفتح بالمعرب بالمعرب بالمعرب بالفتح بالمعرب بالمع

مفعول ہو۔ پہلے دواحیّال تو اس صورت میں تھے کہ روید اور بلد میں طلب کامنی ہولیتی تعل امر کے معنی میں ہوں اگر طلب کے معنی سے خالی ہوجائے تو بیدونوں اسم ہوں محر بمعنی کیف اور ابعدان کا مرفوع ہوگا اور حدیث میں آتا ہے۔

ا بعدان مرور بود الرحل على الاعين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر اعدت لعبادى الصالحين مالاعين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ذخواً من بله ما اطلعتم عليد الرحديث شرب بلم معرب مجرور ب اورمحاني في كورو سي خالى بداور رويد حال يكى واقع بوتا بعي سارو رويدا بي فاعل سي حال واقع ب لعض في معدر محدود ف كي هيرا و العض في معدر كي صفحة بنايا ب

## ﴿ اسم فاعل ﴾

قسم چھارم اسم فاعل -وہ اعماق عجس كماتهم في معدر يبلورمدوث ك

قائم ہونہ بطور ثبوت کے۔

المعنى الحدث هو الأمر الطارى الذي يحدث و يزول من غير ان يدوم او يطول ثباته و بقاءه حتى يقارب الدائم ومن غير ان يشمل الماضي.

عمل :اسم فاعل ووشم يرب\_(١)مقرون بالام (٢) مجروعن الام\_

صفرون باللام كو عمل ك لئ كوئى شرط نيس ب ربلك فعل كى طرح زمان ماضى، حال،استتبال اورتمام معولات يعنى فاعل مغير مو يامفعول مطلق، له، فيه، حال بتيزو غيره على عمل

كرتاب عيجاء المعطى المساكين امس اوالان اوغدار

مجدد عن العلام: فاعل اسم ظاهرا ورمضو لبرك علاوه باتى تمام معمولات شل بلاشر طلط

کرتا ہے فاعل اسم ظاہر میں مگل کے لئے تین شرطیں ہیں۔

**بھلی شوط:** بچەلموریش سے کی ایک پرمعتمدہ و۔۔ **دوسری شوط:** اسم فاعل موصوف ندہ و۔

تيسرى شرط: تفغيركاميدد بو-

اورمفعول بديل عمل كے ليے دوشرطيس بيں۔

پهلی شوط: زماندهال یا استقبال بوداس کیے کدائم فاعل مضارع کی مشابهت کی وجدے عمل کرتا ہے۔ اور مضارع کے ساتھ اس مورت میں دومشا بہتیں بوجاتی ہیں شہان بنگی بھی اور شبه معنوی بھی اور شبه ماضی کی صورت کی مشابهت نہیں رہتی البتدائم فاعل اگر بمعنی ماضی الیا بور جس کی جگہ مضارع کا واقع ہونا درست ہوتو وہ بھی عمل کرسکت ہے۔ جیسے و سحلبهم باسط فراعیه (حضری جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۷ جلد نمبر ۲ حضری) خصری ۔ فداعیه فرمای دفتری جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۷ جلد نمبر ۲ حضری) دفتری ۔ المجمع شرح التصریح۔

# دوسری شرط: چدامورش سے کی ایک برمعتد ہو۔

- (١)مبتداء مو جي زيد قائم ابوه -
- (٢) موصوف ہو جسے هذا رجل مجتهد ابناء مُ
  - (٣) موصول بورجيے جاء ني القائم ابو ، \_
- (٣) زوالحال ہو جیسے جاء نبی زید راکبا غلامہ فرساً \_
  - (۵) تفي مو عيد قائم زيد
  - (٢) استفهام مورجي اضارب زيد عمراً
- المعتبية جمل طرح فركور براعتاد ووتاب اليم مقدر برجى رجيع مختلف الوافة اى صنف" مختلف يا طالعا جبلا اى بوار جلا طالعات
  - والمعالم على على معمير متكلم عاطب عائب على سيمقام كمناسب ير-
- مند اگراسم فاعل شیروت کامعی مراد دوتو ده اسم فاعل صفت مشه جیساعمل کرے گا کہ فاعل سبی کورفع اور تشیید یعنی مفعول بدخو دند ہولیکن اس اسم فاعل کے بعد ایسانسم ہوجو مفعوب ہو مشبہ بالمفعول بدکی بنا پرنصب دے گا اگر معرف ہوراور اگر تکرہ ہوتو تمیز کی بنا پرنصب وے گا یا بالا ضافت جروے گا۔ (شرح التقریح جلد نمبر اصفی ۲۰)
- منتعلق الراسم مفعول مصمغي ثبوت كامرا دمولوبية على كبنا يردفع وسكاة ورتشيبه بالمفعول كي بنا

پرنسب دےگا اگر معرفہ ہو۔ اور اگر کئرہ ہوتو تمیز کی بنا پرنسب دےگا یا اضافت کی وجہ ہے جر دےگا۔ (شرح القس ی صفحہ ۲۲ جلد نمبر ۴۷)

مفت مشبه جس كونصب ديتا باس كوشبه مفعول بدكيت بي \_

مسمع تحول صيفة فاعل للمبالغة الى فعال او فعول او مفعال بكثره و الى فعيل او قعل بقلة فيعمل عمله بشر موطه

اسع حبالغه اسم فاعل کی طرح ان شرا کلا کے ساتھ کمل کرتے ہیں کیکن فٹال اور فَعُوَل مِفَعَال کاعمل کیرہے اوَفِیتل فعل کاعمل آلیل۔

قسم بنجم، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جودالات کرے اس ذات پرجس پرفعل واقع ہواس کے احکامات اسم فاعل کی طرح ہیں البت فرق اتنا ہے کہ بیا فاعل کے بجائے نائب فاعل کورفع دیتا ہے۔

قسم ششم، اسم مشبه مفت هيه ده اسم بير مشتق موصدر لازي ساوران كما تحد من معدد بيرقائم بولطور ثبوت ك\_

شوانعط عمل پہلی شرطاس کے مل کے لئے شرط میہ ہے کہ پانچ چیزوں میں سے کی ایک چیز پر معتد ہو۔ دوسرتی شرط صفت مصد مصفر کا صیفہ ند ہو۔ تیسری شرط موصوف بھی ند ہولیکن میشرا الط اسم فاعل کی بحث میں بتا بھیے ہیں فاعل اور شیر مفعول میں عمل کرنے کے لئے ہیں ورند دیگر معمولات میں عمل کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔ یادر کھیں صفت مشہ الف لام پر معتد نہیں ہوتی کیونکہ الف لام بمعنی الذی صفت مشہ پرداغل نہیں ہوتا۔

فين حال واستقبال كى شروائيس اس ك كمفت مشه بين دوم واسترار والامعنى موتاب

معنت مشہ کی استعال کے لحاظ ہے آ خمارہ صورتیں بنتی ہیں ۔بعض بہت عمدہ ہیں ان کو (احسن) کہتے ہیں اور بعض اس ہے کم درجے کی ہیں۔ان کو (حسن) کہتے ہیں اور بعض مختلف فید اور بعض فتیج ہیں۔س کی تفصیل بیہ ہے کہ صفت مصبہ معرف بالام یا مفروعن الام پھراس کے معمول کی تین صورتیں ہیں معمول معرف بالام یامضاف ہو یا دولوں سے خالی ہویہ چوتشمیں ہوئیں پھر ہر معمول پر تین ا<sup>م</sup>راب(۱) مرفوع ہوفاعل یا معمیر متنترے بدل ہونے کی دجہے۔ (۲) منصوب وه اگرمعرفہ ہے تو شہرمفعول کی بنا پرنکرہ ہے تو تمیز ہونیکی وجہ ہے۔ (m) مجرورا ضافت کی وجہ ہے، تھے کو تین سے ضرب دے دی جائے تو اٹھارہ صور تیں بنتی ہیں جن یں سے نواحسن، دوحس، ایک مخلف نیہ جا رقیج اور دونا جائز ہیں۔ صنابطه: جس مفت بل ایک مغیر بوگی ده احسن اورجس بی دو خمیری بهول گی ده حسن اور جوخالی جوكى وه فيتيح بوكى ، اور جومغت بحرد عن الام مضاف بومضاف انى لضمير كى طرف مخلف اورصفت معرف معرف باللام مفاف موطرف مضاف الى الشمير كے ياصفت معرف باللام مضاف مو ظرف ہوطرف مضاف الی الضمیر کے یا صفت معرف باللا م مضاف ہونکر و کی طرف بدونوں ناجائز ہیں۔ ہے۔ اسم فاعل اور صفتہ مشبّہ کے درمیان فرق لازم ہاوراسم فاعل تعل لازی اورمتعدی دونوں ہے۔ (٢) مغت مشهر يل جوت ودوام ادراسم فاعل من حدوث جوتا ہے۔ (٣) مغت مشبه کا فاعل فقل سبی ہے اور اسم فاعل کا سبی اور اجنبی دونوں ہوتے ہیں (٣) صفت مشهد كامعمول مقدم نبيس موسكا اوراسم فاعل كامقدم موسكا بي-(۱) صفت مشهد کی تعریف (۲) اوزان (۳) عمل (۴) صفت مشهد کی صورتی اس عبارت میں صفت مشبه كى قعويف : صفت مفهروه اسم بجونعل لازم سے شتق بوتا كردلالت

بهال چندمیاحث بیں۔ کرے اس ذات پرجس کے ساتھ میں تعل بطور ثبوت اور دوام کے قائم جیسے حسن اس مخفس کو کہا جاتا ہے جس میں حسن بطور دوام اور ثبوت کے قائم ہو یکی فرق ہے اسم فاعل اور صفت مشہر میں اسم فاعل میں صفت عارضی اور صفت مشمعه میں صفت لازمی ہوا کرتی ہے۔

مند مشبه اسم مفعول کا صیغه ب-بات تعمل ب جس کا معنی بتشید و یا بواج و نکداس کواسم فاعل کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ شنید اور جم اور تذکیر و تا نیٹ کے مینے آنے میں ای وجہ سے اسکوصف مصر کہا جاتا ہے من فعل لازم لا کر مصنف نے بتا دیا کہ صغت مشہ فعل لازی سے آیا کرتی ہے فعل متعدی نے بیس آیا کرتی۔

مفت مشبر کاوزن مفت مشبر کامیند بدائم فاعل واسم مفول کے مینے کے خالف ہوتا ب۔ یعنی مفت مشبر کامینداسم فاعل اور اسم مفول کے وزن پڑیس آتا بجہو رخو یوں کے مسلک پر بے اور صاحب الفید فرماتے ہیں کہ میریخ نہیں کیونکد اسم فاعل کے وزن پر مفت مشبر کا صیف آتا ہے علی مسید گا ففلت چیے شاہد کامٹی شہید ۔

صفت مشبه کاوزان بهت سارے ہیں جنکا تعلق سائ کے ساتھ ہے قیاس کود طل نہیں کین شخر رضی نے اس پر ردکیا ہے کہ صفت مشہ جولون اور عیب والے معنے میں وہ بیشہ افعل کے وزن پر آئی ہے جیسے اہیض، اسو داعور، اعمی وغیرہ بیاتو قیاس اوزان میں لہذا ہے قاعدہ کلیے بنانا مجمع نیس۔

صفت مشبه كا عمل: منت مشه مطلقا البي تعلى والأعمل كرتى ہے جس يحمل كے لئے الكي شرط كي دو و باخي امور ميں ہے كا ايك پر معتقد ہوء اس ميں زمانده ال يااستقبال كى شرط مبيل اى طرح بيدا موصول پر بھي معتونييں ہوتا اور بير بھي يا در ميس صفت مشبر كاعمل البي تعلى سے ذاكد ہے كيونكد بيا اب معمول كونسب بھى و يتا ہے شير مفعول بدہونے كى بنا پركيكن اس كافعل لازى ووا بي مفعول بدكو ہر كر نصب نہيں و يتا ہے شير مفعول بدہونے كى بنا پركيكن اس كافعل لازى ووا بي مفعول بدكو ہر كونسب نہيں و يتا ہے

و مفت مشہر کے لئے زمانہ حال یا استقبال کی کیوں شرط نہیں اس طرح بیدالف لام موصول پر کیوں معتمد نہیں ہوسکا۔ جبکداسم فاعل اور اسم مفعول کے لئے بیشر طیس آپ نے بتائی ہے۔

ورائد المعنى المائد مشبهدك اعردوام اورجوت والأمعنى جوتا باس كے لئے زمانہ حال المائي جوتا باس كے لئے زمانہ حال المائية المائيس كيونكدوہ تو حدوث كومسلوم باورالف لام موصول براعماد اس لئے

نہیں ہوتا کہ بالانقاق جو صفتہ مشبہ پرالف لام آتا ہے وہ موصول کا واخل نہیں ہوتا اس پر جب آتائیں تو وہ اعتاد کیسے پکڑسکیا۔

#### صفت مشبه کی اٹھارہ صورتیں ھیں

وجه حصو: ہے كميند صفت لام كيماته موگا يا بحرد كن الملام موگا بحران دونوں كامعمول مضاف موگا يالام كے ساتھ موگا يا دونوں سے خالى موگا تو يہ چيرصورتس موكيس بحر فدكورہ چي صورتوں ميں سے برايك صورت ميں تين احمال ميں كماركام عول مرفوع موگا يا منصوب يا مجرور

وروں میں سے ہوئیں روٹ میں میں ان یوں مرحظ سوں روٹ اور ہا ہوا۔ ہوگا تو تین سے چھکو ضرب دی جائے تو مجموعی طور پراٹھارہ صور تیں بنتی ہے۔

بعلی صورت صفت مشهد معرف باللام بوادراس کامعمول مضاف بواس سے تین صورتی

(۱) كم معمول مرفوع بوجي زيد الحسن وجهه

(٢) معمول منصوب بوجيے الحسن وجهه

(m) معمول بجرور بوجيس الحسن وجهه

**حویسوی صدورت:** صفت مشمحه معرف بالوام ہواور معمول بھی معرف بالوام ہوتو اس کی بھی تین صورتیں سے گی اعراب کی وجہ ہے۔

(۱) مرفوع بوجسے الحسن الوجه

(٢)منفوب,وجيے الحسن لوجه

(m) معمول بجرور بوجي الحسن الوجه تين اور تين جه بوكار

**قیسری صورت**: صفت مشبه معرف باللام مواور معمول اضافت اور الف لام دونوں سے خالی مونواس کی بھی تین صور تیں ہے گی۔

عصال اوواس المن ورس ب الدوسن وجه (۱) معمول مرافوع بوجعي الحسن وجه

(۱) مول مرول بوديد المحسن وجه

(٢) معمول منصوب ہو جیسے الحسن وجھاً

(m) معمول مجرور موجي المحسن وجه

توصيغه صفعة معرف باللام مونے كي صورت ميں بينوصورتيں بن كئيں۔

اورا می طرح مجروعن الملام ہونے کی صورت میں بھی یہی نوصور تیں بنے گی جس کی تفصیل کہ صیفہ۔ صفت مجروعن الملام اور معمول مضاف جس پر تینوں اعراب جائز

اورصيفه صفت مجرومن الملام اورمعمول معى ،اس يم منى تين صورتي عاصل ،وئيس -

اورصيغه مغت مجروين اللام اورمعمول معرف باللام تومعمول يرتثيون اعراب جائز ہوئے۔

#### اٹھارہ صورتیں کے احکام

اور صفت مشیہ کے مسائل اور صورتی امتاع اور اختلاف اور فیج اور حسن اور احسن ہونے کے اعتبارے پارچ قتم پر ہیں۔

جن میں سے دوصور میں ممتنع ہیں۔

ا منناع كى بعلى صووت: صدف صدف معرف باللام بوادر وه مصاف معول مجرد عن اللام كى طرف هيد العدن وجهه ال كى منتع بون كى وجديه سه كداس تركيب مل معرف كى اضافت كره كى طرف سه جواضافت معنويه من منتع متنى تواس مشا بحت كى وجد سے تو يوں نے است بھى منتع قرادد سے ديا۔

امنناع كى دوسوى صورت: صيفه مغرف باللام مشاف بومعول كى طرف ادروه معمول معمول كى طرف ادروه معمول مضاف بومعمول كى طرف ادروه معمول مضاف بوخيم كل طرف بيد بيه كراس اضافت سے كوئى بحر محق تحقيف حاصل نيس بوتى - كيونكر تخفيف يا تو توين كے حدف سے بوتى ہے يا نون تثنيد نون ترح كے فاعل مفت سے حدف بوئے سے يا نون تثنيد نون ترح كے حدف سے يا معمر موصوف كے فاعل مفت سے حدف بوئے سے بوتى سے دو وہ مسل سے يا نوب المحسن الوجه اصل بس تھا المحسن لهذا بياضافت ال تيوں فدكوره وجوه مسل سے كى كافا كده نيس ديا تواى وجہ سے اسے بھى ايے متناع قرارد سے دیا۔

ادران انھارہ صورتوں میں سے جو باتی بڑی تھیں دہ سولہ تھیں ان سولہ صورتوں میں سے ایک صورت بخلف فیددہ میر کمین خصفت معرف بالام نہ بوادراس معمول کی طرف مضاف ہو جو تمیر موصوف کی طرف مضاف ہو جیسے حسن وجھا کمیس اختلاف ہے بصریتان ادر امام سیبو سے قباحت كيساته ضرورت شعرى كے لئے جائز قرارد يت بيں۔

التی ہونے کا وجہ یہ بتائی ہے کہ اضافت لفظیہ تخفیف کے لئے ہوتی ہے لہذا جا ہے تھا اکل درج کی تخفیف ہوتی ہے لہذا جا ہے تھا اکل درج کی تخفیف ہوتی لینی مضاف ہے توین اور مضاف الیہ سے شمیر حذف ہوتی لیکن چونکہ الیہ سے شمیر حذف ہوئی تھی۔ اور مضاف درج کی تخفیف مکن ہوتے ہوئے اوئی درج کی تخفیف می است کے بالمہ کی شہر کی درج کی تخفیف ہوئی جا ہے اور وہ یہاں تخفیف حذف الی دلیل ہے ہے کہ جواز کیلئے فی الجملہ کی شہر کی درج نے اور وہ مفت کے اندر ہویا معمول کے ان شمی ہے دو صورتی دہتی ہیں اس کے لئے داو وہ صفت کے اندر ہویا معمول کے ایک دروہ احسن ہے اور ایک صورتی وہ ہیں اس کے لئے ان شمی ایک شمیر موجود ہے اور ایک شمیر کی ہوتا رابط کیلئے کا فی ہوا کرتا ہے اور جن میں دو معمول کے ساتھ دربط دیتے کے لئے ان شمی ایک شمیر می ہود کے اس موجود ہے اور ایک شمیر کی ہوتا رابط کیلئے کا فی ہوا کرتا ہے اور جن میں دو معمول کے ساتھ دربط دیتے کے لئے موجود ہے اور ایک شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں شمیر

اور غیرافتن اس لئے ہے کداس میں ضرورت تو ایک ضیر کی تھی ربط کے لئے اور اس میں دو ضیر س موجود ہیں۔

اور نو اور دو گیارہ بقایا چارصور تیں ہیں جو کہ تھتے کی ہیں لیعنی وہ صور تیں جن کے اعرضم سرموجو دئیں وہ تھتے ہیں اور وہ چار بنتی ہیں وہ تھتے اس کئے ہیں کہ مفت کو موصوف کے ساتھ ربط دینے کے لئے منمیر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں موجو دئیں ہے۔

صابطه: مثمر کے معرفت اور پہچان کے لئے ضابطہ ہیے کہ جب صفت مشہ اپنے معمول کو رفع وے ربی تو اسوقت صفت مشہر کے اندرخمیر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا معمول اسم قاعل مُکاہر موجود ہے اور جب وہ صیف صفت اپنے معمول کونصب یا جردے رہا ہوتو اس وقت صفت مشہر میں ایک خیر ہوگی جوموصوف کی طرف لوث رہی ہوگی اورصفت مدید کا ذاعل ہوگی اورای وقت صفت کی تذکیرہ وہ تعلق ہوگا کے تک منظم کا است کی تذکیروتا نیدھ ای طرح اس کا حشنیا ورقع موصوف کے لحاظ سے ہوگا کے تک منظم کا است مرقع کے ساتھ مطابقت رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جیسے زید حسن وجه سے لے کر والزیدون

#### و اسم تفضیل و

هفت المعم تقضيل هو اسم مشتق من مصدر على وزن افعل بدل في الاغلب على الآخر فيد والذي الاغلب على الآخر فيد والذي والذي يسمى المفضل والآخر المفضل عليه او المفضول فشائم في الدوام والاستمرار شان الصفة المشبهة مالم توجد قرينة.

معدر سے جو یہ بتائے کہ منی معدر بیاس میں دوسرے اشخاص کی نسبت زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے محصر افضل الانبیاء اس جملہ میں آپ ٹالٹیٹا کی فضیلت تمام انبیاء کے مقبار سے ہے بخلاف اسم مبالغہ کے اس میں فضیلت کا بیان اپنی ذات کی اعتبار سے ہوتا ہے جس میں دوسرے اشخاص کا کھا فائیس ہوتا ۔ چیعے: زید ضراب زی بہت مارنے والا ہے۔

منتعبہ انتخفیل افعل کے وزن پر آتا ہے۔تو خیراورشراصل بیں اخیراوراشررتفاان بیں ہمزہ کثرت استعال کی دچہ ہے گرا ہے۔ اُنٹنش کہتے ہیں کہ اسمیں ووشذوذ ہیں۔(۱)ہمزہ کا حذف(۲)ان کے لیےفعل کاندہونا۔(شرح القریح جلدنمبراصفیہ۹)

#### اسم تفضيل كاعمل

اس تفضیل کاعمل ووقتم پرہے۔ (۱) عمل نصب (۲) عمل رفع پھر نصب والاعمل ووقتم پرہے (۱) بنابر مفعولیت (۲) بنابر حال یا ظرف یا تیز۔

**چھلا عمل نصب:** بیعال ضعیف ہاں لیے اس میں مصدر کا معنی جمینہ باقی نہیں رہا لیکہ اس میں زیادتی کا معنی پیدا ہو چکا ہے۔اس لیے بیٹمام معمولات میں عمل نہیں کرتا ۔صرف ان معمولات میں عمل کرتا ہے(۱) تمیز (۲) حال (۳) ظرف مفعول فیر (۴) فاعل منتر میں مطلقاً عمل کرتا ہے ذید احسن منك الميوم را کبال مثال میں اليوم ظرف ہاور را کباحال ہاور اذا اکثو منك مالاواعز نفوا میں تحصہ آزروئے مال كے زيادہ ہول اور ازروئے نف كرد بر شار اللہ منت تربع معرب ورد كار افراق ت

ہاورانا اکثر منط مالاواعز نفوائس کھے آزروئے مال کے زیادہ ہوں اورازروئے نفر کے زیادہ ظلبوالا ہوں تواس میں مالا اور نفر آئمیز ہے۔ حال اور ظرف دونوں معمول ضعیف ہیں لہذاان میں عمل کرنے کے لئے عامل کی فضل کے

حال اور ظرف دونوں معمول ضعیف ہیں اہذا ان میں مل کرنے کے لئے عال کی تعلی کے اس کی تعلیم کے اس کی تعلیم کے اس کے ا ساتھ شوڑی کی مشابھت بھی کافی ہے۔اور اسم تفضیل کی فعل کے ساتھ اس حیثیت سے کہوہ متی اسم حدثی پر دلالت کرتا ہے مشابھت موجود ہے اور تمیز بھی معمول اتنا ضعیف ہے کہ اس میں اسم نام جومنی فعل سے خال ہے علی کر رہاہے بھیے عندی رطل زینا تو اس میں اس تفضیل جس

کی کی درجہ مشابھت موجود میر توبلرین اول عمل کرےگی۔ کیکن اسم تفضیل مفعول بدیش توبالکن تمل کرتا ہی نہیں خواہ مفعول بہ فظھر ہویا مفتمر کیونکہ اسم تفضیل ۷ معول مفضل علیہ کے سوااور کوئی نہیں ہوسکتا اور مفضل علیہ جب ندکور ہوتو بجرور ہی ہوگا۔۔ اور مفعول طلق راسمعہ عمل نہیں کرتا۔

اور مفعول طلق المدمد بین مجمی مل شیس کرتا به **دوسوا عصل وفع**: رفع به بنابر **فاعلیت هوتا ہے جس کی تین صورتیں ہیں (ا) ضی**ر مشتر میں

عمل کرنا۔ (۲) خمیر بارز بن عمل کرنا۔ (۳) اسم ظاہر میں عمل کرنا ہنمیر منتر میں بغیر کسی شرط کے مل کرتی ہےاسکتے حمیر منتر بیمی معمول ضعیف ہے اور حمیر بارز اوراسم ظاہر میں بغیر شرط کے عمل نہیں کرتی کے ونکد بیدونوں معمول تو می ہیں۔ مگر

اور سیربارر اورام طاہر ک بیر سرط کے ل بین سری میوند بیدودوں موں ہو گاہی۔ سر ایک مقام میں جس کے لیے تین شرائط ہیں۔ پھلی شوط: اسم تفضیل باعتبار لفظ کے ایک فئی کی صفت ہواور باعتبار معنی کے اس فئی کے متعلق کی صفت ہواوروہ متعلق اس فئی اور دوسری فئی میں شترک ہو۔

**حوسری شرط**: وہ متعلق فئی الی ہو جواس فئی کے اعتبار سے منطل ہواور دوسری فئی کے اعتبار ہے منصل علیہ ہولین منصل بھی اور منصل علیہ بھی کین دواعتبار سے۔ تسدى الموط: استفقيل يقبل في ابني باستفهام الكاري-

یا در کھیں کہ متعلق ہی کا ای ہی کے اعتبار سے مفضل ہونا اور دوسری ہی کے اعتبار سے مفضل علیہ ہونا مینی کے داخل ہونے سے بہلے ہے جب کرنی کے داخل ہونے کے بعد معنی برعس ہوجا کیں

کے جیے مارایت رجلا احسن فی عینہ الکحل منه فی عین زیداس ٹال میں پہلے

اثبات کے لحاظ سے معنیٰ کرنا جاہے تا کہ کلام کے معنیٰ ظاہر اور واضح ہوجا کیں چرنی والامعنی

کماحائے۔

اب اس مثال سمجھ کدائمیں احسن استفضیل ہے، باعتبار لفظ کے ایک فنی کونی وجلا کی صفت

ہاور باعتبار معنی کے متعلق رجل لیعنی محل کی صفت ہاورید کحل رجل اور زید کی آنکھ میں مثترک ہےاور یہ محل باعتبار عین رجا مفضل ہےاور باعتبار عدن مدمفضل علیہ ہےاور

اس وقت معنی بیر ہوں مے میں نے ایک رجل کودیکھا جس کی آنکھ میں سرمہ زید کی آنکھ سے زیادہ

اچھاتھا۔اس میں نغی کے مواہاتی سب شرطیں طاہر ہوگئی ہیں لیکن جب اس برنغی داخل ہوئی تو اب

استقفسیل منفی ہوجائیگا تینول شرطیں یائی جائیتگی اور نفی کے بعد کحل باعتبار عین رجل مفضل علیہ اور باعتبارئین زید مفضل ہے اور نفی کے بعد مقصود زید کی آنکھ کے سرمہ کی تعریف ہے۔اس مثال میں مانافيه وجلا مفول برب واليت كا -احسن المتففيل ب جو الكحل يسعمل كروبا

باور الكحل المظامر بجو احسن كافاعل ب-علت: اس صورت مين الم تفضيل فاعل اسم ظاهر مين عمل اسليد كرتا ب

اك صورت من الم تفضيل بمعنى فعل حسن كي جو جكاب- قاعده ب كه جب بهي ا تحت النفي واقع ہوتو تجمعتی فعل ہوا کرتا ہے

كيونكمة قاعده بيرب كدجب مقيد بالقيد برنغي داخل بولو لتوقيد كي لفي موتى برلهذا جب استقضيل يرنفي واخل موجاتي توصغت تفضيل كي نفي موجاتي بإصل تعل باتي ره حاتا بيتو احسن بمعني

حسن فعل کے موکراینے فاعل ظاہر شم عمل کرر ہاہے۔

ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشرة ذي الحجة

اسم تفضیل ہیشدافعل کے دزن پر آتی ہے۔ نیر، شر، حب بھی اصل بیں انبراور اشرراور احب تھا ہمزہ فقد ان کلمات بیں حذف کیا جاتا ہے اور فُعلٰی کا وزن مونٹ کے لئے شرط ہے۔ درندافعل کا سینداسم تفضیل نہیں ہوگا جیے ایمیش، بیٹھی ۔احر حمری ا تکامعتی صرف مبیداور سرخ ہوگا۔ بہت مفید کامعتی نہیں ہوگا۔

مرات المتعقب المحال المتعقب الواب سن آتی ہے، جن سے تعب آتا ہے اگرا سے الواب سے الم المتعقب المحال المتعلق المحال المتعقب المحال المتعقب المحال المتعقب المحال المتعقب المتعقب المحال الم

مستند اسم تفشیل کی بناء کے لیے بیٹرانکا ہیں کل فعل ٹلائی متصوف تام مشبدہ قابل للتفاضل مبنی للفاعل لیس الوصف من ہ علی افعل ۔( ٹرح القری صفی ۹۳ جلد نمبرا)(اوشخ المسالک ٹرح المنیہ ابن یا لک صفی ۲۹۳ بلائمبرا)

مين بيوا كده ابن بشام نے لكھا ہے اسم تفضيل - ترتين علم بيں -

پھلا حکم : اس تفضل کواس کے موصوف کے مطابق لا ناواجب ہے۔ جس کی صورت سے ہے کہ اس تفضیل الف لام کے ساتھ مستعمل ہو۔

حوسوا حكم: عدم مطابقت واجب ب\_ يعنى اسم تفضيل كومفرو فد كرر كهنا واجب بي جش كى دو صورتين بي - چھلی صورت اس تفعیل من کے ساتھ متعمل ہو۔ دور و صورت سرتفعیل کا کا طرف دونان

دوسری صورت استفیل کرد ک افرف مفاف ہو۔

تبسوا هکم : دونوں وجہیں جائز ہیں لین مطابقت بھی اور عدم مطابقت بھی جس کی صورت یہ ہے کہ اسم تفضیل معرف کی طرف مضاف ہو۔ بشر طبیکہ تفضیل کا متی باتی ہو۔ (شذور الذھب ملحد

الم تفغيل كى استعال تين طريقول سے موتى ب

(١) الم تفغيل كاستعال من كساته مستعل موقع زيد افضل من عميو

 (۲) اس تفغیل اضافت کے ساتھ ستعمل ہو چیے زید الحضل القوم اسم تعغیل الف لام عبد خارجی کے ساتھ ستعمل ہو چیے زید الا لفضل

بدورون ما الفرام مدفاري كما تمستمل موجع زيد الافضل (٣) يام تعنيل الفرائ الم مدفاري كما تمستمل موجع زيد الافضل

منته ان تنول استعالول عن سے اصل استعال من کے ساتھ ہے بگر دوسراور جدا ضافت کو ماصل ہے اور تیسر اور جد لام کا ہے۔

صابطه : كمام تلفيل ان تنول استعالول سے حالی موبينا جائز ہے۔

نهلی استعمال کا هکم: لین ستمل بدون کا هم بیب که اس تفلیل کو بیشد مزد فراد تا واجب بے خواد اس کا موصوف شید بوتح بود فرکر بوموت بود بین لیوسف و اخود احب اور قل ان کان آباؤ کم در زید و هند ، الزیدان والهندان والزیدون

الهندات الحصل مِنْ عمو -الرون كامرخول استنهام بامضاف الى الاستنهام بولومن كوسم بحرور كمقدم كرنا واجب

ے۔ بیسے انت ممن افتضل یا انت من غلام من افتضل۔ دوسوی استعمال کا حکم: استفضیل مغرف بالام براوتواس کے لئے روحم ہیں۔

(۱) من کے ساتھ اس کی استعمال ہر گر جا ترخبیں۔ (۱) من کے ساتھ اس کی استعمال ہر گر جا ترخبیں۔ (٢) كريدام تقفيل كوموسوف كرمطابق لاناواجب بكدا كرموسوف واحدة كرتوام تعفيل مجى واحد قد كرد وم تقفيل مجى واحد قد كرد وه تشيدتو اسم تعفيلان الا فعندلان الزيدون الا فعندلون و المنافضيل الذيدون الافعندلون عند الفضيلي الهندات الفضيليات

## تبسری استعمال کا حکم اضافت کے ساتھ اس کی دومور تی یں

پہلی صورت کرہ کا طرف مفاف ہو۔ اس کا حم بیہ کہ مفرداور فرکر ہوگی ہمیٹ کین مفضل اور مفاف الیہ کے ورمیان مطابقت لازی ہے۔ جیسے الزیدان افضل وجلین ۔اللدیدون افضل رجال۔ هند افضل امراة۔اور لا تکونوا اول کافر به بتاویل اول فریق کافر به۔

میں۔ 10° عن کا سی سے مال ہوں ہے۔ یے ربعہ اعلم بھم۔ اکٹرمن القوم اکبرھم وا صغر ھم ای صغیر ھم و کبیر ھم۔

### و مصدر پ

#### هشتم مصدر

بالغير مول \_فارى شرون ياتن اوراردوش ناآتاب-

ادراس سے افعال مشتق ہوں جس طرح افعال مشتق ہوتے ہیں ای طرح مصدر سے فعل کے متعلقات مشتق ہوں کے کی متعلقات متعلقات کے لیے مصدراصل ہوا تو ایج فعل کے متعلقات کے لیے بھی مصدراصل ہوا جیسے ضو باسے ضوب یضوب ، صادب ۔
مصدر کا عمل : معدرا ہے فعل والاعمل کرتا ہے لین اگر مصدر لازی ہوتو فقط فاعل کورفع

ويكا يسيد اعجبنى قيام زيداة تيام صدرالازى باس فظ فاعل زيدكور فع ديا بادراكر مصدر متعددى بوقة قاعل كورف اور مفول بكونسب ديكا يسيد اعجبنى ضوب زيد عمراً

مصدر كم عمل كم لنم شوانط چوشرط ين(ا) مفرد و(٢) مفول مطلق نه بو (٣) مفول مطلق نه بو (٣) مفول مطلق نه بو (٣) مفرنه بوجورا حج بومعدر كي طرف (٢) معفر نه بو (٥) تا عددت

مجی ندہو(۲) معمول کے درمیان فاصلہ ندہو۔ استکال کے لیے زمانے کی شرطیس ۔ معاولی کے مصدر جو نکہ عال ضعیف ہے اس لیے اس کا مفول اس بر مقدم ثبیں ہوسکا لاتدا

اعجبنی ضرب زید عمرا کو اعجبنی عمراضر ب زیدر منانا جائز میں

منابطه: کرمعدری اضافت فاعل اورمفول دونول کی طرف جائز ہے جب اضافت فاعل کی طرف ہوتو لفظا مجرور مرفوع معتا ہوگا۔ جیسے کو هت ضوب زید عموا تو یہاں زید فاعل ہے معدد کا اور معتا مرفوع فاعل ہے اور عمرا لفظا منعوب مفعول بہہے ۔ اور مفعول کی طرف اضافت ہوتو مفعول مجرور لفظا منعوب معنی مفعول ہوگا اور اسکے بعد فاعل مرفوع ہوگا جیسے

كوهت ضرب عموا زيد

اورمصدرمسرف باللام بحى بمى بمى عمل كرتاب-

۔مصدر هل کی طرح عمل کرتا ہے اگر لا زی ہوتو فاعل کو رضح دے گا اگر متعدی ہوتو فاعل کو رضح اور مضول کونصب دے گا اور مصدر تین طرح استعمال ہوتا ہے۔

**بِهِلَى استَعِمَال** مُون بو\_ يَصِي فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة ابيبهال اطعام نُصب وعراب يتيماكو . دوسرى استعمال مستعل بالاضافت بوثال لولا دفع الله الناس

تسیسوی استه حال: مقردن بال بولینی معرف بالا م بوتین صورتوں بی عمل کرتا ہے مجلی صورت بی عمل کرتا قیاس کے زیادہ موافق ہے اور اس لیے کہ صدر کاعمل فعل کی مشا بہت کی وجہ سے اور فعل بحر ، بوتا ہے اور اس صورت بیں صدر بھی بحرہ ہے۔

مدرامل بهاورفل فرع بوآب كايدكها كهمدركاعل فعلى مشابهت ك وجد

ے بیدیے درست ہے۔

جواب: ابعض نے تو ای سوال سے بیچنے کے لیے کہددیا کہ مصدر کا تمل فعل کی مشابہت کی وجہ سے بیس ہوتا اور بعض نے بیجواب دیا کہ یہاں پر فرع کا الحاق ہے۔ اصل کے ساتھ عمل میں ۔ رہا شیر حضری صفح ۲۲ جلد نمبر ۲)

اور دوسری صورت جس ش کہا گیا ہے کہ مصدر مستعمل بالا ضافت ہوتو ہی صورت میں عالی ہوتا اکٹر ہے۔ اور تیسری صورت میں جس میں سے کہا گیا ہے کہ مصدر مقرون بال ہوتو اس صورت میں عالی ہوتا اقل ہے۔ اس میں اور فدا حب بھی ہیں۔ (اشمونی)

صابطه: معدردومقام شركل كرتاب

نهلا مقام: كرمدرلفظ فل بدل واقع مورجي صرباً زيدً

**مده سو ا حقام:** اس مصدر کی میگرفتل ان کے ساتھ یافعل حاکے ساتھ آنا درست ہو۔ جیسے لولا دفع الله الناس کی میگر لولا ان یدفع۔ صاحب شمسیل نے ان اور ماان دوحرفوں کے ساتھ ان محفقہ کومجی ڈکر کیاہے۔

#### مصدر اور فعل میں چند فرق

(۱) بھل کا فاعل صذف نہیں ہوسکتا اور مصدر کا فاعل صذف ہوجا تا ہے۔ (۲) مفتل میں فاعل کی مٹمیر مشتر ہوجاتی ہے اور مصدر میں مثمیر مشتر نہیں ہوسکتی۔

(m) فضل مجهول نائب فاعل كور فع ديتا بيكين مصدر كانائب فاعل كور فع دين عن عاجز بيعني

نائب فاعل كور فع نهيس دينا (حمع)

مدرمفاف كيلياني مالتي بير

بوهلس هالت: فاعلى طرف مضاف جواوراس كے بعد مفول به جوجید لولا دفع الله النام -

فوهسوى هافت: اس كري يح اعجبني شرب العسل زيد اور حج البيت من السنطاع اله مبيلاً..

تبیسوی هالت :فاعل کی طرف مفاف بولیکن مفول فرکور نه بومثال و ما کان استغفاد ابراهیم.

والم المان مالت : ال كريكس بوتي لايستم الانسان من دعآء الخير

بهانهويي هالمت : معدرمضاف بوظرف كى طرف بعد بن فاعل كورخ اورمفول كو نصب دريج اعجبني انعظار يوم الجمعة زيد عمراً.

صدر کے شروع ش میم کولایا جائے تو معدر یمی بن جاتا ہے۔معدر میمی کواسم معدر کہا جاتا ہے۔ لیکن میر می کرتا ہے معدر کی طرح کیونکہ پر حقیقت میں معدد ہے اس کواسم معدر کہنا عجاز آہے۔ (المونی جلد فبر ملاحد ۴۳۵)

اسم مصدر کی تعریف : اسم معدره بج وانظ معدر پردالات کرے اور فل کے تمام حروف اس میں موجود ندولین منی معدری بولین شتق مندند بن سے خواه وه هیتنا بو یا تقدیراً وحقیقاً کی شال عطی یعطی اعطاء ۔

المرک مثال میں قائل فعالی المعالی المسال الم حرف نیس بے کین وہ مقدر ہے جو قینالاً بے اسم مصدر کاعمل قلیل ہے اور علم مصدر بالکل عمل نیس کرتا ہے۔ اور حصع عمل ہے علم مصدر نہ مضاف واقع ہوتا ہے اور ندالف لام کوقعول کرتا ہے اور ندھل کی میکہ عمل واقع ہوتا ہے۔ اور نہ موصوف واقع ہوتا ہے۔ جیسے بسار علم ہے بسو کا اور فعجار علم ہے فعجور کا۔ (حاشیر العبان صغی ۲۳۲ جلدنمبر۲) مصدر عمل کرتاہے بشرطیکہ فاصل ندہو۔

اعتراض انه علی رجعه لقادر یوم تبلی السوائر اس بیم ش رحد معدرعُل کررہاہے۔ حالاتکہ فاصل موجودہے اورآ پ نے کہا کہ فاصل موجود ہوتو کل ٹیمن کرتا۔

وجعه على عمل نبين كرتا ہے۔ بلك يوجع هل مقدر على كرد با ہے۔ لينى يوم تعلى السوائو وجع كا مقدر ہے۔ جو اس على عمل كرد با السوائو وجع كا مقول نبيل بلك يهال إلى يوجع هل مقدر ہے۔ جو اس على عمل كرد با ہے (عاشير حضرى سفي ٢٢)

اسم دو تهم پر ہے۔(۱) اسم عین ۔(۲) اسم معنی۔ (۱) اسم عین ۔ جوقائم مقام علمہ دوجیسے زید۔

(٢) اسم منى جوقائم بالغير بوجي حسبك -

#### ﴿ اسم مضاف ﴾

نهم اسم صفاف مفاف اضافت ہے۔ جم کامتی ہے نبست کرنا اور مفاف کل اسم نسب الی اسم ہواسطۂ حرف المجر تقدیدا کر مفاف ہروہ اسم ہے جومنوب ہوکی دوسرے اسم کی طرف ہواسط حرف جرنقریری کے بیسے غلام زید اصل میں غلام لزید تھا۔

ا ہوحیان اندلی اوراین درستویے حرف جرنقد بری کے قائل ٹیس۔باتی سب قائل ہیں۔ و دومرا اختیاف کے مضاف الیہ کاعال کون ہے ۔زجاج کے نزدیک وہی حرف جار مقدر عالل ہے۔اور جمہور مضاف کوعال قرار دیتے ہیں۔

میں حف جری نقدر کے لئے بیضروری نہیں کہ حرف جر کو ظاہر کرنا میج جو بھیے کل رجل، کل واحد میں۔اس لیے کہ شال لام کی تقدر کی صحت کے لئے صرف اتی بات کافی ہے کہ فائدہ اختصاص جو کہ لام کا مدلول ہے وہ حاصل ہوجائے اور کل رجل ،غلام زید میں بید فائدہ حاصل ہور ہاہے۔

اضافت كالنوى منى اسناد شئى لشئى

تتریف اسناد اسم لاخو علی تنزیل ثانی من الاول منزلة تنوینه او مایقوم مقام تنه بند

المنطقة والمهذا وجب تجزيد المضاف من التنوين ووجوب تجريد المضاف من التصريف(حاشيه حضري شرح شلوراللهب)

المستعلق كرمضاف البه كالمحرود مودا باالانفاق بي كين اس كے عالل كے بارے من اختلاف بالم مسبويه اور جميور كا فدهب يہ ہے كہ مضاف البه كا عال مضاف ہداور زجاج ابن عالم مبدود كا فدهب يہ ہم كرمضاف كرماتي مشمير متصل عاجب كافد بيب كافد بيب كدفير عالم كافر بيب كافر

ورف بار کے مقدرہونے مل جی اختاف ہے جہود کا نظریہ یہ ہے کرف جرمقدرہوتا ہے۔ اوراین ورمتورہوتا ہے جن استان کے ذو کیا اضافت میں توف جربالکل مقدر فیمل ہوتا ہے جن کی ولیل ہے ہے کہ اگر حرف جرکومقدر مانا جائے توالانم آئے گا خلام زید کا منادی ہونا خلام از ید کے منادی ہونا خلام از ید کے منادی ہونا خلام از ید کے سال تک ہوئے در فائی کر وہے۔

علام لن ديل يتب في اور اختماص كويان كرن كي الي باور آب كى دليل يتب في جب يتنير مطافى موقى يامن كل الوجوه موقى -

المانت كي دوتمين بي (١) لفظيه (٢) معنويه

افتافت الفظيد كلى تعديف: كرصينه صفت كا التي معمول كى طرف مفاف بولينى اضافت لفظى وه به جس شن دوامر جمع بول اليك امر مفاف كى جانب ش كرمفاف صيغ مفت كا مواور دومرا امر مفاف الدكى جانب ش كرده مفاف اليه معول بومينة صفت كيلي مينة صفت بعراد ثين جزين بين (١) اسم فاعل (٢) إسم مفول (٣) صفت مشهر بشرط بيكر ذماند ۔ ماضی شہور در شدا ضافت معنوی ہوگی اس لیے اسم قافل اسم مفیول بھٹی ماضی مل تیس کرتے اور معمول سے مراد فاعل اور مفیول ہے۔

ادراضافت لفظيه كافائد و فقاتخفيف ب،

سول مالك يوم اللين معرف بال لي كرمعرف كامفت بنايا كما بهاور جاهل الليل سكنابيكره بالانكدونول شرخ يقدمفت اسية معمول كالمرف مغماف ب

جواب المراح كشاف في بيرجاب ديا بودنول مثالول عن ميذ مفت بمتني التمرار بهد المستخدمة المرارب. جس عن تنول زمان وافل موسع بين مجى الوزماند ماضى كا القبار كري فيرعال معاكر مع وقد مو با تاب هي ملك يوم المدين اور مجى حال واستقبال كالحاظ كرت موسع عالى بناويا با تاب به جراك وبرست كره و بتاب بين جاعل الهل مسكنة مهور في بيرجاب ديا ب

حواب، وملك يوم اللين ش يوم مفول فيرب ظرف بدابذابياضاف معنويه وكي

اور جاعل الهل مين الهل غرف نبين بكرمفول بب ابدارياضافت لقطيه يوكي .

اضافت لظفیہ فقا تخفیف کافا کرور تی ہے تحریف اور تخصیص کا نیس میں این مالک کے خود کی تخصیص کا فیس میں این مالک کے خود کی تخصیص کافا کہ ومحل و تی ہے۔ اس لیے کہ صادب زید کا اصل صادب زید ہے در کرفتا صادب اور یخصیص جو حاصل ہوئی ہے ہے تو اضافت سے پہلے معمول سے حاصل ہوئی ہے۔ (آمیم) ہے۔ (آمیم)

اضافت معنویه کی تعریف:اخالات معنده ده بهش خیرمین مغرص شدکا مغاف اواسیه معول کاطرف جنگ تین صورتی این -

- (۱) مفاف ميذمنت كانهو جي غلام زيد .
- (۲) مضاف صیغه مفت کا بولیکن این معمول کی طرف مضاف نه چیسے کو یم البلا۔
   (۳) مضاف میغه مفت کا بوادرائی معمول کی طرف مضاف بولیکن زماندماض بو۔

ي رب العالمين.

ابدا معدد اور اسم تعنیل کی اضافت معنوی ہے۔اس لیے کہ یہ دونوں اضافت سے معرفد موجائے ہیں۔

اضافت معتوید کی تعریف اضافت معتویده ب جس عمل امور شکوره یا ایک امر شکورت پایا است علام فردند بایا به این استراف امریکی بهداور هناوب بهدامی این امراف مشکی بهداور هناوب در این امراف مشکی بهداد مناوب در این امراف مشکی ب

مولی۔ اس کے کرید معرفد دائع ہوتا ہے۔ اور لوازم تھیر جمید اس کی اضافت اضافت معتوید مولی۔ اس کے کرید معرفد دائع ہوتا ہے۔ اور لوازم تھیر جمی اس سفتی ہے پینی رب اور ال کا داخل ہونا اور مند البحث اس کی اضافت اضافت لفظیہ ہوگی اور اس تھنسل بھی جمیور کے تزدیک میذم شت سے خارج ہے۔ اس لیے کرید حال اور تمیز واقع تھیں ہوئی اور اس طرح رب اور ال کے بعد بھی جی آتی اور کوفین اور اول فی فاری کے نزدیک اس کی اضافت لفظیہ ہوتی ہے ( حمع العوام علد فہر ماضی ۱۹۹۹)

### مند اضافت سنوييتن م بهدا)لاي (٢)مني (٣) فوي

- (۱) اضافت لامیه: بیال وقت جب کرمفاف البرنداد مفاف کیجس سے مواور شرهاف کیلی ظرف موضع غلام زیداس می لام حرف جرمقدر موتا ہے اس می علام از بد
- (۲) الشافت بهیانیه: کرمفاف الیرمفاف کیبس بورین چس پرمفاف صادق آئے
   اس پرمفاف مجی سادق آئے بیے خاتم فعند یہاں پر من بیادیه تقدر بوتی ہے اصل میں خاتم من فعند تھا۔ اس کواضافت بیاد یکی کہتے ہیں

(۳) انشافت فعیه: اشافت اس دقت ہوگی۔ بجید مضاف الدیم رف بوعام ازیں کہ طرف زمان ہویا تگرف مکان بیسے صلواۃ الملیل یہاں پر لمی حرف برمقدر ہوا کرتا ہے۔ اسکو اضافت ظرفی بھی کہتے ہیں مند المافت معنوی باعتبار نسبت کے جومضاف اور مضاف الیہ کے درمیان مقدر ہوتی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں حالا تک عقلاً پانچ قسمیں فتی ہیں۔

نسبت كى پارچ فشميس بين \_(1) نسبت جاين \_ (۲) نسبت آمادى \_ (۳) نسبت أعملات \_ (۳) نسبت أعم طلق \_ (۳) نسبت عوم خصوص مطلق من وجد

منسبت قباین اگرمضاف الدمضاف کے مہاین ہوتو بھر دوصور تیں یا تو مضاف الد مضاف کے لئے ظرف ہوگا یائیس ہوگا اگرمضاف الدمضاف کے لئے ظرف ہوتو اضافت بمعنی

> فى موكى اوراكرمضاف اليرمضاف كي تظرف ند بوتواضافت بمتى لام بوكى \_ منسبت قصاوى : اوراكرمضاف اليرمضاف كرميادى مويسے ليث اسد

نسبت اهم مطلق: اورمضاف الدمضاف سے اعم مطلق ہوچسے احد اليوم توان وولوں تقدیروں پراضافت متنع ہے۔

نسبت اخص مطلق: اوراكرمضاف اليرمضاف الماض طلق موكا يسيدم الاحداور علم الفقداور شبعو العوالطة المرض اضافت بمعنى لام موك

منسبت مموم خصوص مطلق من وجهد ادراكرمضاف اليدمضاف ساخص من وجهد ادراكرمضاف اليدمضاف ساخص من وجهد ادراكرمضاف اليدمضاف ادراده أيمس بوگا المرمضاف اليدمضاف اليدمضاف اليدمضاف كے المسل ادراده بوتو اضافت بمتن من بوگ جيسے عالم فضلة اس كے كرفضاف اليدمضاف اليدمضاف كے المسل ادراده شد بوتو اشافت بمتن لام بوگی جيسے فضلة خالمك خير من فضلة خالمك ب

باتی رہی ہے بات کرمساوی کی مساوی کی طرف اور خاص کی عام کی طرف کیول منتفع ہے۔ کافشہ اور غرض جای میں دیکھئے۔

و منعمة اکثر نماة نے اضافت معنوبید کی صرف دو تشمیں بنائی ہیں (۱) لامی (۲) من ۔ اور اضافت بمعنی فی کواضافت بمعنی لام کی طرف رو کردیا ہے اس کے کرکیا ضایفت بمعنی لام کامفادجو كدانتهاس بدواضافت بمعنى فيديس بحى پاياجاتا ب-اس كئ كد صوب اليوم كامعنى ب

صوب لة اختصاص باليوم ال لئے كي ضرب يوم كاندرواقع بوكى بــ

بعض نے ایک اور تم بھی بنائی ہے جس کہ شہد برمضاف ہومشہد کی طرف اوروہاں ریکاف تعمید مقدر ہوتا ہے۔

برس بي مردوروسي بي مردوروسي بي سردا) اضافت من (۱) اضافت من (۲) اضافت من (۲) اضافت الله به الرمضاف اليه عن درميان نبعت عموم من وجرى بوتو بياضافت بني به يسيد خاتم و فضة اس كماوه باتى تمام اضافتين اصافت لاهى بي اور بعض نحا آكر نرديك اضافت من بين حاله ه باتى المراضافت الى المنافقة و التسهيل قلد اوراضافت من اوراضافت فى النحوين وهى ثابتة فى الفصيح كقوله تعالى الله المخصام (مكرو المهال والنهار) (تربص اربعة اشهر) اورحدث بل به فلا تجدون اعلم من عالم المدانة فمضى فى ظاهر و لا يصح التقدير غيرها الا بتكلف (جمع الجوامع صفحه ۱۳۸)

و المعلق المائت اسمائے عدد کی معدودات کی طرف جیسے فلافة رجال اور عدد کی عدد کی طرف جیسے فلاٹ ملاقه ای طرح اضافت مقادیر کی مقدورات کی طرف جیسے د طل زید بیاضافت منی ہیں۔(خطری۔العمع)

ا شافت معنویکا فاکده تعریف یا تخصیص بوناب اگرایکی اضافت معرفدی طرف بوتو مضاف معرفدین جاناب جیسے غلام دیلداور اگراضافت محره کی طرف بوتو پھر بیاضافت تخصیص کافائدہ و بی ہے چیسے غلام دجل -

ا صافت معنویاس کے رکس بے اور اضافت معنوی تعریف اور تخصیص کا فاکدود بی ہے۔ ضابطہ: ان یکون المصاف متوخلافی الابھام کھیر و مثل اذا ارید بھما مطلق المعماثلة و المعايرة، اگرمضاف ش شريد ابهام بو بيسے لفظ غير ، مثل ، لفظ ، شب حبه المعماثلة و المعايرة، اگرمضاف ش شريد ابهام بو بيسے لفظ غير ، مثل ، لفظ ، تخصيص كا فاكده بوگا، كين اضافت معنوي كين كين كي المحد و بحث كره بول كان و تخصيص كا فاكده بوگا، كين اضافت معنوي كين كين حب مورت برجل معلك او غير ك- بال البته جب ان كامضاف اليه ايسا الم بوكر جس كى فقط اليك ضروت بي مفلك او غير ك برال البته بعب الملحوك عند المسكون اوراى طرح المان التحد كت غير المسكون اوراى طرح المشافت كى وجه معرف أن باكم محمل محمل عليك بالمحوك عند المسكون اوراى طرح بحب مفاف اليه كاما كما تك المرمض و بوجواشياه بي كاكر مفراف اليه كاما كو مشلك مثابحت بي اضافت معنوي بي كام يف كافاكده دركى مثل المام الوصنية اوراك و يسف اكل مما تكت مفت علم كاكر مشهور بها كرام الوصنية كو بها جاء مغلك اور المام الوصنية كو بها جاء مغلك اور الفظر على بيم الدورة مخس ليا جائح جوامام صاحب كرما تحد مفت علم كاكر و مماثل اور مشابه بي مراده و مخس ليا جائح جوامام صاحب كرما تحده مفت علم كاكر و مماثل اور مشابه بيم ادورة مخس ليا جائح جوامام صاحب كرما تحده مقد علم كاكر و مماثل اور مشابه بيم كاكر و مودي كاكر و مشاكل اور مشابه بيم كراده و محده كاكر و مودي كرده و كاكر و مودي كرده و كاكر و مودي كرده و كاكر و مودي كاكر و مودي كرده و كاكر و مودي كاكر و كردي و كرده و كاكر و كرده و ك

صابطه: کوئی اسم این مرادف کی طرف مضاف جیس بوتالبد الید اسد کہنا ظط ہے اور ند موصوف صفت کی طرف مضاف بوتا ہے اور ند صفت موصوف کی طرف مضاف بوتا ہے لبدا رجل فاصل اور فاصل رجل کہنا غلط ہے ہوگا۔

رجل هاصل اورها هل رجل المناطعة القدام المناطقة المناطقة

# والنات كاعتبار المات كالتابي بي

اول: دواساه جن شراضافت اورافراد دونول درست مول \_ جيسے غلام ، ثوب اور بياساء كثير بين

دوم دواساء چن کی اضافت واقع نهی موتی جیسے مغمرات، اشارات، موصولات \_اسائے شرط اور استغهام\_

معه وهجولازم الاضافت الحالمفروجين ان كي دوشمين جي جن كامضاف اليه حذف كرناجائز

ے۔ چیے: (کُل) اور (لِعِش) اگ ۔ چیے: کل فی فلك يسبحون ۔ فضلنا بعضهم علی بعض ۔ ایاماندعو۔۔

(۲) وداخافت جولازم الاخافت بهاس مضاف الدكاحدف جائز نه و پحراس كي تين قتميس اي - (۱) ايم ظاهر اورخميركي طرف مضاف بو - بيسے: كلا، كلنا، عند ، لعرى، قصارى سوا، (۲) جوفقا اسم ظاهر كي طرف مضاف بو - بيسے: اولى، اولات، دى، دات قال الله تعالى

نحن اولو قوة، واو لات الاحتفال، ذات بهيجة (٣) مغمير كساته مختق بواس كي چردونشمين بين(١) جو برمغمير كي طرف مفياف بو۔ جيسے و

حده الذادعى الله وحده (٢) مغير خاطب كي طرف وه معادر جن ك شنيه ك مين تكرار ك لئة مول يهي لبيك و

ر ۱) گرفتهای مرت ده معادر این معلیات بعد نحنن، دو الیك بمعنی تداولا بعد معنی تداولا بعد

تداول هذا ذلك بمعنى اسراعا لك بعد اسراعا

هماوم جران تم الاضافت بو يمط كي طرف (افي) و (حيث) و اذكرو اذا نتم قليلا، و اذكرو اذكنتم قليلالا جلست حيث جلس زيد رحيث زيد جالس

صابطه: ی (اف) کےمضاف الیہ کومعلوم ہونے کی مجدے حذف کردیاجا تا ہے اوراس کے عوض تعریب کی مات

تنوین لا کی جاتی ہے۔ جیسے یو مندلو، حینندلو معمد معلی مضاف کوحذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جکہ تغییر اگروہی احراب دیا جا تا ہے جیسے

وستل القرية اى اهل لقرية -

مرود جس طرح مضاف اليكواعراب على مضاف كا قائم مقام بنايا جاتا ب اى طرح تذكيره تانيف على معنى تاب بنايا جاتا بي تلك القرى اهلكنهم اور مديث عن آتا ب ان هلين (الخرير واللهب)حرام على ذكو ر امتى (ترملي ـ ابودائود)

مین مضاف کوحذف کرے مضاف الدکوائی حالت پرباتی رکھا جاتا ہے جیسے قرآن مجید پس تو ید عوض الدنیا والله یوید الاخو ة بشرط بهر مطف محذوف عمران یا مقائل پر بوریهاں پرعوض الاخوة بش مضاف محذوف ہے موض کوحذف کرے اخوة اپنی حالت پر

باقی ہے) متائل کی مثال ادو قدر بااللیل نادا گیاں پر مشاف محدوف ہے ای کل ناد است ہم مشاف الدی مش

دومری صورت که معطوف علیه مضاف هوش محذوف کی طرف بیسے حدیث بی آتا ہے تعصیضین فی علم الله سنة او صبعة ایام بهاں سنة کے بعدایام محذوف ہے کیکن قراء نے اس کو مستطاحین کے ساتھ خاص کیا ہے بیسے بداور دجل۔ قطع الله یدو و رجل من قالها۔ اور ابن مالک نے کمبی بلاشرط ہمی جیسے فلا خوف علیهم ایک قراءت بی ای لاخوف ششی علیهم۔ (جمع الجوائ مع شرحہ فراسمہ)

منا ورمضاف ادرمضاف الیر کے درمیان فاصلہ جائزے یائیس بھرین کے نزد کیک بغیر طرف اور حرف جارے جائز نہیں اور کوفین کے نزدیک بغیر ظرف اور حرف جارے بھی جائز ہے۔ شہب یہ ہے مفعول اور ظرف اور حم مفعول کا فاصلہ ہے متعلف و عدہ رسله اور بخاری کی رواعت ہے عمل انعم تار کو لمی صاحبی جب قرآن مجیدیش اورا حادیث یس ثابت ہے تو سکی شہب رائج ہوگا۔

#### ﴿التمرين ﴾

ان امثله ش اسائے عالمدادران علم کو پیچائیں نیز ترجمداور کیب کریں

## ﴿ انى جاعل نى الارض خليفة ﴾

ان حرف مصد بالغنل ناصب اسم رافع خبر ری شیراس کااسم بجاعل مید مفت فیم مستر مرفوع علی مید مفت فیم مستر مرفوع علاقاعل مفتح مرفوع علاقاعل مید مفتح الدو من مجردور بالکسره لفظا به حاصل کر جوان این ایم و خبر سال کر مسال کر میداسید خبر سید مید مید مید میداسید خبر سید میداسید خبر سید میداسید خبر سید

#### ﴿ اشرف الحديث ذكر الله ﴾

اهر ف مرفوع بالضمه لفظامضاف المحديث بحردود بالكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف اليه مل كرمبتداء حذكومرفوع بالضمه لفظامضاف لفظائله مجررود بالكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف اليدل كرفير مبتدارفبرل كرجمله اسميرفبريد

## ﴿ كلبهم باسط ذراعيه ﴾

كلب مرفوع بالضمد لفظامضاف عهم مجردور كلامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمبتداء - بالسطم وفرع بالضمد لفظامين مغت خواعي منعوب بالياء لفظامضاف - ومجردور كلامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمضول بد ميغه صفت اپنة فاعل اور مفعول بدسين كرخر مبتداء خبرل كرجلدا سميخربيد

## ﴿ ان هو لا، مِتبرماهم فيه و باطل ما كانوا يطمون﴾

ان حرف حصد بالفعل ناصب اسم رافع خبر۔ هو الا وضعوب محلا اسم ان معتوصیف مفت فیمیر مشتر مرفوع محلا فاعل معموصول هم مرفوع محلام بشراء و به مواری و متعلق ب للبت است فیمیر مشتر مرفوع محلا فاعل و و متعلق سے ل کر خبر مبتد اخبر ل کر جملہ اسمیہ خبر به معطوف علیها باطل مرفوع بالفعم بسال مواد کے اس مواد کے اسم و خبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبر سمیتدا و خبر ل کر جملہ فعلیہ خبر سے اس کر جملہ اسمی خبر بیات اسم خبر سمعطوف معلوف علیمال کر خبر ان ان اپنے اسم خبر سمیتر ہیں۔

اسمیل جملہ اسمیہ خبر بیاد

### ﴿خير العلم ما نفع﴾

عهد مرفوع بالمشمد لفظا مضاف العلم مجردود بالسره لفظا مضاف اليد مضاف الدل كرمبتداء حدوسولد لفع هل خمير منتز مرفوع محلافاعل فحل فاعل فى كرج له فعليه فريد سله حرصول صلى كرفر رمبتداه في كركم جلرا سمير فيد

## ﴿ خير الاغنية من انفق ما له في سبيل الله ﴾

خور مرفوع بالضمد لفظامضاف الاغنهاء مجرد وربالكسره لفظامضاف اليد مضاف مضاف اليد مل كرمبتداء رعن موصول الفق هل ضير مثتر مرفوع محلافاعل حدا ل مضاف - و منمير مجرور محلامضاف اليد مضاف اليدل كرمضول بد في حرف جر سبيل مجرود وبالكسره لفظامضاف الله بحرور بالكسرولفظامضاف اليدر مضاف مضاف اليدل كرجم ور - جاريجرودل كر متعلق ب انفق كر هل التي قامل مفول بداور تعلق سين كرجمليد فعليه خربي صلد موصول صلى كرخرم بتداو خرال كرجل الميرخريد

## ﴿جاء نى عمرو معطيا غلامه درهما﴾

جاء فعل - نون وقامید کی مغیر مفول بد عمو و ذوالحال معطیا میخد منت غلام مشاف ۵ مشاف الید مفاف مضاف الیدل کرمفول به میند صنت این فاعل اور مفول به سال کرمیز رورها تمیز میز تمیزل کرمال و دالحال این حال سال کرمفول بد فعل این فاعل اور مفول مدیل کر جمله فعلی خربید

### ﴿ان ربى لسبن ع الدعد ﴾

ان حرف عنه بالغول نامب اسم راقع خرر و به هناف من مجرور محلا مفياف اليه مفياف مفياف اليهل كراسم ان - الام حرف مختيق سعيع مرنوع بالنسمه لفظا مفياف - الله عاء مجرور با كسرولفظا مفياف اليه - مفياف مضاف اليهل كرخبران - ان اسبية اسم خبر سص كر جمله فعليه خريد.

﴿ ان الله عنى حميد﴾

ان حرف مشيد بالغول تأصب اسم دافع خبر الفظ المة منعوب بالفتحد لفظاسم ان - سعيع مرفوع بالفهمد لفظا موصوف - المدعاء مرفوع بالفهمد لفظا صفت موصوف صفت لل كرخبران - ان است اسم خبر سيل كرجمله فعليرخ بهد-

﴿ان ربكم لروف الرحيم

ان حرف مشهد بالفعل ناصب اسم دافع خبر - د مبد مفاف - مهم محرود محلا مضاف اليه - مضاف مضاف اليدل كراسم ان - الام حرف تحقيق دؤف مرفوع بالضمد لفظا موصوف - الموحيم مرفوع بالضمد لفظا صفت - موصوف صفت ل كرخبران - ان اسية اسم خبر سيل كرجمله فعليه خبريه-

﴿ زيد حسن اخوه وعمرو عالمة ابنتُهُ ﴾

زيد مرفوع بالفيمد لفظام يتداء حسن مرفوع بالفيمد لفظام وصوف - احوم وفوع بالواد لفظام خاف- هنمير مجرود ومحلام خاف اليدم خاف مغاف اليدل كرصفت موصوف صغت ل كر فهر مبتداء فبرل كرجمله اسمية فريب معطوفة عليها واوحرف عاطف عهو ومرفوع بالفيمد لفظام بتداء حالمه نعرف ع بالفيمد لفظام وصوف ابنت مرفوع بالفيمد لفظام خاف - هنمير مجرود وكلام خاف اليدم خاف مضاف اليدل كرصفت موصوف صفت ل كرفير - مبتداء فيرل كرجمله اسمية فبريد

﴿ زيد احسن من عمرو﴾

زید مرفوع یائضمہ لفظا مبتداء ۔احسن مرفوع بالشمہ لفظا صینہ صفت۔من حرف جر عمد و مجردور بالکسرولفظا۔جار مجرورل کرظرف لفوتحلق ہے احسن کے مسینہ صفت اپنے فاعل اور تعلق سے ل کرخبر۔مبتداء ہی خبر سے ل کرجملہ اسمیہ خبر ہید۔

#### ﴿نحن نقص عليك احسن القصص

#### ﴿احسن الهدى هدى محمد

احسن مرفوع بالضمه لفظامفهاف الهدى مجررور بالكسر ولفظامضاف اليديمضاف مضاف اليه مل كرمبتداء مدى مرفوع بالضمه لفظامضاف لفظ محمد مجرور بالكسره لفظامضاف اليه مضاف مضاف اليول كرخبر \_مبتداء خبرل كرجمله اسميه خبرييه

# ﴿ هذا المسجد ارفع و اطول من ذالك ﴾

هذااسم اشاره موصوف \_ المستجلعفت \_موصوف صغت مل كرمبتداء \_ ادفع مرفوع بالضم لفظامعطوف نليدواوترف عاطفه اطول صيغه صغت ـ من ذالك جار مجرور متعلق ب اطول کے میند مفت این فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف معطوف معطوف علمال كرخبر \_مبتدا وخبرل كرجملهاسمة خبريه \_

#### ﴿ اکثر مم کافرون﴾

اكثور ونوع بالضمه لفظامضاف هم مجررور محلامضاف اليدمضاف مضاف اليدمل كرمبتداء - كافو و نمرفوع بالواولفظا خبر \_مبتداء خبرل كرجمله اسمية خبربيه

#### ﴿مذا العام اهل

هذااسم اشاره موصوف العام صفت موصوف صفت مل كرمبتداء اقل خبر مبتداء خبرل كرجمله اسميرتربد

#### ﴿ لَخَلَقَ السَّمُوتَ وَ الْأَرْضَ اكْبُرُ مِنْ خُلُقَ النَّاسُ ﴾

لمخلق مرفوع بالضمه لفظا مضاف رالمسموت بجرور بالكسرولفظا معطوف عليدر واوحرف عاطف الاوص معطوف معطوف معطوف عليه ف كرمضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمبتداء ا كبو صيغه صفت من حرف جرب خعلق مجردور بالكسره لفظامضاف مد الناس مجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمجرور وجارمجرورل كرمتعلق مواا كبوك مسيغهضت اييخ فاعل اورمتعلق ہے ل كرخبر \_مبتدا وخبرل كر جمله اسميه خبريه

﴿ هو اهدى منه ﴾

هو مرفوع محلامبتداء اهدى صيغه صفت من حرف جرمة ميرمحلا مجرور حوارمجرورل كرمتعلق

موااهدی کے میخصفت این فاعل اور متعلق سے ال كر خبر مبتداء خبر ل كر جمله اسميخبريد

﴿من اصدق من الله حديثا﴾

من موصول حدثا حديثا مفعول برميغه صفت اين فاعل اورمتعلق سع ل كرفرمبتداء خرل کرجملهاسمیخبریه۔

﴿ هو اعلم يكم

هو مرفوع محلامبتداء اعلم صيغه صغت صمير درومتنتر مجر بجومرفوع محلافاعل باحرف جر ۔ کے خمیر کلا بجرور ۔ چار بجرور ل کر متعلق ہواا علم کے مسینہ صفت اینے فاعل اور متعلق سے ل كرخبر \_مبتدا خبرال كرجملهاسميخبريه-

#### ﴿ذالكم اطهر لقلوبكم﴾

ذالكهاسم اشاره مرفوع محلامبتداء اطهوصيغه صفت ضمير درومتنت معبر بعومرنوع محلافاعل - الام حرف جرفلوب مفاف ر کی میرماا مجرورمفاف الیه ر مفاف مفاف الیدل کر مجرور ۔ جارمجرورل کرمتعلق ہوااطلور کے ۔میند صفت اینے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر۔مبتداء خبرل كرجملداسميدخبرييه

## ﴿ایداؤک امک معصیة کبیرة﴾

ايداؤ مرفوع بالضمد لفظا صيغه صغت دايغيرمنعوب محلامفعول بداول - اهك مضاف-ك مجرور محلامضاف اليدرمضاف مضاف اليول كرمفعول انى ميغه صفت اين وونو ل مفعولول سے مل كرمبتداء معصية مرفوع بالضمه لفظاموصوف \_ كبيرة مرفوع بالضمه لفظا صغت مه موصوف صفت مل كرخرمبتدا وخرمل كرجمله اسميه خربيه

# ﴿ زيد جائع بطنه و عمروعاربدنه من الثوب﴾

زيدمرفوع بالضمد لفظامبتداء رجاثعمرنوع بالضمه لفظاصيغه صفت بطن منصوب بالفتحه لفظامفاف . • مجرد درمجلامفاف اليدمفاف مفاف اليدم كرمفول بدر صيغه مفت اي فاعل اورمفعول برسيط كرخر مبتداء خرل كرجمله اسميخ ربيد معطوفة علها وووح ف عاطفه عمو و مرفوع بالفتحد عمو و مرفوع بالفتحد لفظا ميند صفت بدن منعوب بالفتحد لفظا مفاف رده عمر دوم كل مفاف اليدمفاف اليدمفاف ماليد مفاف اليدل كرمفول بدم يخصف اسيخ

فاعل اورمفعول بدے ل كر خرر مبتداء خرال كر جمله اسميد خربيد

ابو مرنوع بالواد لفظامضاف ليُغْمِير بحراد رفطامضاف اليد مضاف مضاف اليه ل كرمبتداء معطى مرفوع بالضمد تقدّيرا صيغه مفت را مس مضاف هغير بحراد وكلامضاف اليد مضاف مضاف اليدل كرمفعول بد صيغه صفت اسية فاعل اورمفعول بدسے لل كرفبر يمبتدا و فبرل كر جمله

﴿عبر مطهر ثوبه﴾

عمو مرفوع بالضمد لقظامبتداء مطهوم وفوع بالضمد لفظاهينه صفت ثوب منصوب بالفتحد لقظامضاف - مجرود محلامضاف اليدمضاف مضاف اليدل كرمفعول بدر ميند صفت اليخ فاعل اور مفعول بدسال كرخر - مبتداء غرمل كرجمله اسمية جربيد

فانن کا اکا کی اضافت کے تین شرطیں ہیں

اسميذتربه

(۱) اضافت الى المعرفه بولېد اكلار جلين كهنا غلط ب (۲) حثنية حقق كى طرف ييسي : كلّا الجستين (٣) كلمه دا حد مو لېد امير كهاغلط ب كلازيد دع كهنا غلط ب.

مالك

اول بمعنی (کاف) اس صورت میں تین تر کیبیں ہوستی میں (۱) تکرہ کی صفت بنے جیسے هورت بوجل حسبك من رجل اى كاف لك من غيره \_

(٢)معرفدك لئ حال بع رجيع هذا عبد الله صبك من رجل -

(٣)مبتداءو فيره رجي حسبهم جهنم ، فان حسبك الله درهم .

دوم بمعنی (لاغیر) اس صورت میں من علم الفتم ہوگا اگر مقطوع عن الاضافة ہوتر كيب ميں صفت على العضافة ہوتر كيب ميں صفت على العضافة بعد العسب

و التفصيل في المطولات\_

مست لفظ (کل) اگر کره کی طرف مضاف بوقو مضاف الید کمنی کا اعتبار کرنا واجب ب-جمیع کل رجل اتوك و كل اهواة التك.

يقوم و كلهم يقومون\_

ا گرمتطوع عن الاضافة بوتو بھی دونوں جائز ہیں۔ جیسے قل کل بعمل علی شاکلته، و کل کانو ظلمین مضاف کی بحث بہت طویل ہے کین عمری ہے۔

#### ر اسم نام پ

قسم دهم اسم قام اسم تام دهب جس كي موجوده حالت يراضافت نامكن بور

اوراسم پانچ چیزوں کے ساتھوتام ہوتا ہے۔

(١) تؤين ظاهر كراته رجي هافي السماء قد واحة سحابار

(۲) تنوین مقدر کے ماتھ بھے عندی احد عشو رجلا۔

(٣) لون تثنيك ماته ربي عند قفيزان بواً .

(٣) نون جمع كراته ريم هل ببنكم با الاخسرين اعمالا \_

(۵)اضافت کے ساتھ دہیے ملؤہ عسلا

اسم قام کا عمل: بیرے کہ تیز کونصب دیتا ہے۔ کیونکداس کی مشابہت بے فعل کے ساتھ جس طرح فعل فاعل سے تمام ہو کر مفعول کونصب دیتا ہے ای طرح بیاسم بھی ان اشیاء کے ساتھ متام ہوکر شیر مفعول کینی تمیز کونصب دیتا ہے۔

﴿ اسمائے عدد کی تمیز ﴾

# اسائے عدد ماعتبار تمیز کے بین تنم پرہے۔

(1) عدد الدنسى بير الشع عرتك الى تيزي المت اورت مكر مرور طاف آيال يتى فيرك المدوة في المائية المستوة في المائة وجال اورموث ك لئ يغيرناء يهي للاث نسوة المستحرها عليهم سبع ليال و المائية ايام ورشرى كر اورت مالم آئى كى يهي سبع سموات طباقاً ، للالة قروء كين يتم تميز ك لي بي ماكر يتيز موسوف واقع مولا مي عددونول طرح مائز ب

(۲) عدد اوسط احد عشر ب تسع و تسعون تك باس كى تيرم مروضوب يه احد عشر رجلا انى رايت احد عشر كوكباء ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء ووعدنا موسى ثلثين ليلة و اتممنها بعشو فتم ميقات ربه ا ربعين ليلة ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة ـ

یادر کیس و قطعنا هم النتی عشرة اسباطا به اسباط بدل بے النتا عشرة کا اور تیز محذوف ہے ای النتا عشرة فرق کے کا کراگر اسباطا تیز ہوتی تو اس عدر ند کر ہوتا۔

(٣) عدد اعلى: مائتداور الف اوراك حشيهاورجع كي تميزمفر ديجرور آتى بريع

للث مالة سنين

منعد النمان سے عشو فتک ان سے اسم فاعل بنانا درست ہے جیسا کرفعل سے بنایا جاتا ہے جیسے ٹافی ، ٹالٹ ، رائع ، عاشر لیکن نہ کرکے لئے نہ کر اور مونٹ کے لئے مونٹ یعنی قیاس کے مطابق البنتہ لفظ واحداور واحدة بہواضع کی وضع سے ہے۔

میں۔ کہلی بحث مذکہ لغہ بمعنی معدو دہے بیسے قبل بمعنی مقبوض۔اساءعدد پر دوطرح کی بحث ہوتی ہے کہلی بحث مذکر کروتا نسیف کی ہوتی ہے دوسری بحث ان کی تمیز کی ہوتی ہے۔ کہلی بحث کدا سائے عدد تمین ہم پر میں۔

بظی بحث اسمائے عدد

ن المار الم

مدد ای طرح ووانهائے عدد جوفاعل کے وزن پرآتے ہیں۔ان کا مجم بہی تھم ہے جیسے ثالث الله وابع رابعة -

فوسوى قسم : فركر كم ساته مؤنث اورمؤنث كم سائه فركر على الدوام اوريرسات كل بين ثلثة ب عشرة تك خواه مركب بول يا غيرم كب يجي ايتك الا تكلم الناس ثلث لميال سخرها عليهم سبع لميال وثمانية اليام اس من الله الماس ثلث لميال سخرها عليهم سبع لميال وثمانية اليام اس مثال من دونول المحضرين -

تعیسزی قصم : جولفظ عرب جس كاهم به جاكر به مركب بوات آياس كه مطابق لينى فركر كه ساته فركر اور مؤنث كه ليه مؤنث يهيه احد عشر كوكباً اور فانفجوت منه النتا عشرة عيناً اور الرغير مركب بواتي بحرالملفة كي طرح خلاف القياس.

#### بعثناني

اسمانے عدد کی بااعتبار تمیز کے پانچ قسمیں هیں۔ پھلی قسمی هیں۔

دوسوی قسم : جس کی تیزجع مجرور آتی ہے۔ بیاسائے عدد میں سے دس کلمات ہیں للفد سے لے کر عشو تک جیسے ثلفة و جال کین اسمیس انظامانه مستنی ہے کہ اگر افظ مانة ان کی تمیز واقع موتو اس کا مغرومونا واجب ہے۔ جیسے ثلاث ماند

تمیسری قسم : اسائهدوجن کی تیزمفروشهوب بوریاسائه دا احد عشرے کے اسع و تسعون تک ہے جیے ووعدنا موسی ثلثین لیلة و اتممنها بعشر فتم میقات اربعین لیلذ

معل النبي عشرة اسباطاً ال ش تيراسباطاً جع بـ

سیان برتیز نبیس فوقه محذوف تمیز به بلد تمیز سے بدل ب-اور عندا نفراء ان کی تمیز تمی لا نامجی جائز ہے جس پردلیل ای کوچش کرتے ہیں۔ (شرح شذور الذھب اشمونی) چیتی شم اسائے عدد جن کی تمیز مفر دمجرور ہے اور بیدو لفظ ہیں مالمة اور الف اور ان کا شنیہ جمع۔

منت انظ نلفة وغيره كي تميز حمد قلت كا آنا كشب ادر حمد كشت كا آنا قل ب-اقل ك مثال و المطلقت يتربصن ثلثة قروء .

اقل کائمان۔ والمطلقت یتر بصن تلف قروء۔ اگرکوئی اسم ایسا ہوجس کے لیے جمع قلت نہیں تو پھرجم کثرت ہی ہوگی۔

اس کی تمیز جم فلت میں ہے جمع مکسر آئے گی اور جمع سالم کا آنا ضرورت کی وجہ ہے۔ چیلے سبع سعوت سبع بقوات۔

معدودعدد کے بعد ہواگر مقدم ہوجائے اوراسم عدو کو صفت بنادیا جائے تو مجرت کاذکر اور حذف ووتوں طرح جائزے چیسے رجال ذات یار جال للغہ۔

بسلطه: اگر معدود حذاف بوجائے کین منوی ہو پھر بھی تاکا حذف کرنا جائز ہے۔ فکر سے
عضامات اگر معدود حذاف بوجائے کین منوی ہو پھر بھی تاکا حذف کرنا جائز ہے۔
عشر حدیث بیس آتا ہے۔ واتبعہ ستہ من شوال اور مؤنث میں تاکا ٹابت رکھنا اورا گر معدود
عذوف ہولیکن مقصود اور منوی نہ بو بلک فقط اسم عدد مقصود ہوتو پھر تنا کا ہونا مزوری ہے۔ جیسے للفة
عن حدومن ستہ اور بی غیر منعرف ہوگا علم جنسی اور تا نیٹ کی جدے۔ (حضری صفح سے)
عند اگر حرف کی اضافت غیر تمیز کی طرف کردی جائے تو پھر تمیز کی ضرورت نہیں راتی۔ جیسے
خذ عشو کا سائے کا اپی میں سے ایک کم استفہام یہ مغرد بجرور ہے۔ اسلے کہ اس کی مشابہت

### ﴿ اسمائے کنایہ ﴾

ہے عدد مرکب کے ساتھ ۔اس کو وہی تھم دے دیا گیا جس طرح اسکی تمیز مفرومنصوب ہوتی ہے اس

طرح اس کی تمیز بھی مفردمنصوب آتی ہے۔

ين ياز دهم اسمائي كنايه راساء جوكنايه بين عدوت وه عال بين اورجوقول

نے ہیں وہ عالی ہیں۔

(۱) کم (۲) کذا(۳) کأين

#### ﴿ بحث كُم ﴾

محم دوقهم پرہے،استفہامیہ بمعنی ای عدد۔اور کم خبر بیر معنی عدد کیٹرانشا تکثیراور بیدونوں تمیز کے مقتضی ہیں

تم استفهامیه حاصل: کم استفهامی تیز مفردکونسب دیتا ہے جیدے کم رجلاعندک اوراگر حرف جرداشل ہوجائے تو مجرور می جاتا ہے۔ چیدے کم درهمااشریت کیان نصب فیج ہے اور کم خبر ریکی تیز کم کی اضافت کی وجہ سے مفرو مجرور ہوتی جیدے کی مال الفقتادر مجی ترح مجرور آتی ہے جیدے کی وجال لقیدہ۔

علت کم استکمامید کوعد داوسط کاد رجد دیا گیا که عد داوسط کی تمیز مفرد مضوب بوتی ہے تو یہ استکمامید کی میز کو جاتو یہ اس کم استکمامید کی تمیز کو مفرد کے دومر تبہ سے اس کے دونوں کا کھا تا کہ تمیز شدہ جس طرح عد داقل کی تمیز جمع جرور آتی ہے تو تحم خبرید کی تمیز جمع جرور آتی ہے تو تحم خبرید کی تمیز بھی تمیز بھی تمیز بھی تمیز بھی میر کی تمیز مفرد بھرور آتی ہے تو اس تمیز بھی مفرد بھرور آتی ہے تو اس تا تمیز بھی مفرد بھرور آتی ہے۔

منده کم استفہامیہ کی تمیز کو کم فیریہ پرمحول کرے جردینا جائز ہے یا ٹییں جسمیں تمین ندہب ہیں۔(۱)مطلقاً تا جائز ہے۔(۲)مطلقاً جائز ہے۔(۳)مشروط بالشرط جائز ہے۔

یں مرحل یہ ہے کہ کم استفہامیہ پر حرف جروافل ہو۔ گھرجن کے نزدیک جر جائز ہان میں اختلاف ہے۔ یہجر من کے نزدیک جر جائز ہاں میں اختلاف ہے۔ یہجر من مقدرہ کی وجہ سے جس کا عوش وہ حف جر ہے جو کم پردافل ہے۔ وہ اس کا عوش ہے بیلے بحکم دوھم اشتویت اور زجان کے نزدیک جرکم کی اصافت کی وجہ سے ہے کہ اصافت کی وجہ سے ہے کہ برکا ہونا جائز ہوتا اصافت کی وجہ سے ہے کہ بی سے میٹن میشعیف ہے۔ورز بغیرج ف جرکے مقدم کے جرکا ہونا جائز ہوتا

ے۔(اُسمع صفی 24 جلدنمبر۲)

م خبر ہے کی تیز مفرد بحرور اور جع مجرور آئی ہے۔ لیکن اٹھے اور اکثر افراد ہے۔ اس کا جریش بھی اختلاف ہے عندالبھرین اضافت کی وجہ سے ہاور کوفین کے نزد یک من مقدرہ کی وجہ سے اور کوفین کے نزد یک من مقدرہ کی وجہ سے ہے۔

مندہ اگر خبر ہداوراس کی تمیز میں فاصلہ آجائے تواستفہامید برحمول کرتے ہوئے تمیز منصوب ہوتی ہے۔

صابطه: مميز كامنفي مونا شاتو استفهاميد مل جائز ہے اور شرخ ربيد مل جائز ہے۔ لبذا كم لا دجلاً جا، ك كهناغلط بـــ (كتاب مدير بيجلد فمبر اصفح ١٤٨٨)

#### امور خمسه میں اشتراک

عند و یشتد کان فی خصسهٔ اهور (۱) دونول کنامیه بعدد مجبول سیمبن ادر مقدار . (۲) اسمیت ش (۳) بن علی السکون ش (۴) لزوم تصدیر ش \_(۵) احتیاح الی اُتمیز ش \_

#### امور خمسه میں افتراق

و یفتوقان فی خصسة امور (۱) کم استفهامیکی تمیز مفرو مفوب اور نجر بیک مفرد مجرور اور جح مجرور (۲) کم نجر بیر ماضی کے ساتھ مختل ہے۔ جسے کم غلمان سنالتھم بخلاف کم استفہام یہ کے بہتے کم غلاماً ستشتریہ ۔

- (٣) كم خبريين احمال صدق اوركذب كابوتاب بخلاف كم استفهاميك
- (٣) كم خربيش فاطب سے جواب مطلوب فيس موتا بخلاف استفهاميك
- ۵) کم خبرید کی تمیز میں فاصلہ بوقت ضرورت جائز ہے اور استنتبامید کی تمیز میں بغیر ضرورت بھی جائز ہے،
- (۲)کم خمر بیرکے مبدل منہ پرہمزہ استفہام جائز نہیں۔ جیسے کم رجال فی المدار عشوورن اہ ٹلائو ن اوراستفہامیے ٹیں جائزے۔ جیسے کہ ما لمك ااربعون ام ثلثون۔

صابطه: کم استفهامیدادر فربر کی معرفت کاطریقدید ے کداگر کم کے بعد خاطب کا صیفد موتو کم

استفهاميه اورمتككم كابوتو خبربيهوكا\_

صابطه: كم كاعراباورتركيب يركلامرفوع اورمنعوباور مجرور بوتاب-

(۱) منصوب مصلا: النفل شرعل كى استعداد موجود بوتوبي كم منصوب محلا بو كابيد، چرضوب محلا بوتى كى صورت بى تىن تركيس بى اتو مقول يد بوگا يا مقول فيد بوگا

ہ ایسا بھر سوب فل بورے میں میں کر میں ہے ہو سوں بدوہ یا سور ایسان میں ہے۔ یامفول طلق ہوگا جس کا مدار تیز برہے۔

أرتميزظرف بوتومفول فيهوكاجي كم يوما سرت وكم يوم صمت

الرتميرمصدر بوتومفول مطلق بوكاجي كم ضربة ضربت اوركم ضربة ضربت

اگرتمیز مذهرف بونداور مصدر بوتو پیرمفول به بوگاجیے کم رجلاً ضوبت و کم غلام ملکت به

(1) مجرور معلا: به جمرور محلامونے کیلئے قاعدہ بیہ کراس سے پہلے جب حرف جار موجود ہویا مضاف موجود ہوجیے بکم رجلا مررت و علی کم رجل حکمت مضاف کی مثال غلام کم رجلاً ضربت اور غلام کم رجل سلبت ۔

(٣) موفوع معلا: اس کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ جب سابقہ دونوں اس نیکور شہول ایکی فرور شہول اس نیکور شہول اس نیکور شہول اس نیکور شہول اس نیکور شہور اس نیکور شہور اس نیکور شہور اس نیکور شہور اس نیک فرور تا ہو تا ہوگا پھر مرفوع ہو تا ہو تا ہوگا پھر مرفوع محلام ہندا جسے کہ وجلا احو لئے خبراس کا ندار بھی تمیز پر ہے کہ اگر تمیز ظرف ہوں تو بیمرفوع محلام ہندا جسے کم وجلا احو لئے وہ کہ دبلا محل سفول اس نیکور کی جسے کم یو ما سفول کو کم شہور صومی کہ کم استمام اور کم خبر یک تمیز پر من کا داخل کرتا ہمی درست ہے جسے کم من من اللہ انفقته دبل لئیسته بمعنی کئی آومیوں سے تیری ملاقات ہوئی اور کم خبر بیک مثال کم من مال انفقته مل نے بہت مال فرج کیا جائے۔

صابطہ: اگر کھاوراس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ آ جائے تو پھر کم کی تمیز پر هن کا داخل کرنا واجب ہوا کرتا ہے تا کہ اسم کی تمیز کواس فعل متعدی کے مضول سے التہاس ندلازم آئے صابطہ: اگر قرینہ موجود ہوتو کم استفحامیہ اور کم خبریے کی تیز کو حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے کہ مالک تو اس کی تمیز دیناد احدوف ہے، اصل عبارت کی دیناراً مالک اور کم خبریہ کی مثال کھ ضوبت اصل میں ہے کی صوبہ صوبہ صوبت اول مثال میں قرینہ یہ ہے کہ کم معرفہ پر داخل ہے حالانکہ کم کرہ پر داخل ہوا کرتا ہے بیردلیل ہے اس بات کہ یہاں تمیز محدوف ہے اور دوسری مثال میں قرینہ یہ ہے کہ کم تھل پر داخل ہے حالانکہ کہ اسم پر داخل ہوا کرتا ہے لہذا اس سے معلق ہوا کرتیز محدوف ہے۔

## ﴿ بحث كذا ﴾

عذا يمركب إك)اور (ذا)ام اثاروت

#### اموراریعه میں کم سے موافق ھے

(۱) ابهام ش (۲) یناوش (۳) احتیاج ش (۷) افاده کشیرش\_

اس كاعمل تميز ونسب ديا بـ ابضت كذا و كذا دوهما

وسد کا کی تیز کامن کے ساتھ مجرور شہونے ش انقاق ہے۔ اضافت کے ساتھ اختلاف بے عندانجمو رناجا نزد کے ساتھ اختلاف بے عندانجمو رناجا نزد کوفین کے زد کیا جائز ہے۔ (اصح ع)

## ﴿ بحث كأين ﴾

کائین بیمرکب ہے(کاف)اور (الق') مع المتوین سے بیمنزلہ کم خبریہ کے ہافادۃ ککشیراور لزوم تعدیر مین ۔اوراس کی تمیز مجرور ہوتی ہے۔ جن کے دخول کی وجہ بیسے و کابن من دابد لا تحمل رزقها اور می مضوب ہوتی ہے۔ جیسے کابن لنا فضلا۔

كاين كي تيرُ كاين كي تيرًا كثر من ظاهركي وجد يرور وتي ب و كاين من ايق

منت ابوحیان نے کہا ہے کہ سیبویہ کے کلام سے بیرفا ہر ہوتا ہے کہ هن زائدہ ہے۔ جوتا کید بیان کے لیے ہے۔ ( کماب سیبویہ طرفیم راصلحہ ۱۷) کاین کی تیز پر بر من مقدرہ کی وجہے عدالیعش جائز ہے۔ ابن کیمان کے زدیک کا سافت کی وجہ سے عدالیعش جائز ہے۔ ابن کیمان کے زدیک کا بین کی اضافت کی وجہ سے بھر ہے گئی سے فلط ہے اس کے الم سیبویہ نے کہا ہے۔ ان جو ھا احد من العرب فعسی ان تبحدھا باضمار من ۔ (کتاب سیبویہ جارتم براصفی اے)

#### کم اور کأین کا امور خمسه میں اشتراک ھے

(۱)ابہام میں(۲)احتیاج الی التمیر میں(۳) منی ہونے میں (۴)مدرارت کلام میں(۵)معنی تعیر میں۔

#### کم اور کأین کا امور خمسه میںافتراق هے

(۱) کاین مرکب ہے کم بسیط ہے۔

(۲) کاین کی تمیز مجرور ہوتی ہادراس پرعمو ہمن داخل ہوتا ہے۔ (۳) کاین استغبام کے معنی میں استعالٰ نبیس ہوتا الاعتدالبصل ۔

(٣) كاين كى خرىميش جمله بوتى بيمفرونيس بوسكى بخلاف كم ك\_

#### -

كم استغبامية ثبريه اوران كي تميز كو پيچانيس ، اوركم كااحراب بھي بتا كيس

## ﴿ كم رجلا عندك ﴾

کھ ناصبہ استقبامیہ مینز۔ رجلا منصوب بالفتہ لفظا تمیز مینز تمیزل کر مبتداء۔عند لفظرف منتقر متعلق ہے ثابة کے ۔ ثابة صیغہ صفت ہ ضمیر مشتر مرفوع محلا فاعل ۔صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے لی کرخبر مبتداہ خبر ل کر جملہ اسمیہ خبر سید

#### ﴿ كم رجال عندى﴾

سحم خبر بیمینز مضاف \_ د جال مجرور بالکسره لفظاتمیز مضاف الید مضاف مضاف الدل کر مبتدا و حند الفظرف متعتبر متعلق ہے تابة کے رفابة صیفہ صفت مضیر متنز مرفوع محلافاعل مسینه مفت اینے فاعل اور متعلق سے ل کرخبر مبتدا و پخراس کرجمله اسپینجر بید

## ﴿ كاين من قرية اهلكنا ها﴾

کاین مرفوع محلاؤوالحال من قرید جار مجرور ظرف متنظر حال حال ذوالحال مل کر مبتداء اهلکنافعل بفاعل هانمیر منصوب محلامفعول بدفعل این فاعل اور مفعول بدین کر جمله فعلیر خبر میزیر مبتداه خبر کر جمله اسمید خبر بید

## ﴿ فَبَضِت كَذَاوِكَذَا دَرَهُما ﴾

قبصنت فعل بفاعل كدامعطوف عليه واد عاطف كدامعطوف معطوف معطوف عليهل كرميز - درهمة تميز ميز تميزل كرمفعول بدفعل اين فاعل اورمفعول بدسي كرجمل فعليه -

## ﴿ كم يوما سفر ك ﴾

کم استفهامیه ممیز به مهمیز میز تمیزل کر مبتدا - سفو مرفوع بالضمه لفظامضاف ده مجدود کلامضاف ایس کرجرمبتدا و تبرل کرجمه استر خررید

#### ﴿ كم يوما صومى﴾

کم خربه ممیز بوما تمیز میز تمیزل کر مبتداه صوم مرفوع بالضمه تقدیرا مفاف ی مجود وگلامفاف الیه مفاف مفاف الیال کرخرمبتداه خبرل کرجمل اسی خبریب

## ﴿ رایت کنو و کذا درهما﴾

رایت. فعل بفاعل یکدامعطوف علیه دواو عاطف کدامهطوف معطوف معطوف علیدل کرمیزردد هدمیتر رمیز تیزل کرمفعول بدفعل این فاعل اورمفعول بدسی کرجمله فعلیه

#### ﴿ كم تركوا من جنت و عيون﴾

کم ظرفیه میز من زائده به جنت معطوف علیه واد حرف عطف عیون معطوف معطوف معطوف علیدل کرتمیز میزتمیزل کرحال مقدم به تو کو آهل رواه میر مرنوع محلا ذوالحال معال و دالحال مل کرفاعل فعل فاعل ال کرجمله فعلیه خربیه

## ﴿ بكم درهما اشتريت الكتاب

بازائده کم استفهامی ممتر دهمآیز میزتمیزل کر مبتداء اشتویت فل

بفاعل -المكتاب منصوب بالفتحه لفظا مفعول بديغنل اپنج فاعل اورمفعول بدية ل كر جمله فعليه انشا ئيرنجر -مبتداء خبرل كرجمله اسهان شائه -

# ﴿ كم زيارة زرت﴾

کم خبریه میزمشاف - زیادهٔ مجرور بالکسره لفظامضاف الیه تمیزمیز تیزل کر مفعول مطلق-ذرت فعل بفاعل فعل فاعل اور مفعول مطلق مل کر جملهٔ فعلیه خبریه

## ﴿ كم يوما خدمت﴾

مه استفهام يميز بو ماتيز ميز تميزل كرمفول فيد خدمت قعل بفاعل فعل اين فاعل اور مفول فيدس م كرجما بنعل بانعا تريجر مبتدا وزرل كرجماه سميه انطائي

## ﴿ كم ضربة ضربت﴾

حمه خبربه ممیزمضاف - صوبهاجمرور بالکسره لفظامضاف الیه تمیزمیز تمیزل کر مفول مطلق مصوبه بشخل یفاعل فیل فاعل اور مفعول مطلق مل جمله نعلیه خبربیه

## ﴿ كم اسبوعا صمت﴾

كم استفهاميميز - اسبوعاتميز مميز تميزل كرمفول فيه - صعب فعل بفاعل بص اينه فاعل اور مفعول فيه ال كرجمله فعليه انشائية فبر مبتداه خبرل كرجمله اسميه انشائيه

## ﴿ كم من فئة طليلة غلبت فئة كثيرة﴾

حم خبریه نمیز من زائده - فنه تمیز میز تمیز ای رمبنداه - غلبت فعل بخیر منتر مرفوع محلا فاعل - فنه منصوب بالفتی لفظام وصوف - کندره منصوب بالفتی لفظا صفت موصوف صفت مل کر مفعول مطلق فیل این فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه خبر مبتداه خبر مل کر جمله اسمی خبر سد

## ﴿ كم يوما مضيت في الهدينة ﴾

كم استفهاميه ميزر يومآيز ميز تيزل كر مفول فيد حدمت فعل بقاعل في حف حمد المدينة مجرور بالكرو الفال جار مراكر فرف الوحمال به مصنيت كافيل المنافظ المراجر وراكر فرف الوحمال بها مصنيت كافيل المنافظ المراجر وراكر فرف الوحمال بالمراجر وراكم كرافر في المراجد وراكم كرافر في المراجد وراكم كرافر في المراجد وراكم كرافر في المراجد و الم

مفعول فيداور متعلق يدل كرجمله فعليدانشا ئيذجر مبتداء خبرل كرجمله اسميدانشا ئيد

﴿ و كاين من قرية عقت عن اصر دبها فنحاصبنا ها حسابا شديدا ﴾
واو عاطف كاين مميز - من زائده و قرية يزر ميز نرس كرم سنداه و عنت فل ضير متتر مرفوع كالافاعل و عن حرف جر - اهو بجرور بالكسره لفظا مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه بهرامضاف اليه مضاف اليه بهرامضاف اليه مضاف اليه كا - مضامضاف اليال كر بجرومضاف اليه بوامضاف كا - مضامضاف اليال كر بجروم ور جار بجرور كرمتعلق بع عقت كي فعل البيخ فاعل اور متعلق سي للم كر جرم بتداء خبر لل كر جله اسميه خبريه معطوفة عليها فاحرف عاطف حاسبنا فن المفتى منطق بناعل مقام موسوف و شديدا معمول مطلق فعل البيخ فاعل مفتول به اور مفتول مطلق فعل البيخ فاعل مفتول به اور مفتول مطلق فعل البيخ فاعل مفتول به اور مفتول مطلق سيل كر جملة فعلد خبر مهمعلوف -

## ﴿ عوامل معنویه ﴾

ت بدانکه عواصل معنویه مبتداه اور فرکهال کے بارے ش اختلاف بے علامہ جاراللہ و مشری کے نزد یک دونوں کا عالم معنوی ہے۔

سيويك زديك مبتداء كاعال معنوى إدر فركاعال مبتداء

عندالكوفين مبتدا وعامل بخبريس اورخرعامل بمبتداء بس رانح فدمب سيبوبيكاب

اورمفیارع کاحالت رفع میں کوئیین کے نز دیکے خلومضارع عامل معنوی ہے۔ \*\*

اورعندالبصر مین وقوعه موقع الاسم ہے۔

اور کسائی کے نزد یک حروف مضارعت حروف اتنی ہیں۔

عبتداء كى تعويف: هو اسم او بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية او بمنزلتة مجردا و وصفت رافع لاسم ظاهر يحيالله ربنا ـ ان تصوموا عير لكم مرزي ويكن بيك سواء عليهم ا ا نلرتهم ام لم تنلرهم لا يومنون، يا اصدري

کا دجہہے۔

ان ہواہ ان حروف معدر بیش سے المعیدی خیر من ان تو اہ ان حروف معدر بیش ہے اصل ان ہے ای کی در میں ہے اس ان ہے ای کی در اس کے علاوہ کی کومقد رئیس مانا جاسکا کین ان اس کے باوجود صیف العمل ہے یعنی جب حذف میں میں ان کی تو اس میں اس ان مقدر اور بھش کہتے ہیں ٹیس بلکہ یکی حروف نا مب جس اس لئے ضابطہ ہے کہ (ان عامل ضعیف لا یعمل محدوفا) ب اس مثال تسمع بالمعیدی خیر من ان تو اہ ش تین روایتی ہیں۔

() لا ن تسمع بالمعيديخير من ان تراه اس يركوكي اشكال ثير

نسمع کو منعوب پڑا جائے ان مقدر ہونے کی وجہ سے بیشاذ ہے گذشتہ ضابط کی بنا م پر
سمع مرفوع ہے۔ ان کے حذف ہونے کی وجہ سے مگل زائل ہو بدروایت قاعدہ کے مطابق ہے۔
لین پھرتو جید کیا ہے بعض نے کہا کہ ترف ناصب مقدر ہے اور قعل مصدر کی تا ویل میں ہو کر مبتدا ہ
واقع نہیں ہوسکی اور بعض نے کہا جب قعل سے فقط حدث یعنی متنی مصدر سے مراوہ تو قعل مشدالیہ
اور مضاف الیہ واقع ہوسکی ہے اس صورت میں لفظ کی استعال جزیمتی میں ہوگی اور بیمی ورست

ے کیونکہ اس صورت میں تقدیر حرف جر کیلر ف احتیا تی مجمی نہیں۔ میں میں مرکبی ازار کر ایمی مافل میں اقد میں جو

معتدم مبتداء رجمي با زائده جارمي واقل بوجاتى بـ يسي بحسبك درهم بايكم المفتون، و من لم يستطع فعليه بالصوم

وند بدایکم المفتون سیوید کنزدیک بازائده ایکم مبتدا واورالمفتون تجرا افغش کے مزدیک ایکم فجرهندم اور مفتون مبتدا موقر ب

مندور مبتداء کی شم نانی کی تعریف میند صفت کا حرف کنی یا استفهام کے بعد ہواوراسم ظاہر کور فع دئے۔ چیسے ماقا تم الزیدان۔

صابطه: میدمفت کے بعد جواس فا ہر ہوتا ہاس کی تین صورتی ہیں۔(١) میدمفت کی اسم

ظاہر کے ساتھ موافقت ہوارو میں جیسے او اغب انت، ما قائم زید اس میں ووج برائز ہے۔ (۲) مطابقت ہو تشنیر جمع میں بھیلے اقائم الزیدان اس میں میخہ صفت کا خبر ہونا متعین

ر ، ) حابت او سید کا مل بیدان ما قائم المویدان کا مل میں مبتدا و اور استعین ہے۔ ہے(۳) مطابقت نہ اوا قائم الزیدون ما قائم الحو ملك اس مل مبتدا و اور استعین ہے۔

صابطه: مبتداء کی اصالیة تعریف ہے اور کر و تب مبتداء بن سکتا ہے جب حضیص آ جائے۔

#### تخصیص کی چند صورتیں ھیں۔

- (١) تقريم خرك وجر \_ جير لدينا مزيد، و على ابصارهم غشاوة
  - (٢) ترف ننی کی وجہے۔جیسے ما قائم رجل
    - (٣) استقهام رجيع والدمع الله
    - (٣) مفت عير من

ياصمت محدوق \_ جيے السمن منوان بدرهم ای منوان منه و طائفة قد اهمتم

انفسهم ای طائفة من غیر کم (۵) موصوف محدوف ہے۔ بیسے مدیث شریف بی ہے سوادہ و لود خیر من حسناء

(۵) موسوف محذوف ہے۔ بینے صدیث مرتف مل ہے سوادہ و اود حیر من حسناء عقیم ای امراة سوادء

(٢) لتمل کی طرح عمل ہو۔ جیسے امر بمعووف صدقۃ و نھی عن منکر صدقۃ

(٤) حرف بورجيح خمس صلوات كتبهن اللع

## چند جگہ جھاں مبتدا ء مجرور ھوتا ھے

مبتداء کو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے کین چند جگہ ہے جہال مبتداہ مجرور ہوتا ہے۔

نصور : پهلامگريه ب كمن ذائده ك بعدم تداه مجرور بوتا ب اس كيل دوشرط ب-شوط نصير 1: شرط يه ب كدل من كامد خول بحره بوگا-

شرط منصبو ؟: كما قبل ش في ، نبى اورا عنفهام موجود بور مثال هل من حالق غير

الله، و ما لظلمين من انصارٍ ـ

فصيو ٧: كرباء ذاكده داغل مويجرميتداء بجرورموتا بمثال بحسبك دوهم

فعيوات: كدب جس اسم بردافل مو فرميتداه بحرور بوتا ب مثال دب شني نكوه بيتعر

نهيو ؟: واوجمعني رب جس اسم پرداخل جو پھرمبتدا وکو بحر ور ہوتا ہے مثال ان سر محکموں میں بازانا کا کی در این معامر فرع میں ا

ان سب جگهول میں مبتدا ولفظاً مجروراور معنا مرفوع موتا ہے۔

## چند جگہ جھاں مبتدا ء محذوف ھوتا ھے

نصبو1: قال کے مقولے علی عام طور پر مبتداء محذوف ہوتا ہے مثال قال اساطیر الاولین ای هی اساطیر ۔

نصبور؟: قاه جزائيك بعدعام طور پرمبتداء محذوف موتاب مثال كن فيكن اى فهو يكن.

نعمولا: صفت كا ميذابتدا كلام ش آئ اوراس ك آكوني ذات ندبوتو كمراده بحى مبتداء عدد في دات ندبوتو كمراده بحى مبتداء محذوف بوتا برمثال بديع السعوت يهال رجمى صفت كا ميذ آيا به يكن آك والتنبيل بوته يهال رمبتداء محذوف برمثال هو بديع السعوات دومرامثال بيسے صم بكم عمى تو يو محافظ بيل صم كامنى برم بعدا بحم كامنى بحرة عمى كامنى بائدها بوتا تو يهال رمبتداء محذوف جوكه هم صم بكم عمى -

فهبوة: استقبام كرجواب ش مبتداء محذوف بهوتا برشال جيے: و ما ادرك ما الحطمة نار المله موقدة توبهال نار الله سے بہلے مبتداء محذوف بای هي تاء الله۔

فعیو 0: وومعدر جو کرقائم مقام فعل کا ہو تواس سے پہلے مبتدا محذوف ہوت اے۔مثال جیسے صبو جعیل اب بہال پر صبو سے پہلے صبوی محذوف ہے۔

**ضعبولا**: خبرجو که لفظافتم پر دلالت کرتا ہوہ ہاں مبتداء محدوف ہوتا ہے۔ مثال بیسے فی ذمتی لا فعلن کلذا ای فی ذمتی عهد۔

نعبو٧: مخصوص بالدح اورخصوص بالذم يها مبتداء محذوف بوتاب، بشرطيك خصوص

بالدح اور زم كوجدا الك كلم ليس مثال يهي نعم الرجل زيد اى هو زيد. يا بنس الرجل زيد اى هو زيد.

نصبود 4: صغت منقطع سے پہلے مبتداء محذوف ہوتا ہے صغت منقطع اسکو کہتے ہیں کہ مقام نصب وجرکا ہوآ باس کومرفوع پڑھ لیں مثال جیسے المحمد لله رب العلمین کی بجائے رب العلمین

نصبو 9: اجمال كالفيل ش مبتداء حذف بوتاب مثال يسي هى للنة اقسام اسم، فعل ، حرف ، اى احدها، اسم ثانيها ، فعل

#### چند جگہ جھاں خبر محدوف ھوتا ھے

فهبو 1: جار محروراورظرف مبتداء كي بعد آئة ال فرمحذوف موتا ب-مثال يهد زيد في الدارى ثابت في الدار

نصبو؟: لو لا ، لو ما كے بعد خبر كندوف بوتا ہے وجو لي طور پر ـ مثال جيسے لو لا على لهلك عمر اى لو لا على موجو د ـ

نصبو۳: هم کے جواب بی فجرحذف ہوتا ہے۔ مثال جیسے انعموك لا فعلن كذا اى لعمو ك قسسى..

فعیو 3: سین ،ف ، کے بعد اراس تفصیل ن کے بعد حال واقع ہوتو ادھر بھی خبر محذوف ہوتا ہے وجو ہامصدر کی۔ مثال جیسے ادیبی الفلام مسیاای حاصلااسم تفضیل ،امثال۔

نصبو 3: داد بمن مع کے بواد هر تجرفر ف بوتا ہے۔ مثال جیسے انت و شانك اى انت مع شانك متروكا۔

نهبو 1: الفي عنس ك بعد خرحذف بوتا ب اكثر طور ير-مثال يهيد لا شك اى لا شك مجود-

مبتداء بميشه مفرد بوتا بخواه عقى بوياتاويل حقق كيمثال عي زيد قائم

تاویلی چیے لینی مبتداء جملہ اور اس پر بیہ چہار حرف داخل ہوتا ہے اس کوتا ویل مفردیش کرتا ہے۔ (۱) ان(۲) ان(۳) لو(۴) ما صدر بیر (۵) ہمز و آسو بیہ

بمزوتمويكمثال سواة عليهم واندرتهم

ضابطه: ما علم من مبتداء جاز حلفه و قد يجب اما حلفه جوازا من عم صالحا فلنفسه و من اساء فعليها، كيف زيد، جوابه دنف اى هو دنف ، وجوبا فاذا اخبر عنه بنعة مقطوعة بمجرد مدح نحو الحمد الله الحمى بسم الله الرحمن الرحيم، او ذم نحو اعوذ بالله من الشيطن الرجى او ترحم نحو مررت بعبدك المسكين او بمصدر جنى به بدلا من اللفظ بفعله نحو سمع و طاعة اى امرى سمع و طاعة او بمخصوص بالمدح او باللم مؤخر عنها نعم الرجل زيد بئس الرجل بكو اذ اقدوا خورين.

ضاطه: ما علم من خبر جاز حلفه و قد يجب ، جوازا نحو خر جت فاذا اسد ، و اكلها، دائم و ظلها يقال من عندك، مقل زيد و جوبا احلها ان يكون الخبر بعد لو لا نحو لو لا زيد لا كرمتك، لو لا على لهلك معر (الثاني) ان يكون المبتداء صريحا في القسم نحو لعمرك لا فعلن كذا، يمن الله لا فعلن كذا ى لعموك قسمى.

الشائث ان یکون المبتداء معطوفا علیه اسم، بو اوهی نص فی المعیته نحو کل رجل و ضیعت، و کل صانع و ما صنع ، الرابع. ان یکون المبتداء مصدرا عاملا فی اسم مفسر بغیر ذی احال لا یصلح کونها خبرا عن المبتدا المذکور نحو ضربی زیدا قائما او مضافا للمصدر المذکور و اکثر شربی السریق ملتو تا و الی مؤول بالمصدر المذکور نحو ما یکون لاا میر قائما

و النمرين و

## ان مثالون میں مبتداءاورخبر کی تعیین کریں۔

## ﴿الله عليم﴾

لفظ الله مرفوع بالضمه لفظا مبتداء - عليه مرفوع بالضمه لفظا خبر \_مبتداا بي خبر \_ حل كرجمله اسميه .

﴿ تزيد الايمان﴾

تذيد فعل مفدارع معلوم - الايعهان مرفوع بالضمد لفظا فاعل في فعل التي فاعل اورمفعول بـ يصل كرهمايي فعليه خربي-

# ﴿ اولَّنْک مم الراشدون﴾

او لُنك مرفوع محلاميتراء \_ هرمرفوع محلامبتراء ثانى \_ المد هدون مرفوع بالواولفظا خر \_مبتراا في خبر سے ل كرجمل اسمير خبر ميترا و خبرل كرجمله اسمير خبر بير \_

## ﴿النظافة تجب﴾

النطافة مرفوع بالنسمه لفظا مبتداء - تعجب يقل يغيير منتتر مرفوع محلافاعل يقتل فاعل ل كرجمله فعليه خبر بيغير مبتداا بي خبر سيه ل كرجمله اسمية خبرييه

## ﴿الحديقة فسيحة﴾

المحديقة مرفوع بالضمدلفظا مبتداء فسيعتمرفوع بالشمدلفظا خبر مبتداا بى خبرسيط كرجمله اسمخ بررب

## ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ احدُهُ

قل قعل امرحاضر معلوم في الني فاعل اورمضول بدين ك كرجمليه فعليه تولدهوم وقرع على من جمليه فعليه تولدهوم وقرع على منافعة المنطقة على المنافعة منافعة المنطقة منافعة منافعة المنطقة منافعة المنطقة منافعة منافعة المنطقة منافعة المنطقة منافعة المنطقة المنطقة منافعة المنطقة ال

#### ﴿الشارع مزدحم

الشادع مرفوع بالضمد لفظا مبتداء مود حمرفوع بالضمد لفظا خرميتدا بي خرا المرجله

اسميرفرييه

## ﴿ الحكمة ضالة المومن﴾

الحكمة مرفوع بالضمد لفظام بتداء وفسيحة مرفوع بالضمد لفظامضاف العومن مجرور بالكسره لفظامضاف اليد مضاف الميال كرفير مبتدا الي في فرسط كرجمله اسمية فبريد

## ﴿الولد يلمب في البيت﴾

الولد مرفوع بالضمد لفظامبتداء يلعب فعل ضير مشتر مرفوع محلافاعل معى حرف جرالهيت بحرود وبالكسر ولفظا بارمجرودل كرظرف لفوشخات ب يلعب ك يقتل فاعل اورمتعلق ال كرجملة فعليه خربين جرسيتدا الي خرسال كرجمله اسي خربيه

#### ﴿محمد رسول الله﴾

محمد مرفوع بالشمد لفظا مبتداء برسول مرفوع بالشمد لفظا مضاف لفظ الله مجرور بالكسره لفظا مضاف السيد مضاف السال كرتير مبتدا الح الجريش كرجل اسميتجرب

## ﴿ الله خالق كل شئى﴾

الله مرفوع بالضمد لفظام تداء - خالق مرفوع بالضمد لفظامضاف - كل مجرور بالكسره لفظامضاف البدمضاف البدم كالمرجلداسم ينجربيد

#### ﴿ النوافذ مفتوحة ﴾

النو المذمرفوع بالضمد لفظام بتداء مفتوحة مرفوع بالضمد لقظا خبر مبتداا في خبر سال كرجمله اسميخربيد

## ﴿ الزجاج مكسور ﴾

الزجاج مرفوع بالضمد لفظا مبتداء مكسود مرفوع بالضمد لفظا خبر مبتداا بلى خبر سل كرجمله اسيد خبربيد

## ﴿ المطر ينزل من السما. ﴾

المعطو مرفوع بالضمد لفظامبتداء \_ینزل هل میم مشتر مرفوع محلافاعل \_من حرف جر\_السماء بحرود بالکسره لفظار چار مجرودل کر متعلق ہے ینزل کے ینزل فعل اسپینے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خربہ خبر میترا خبر مل کر جملوا سین خبر رید

## ﴿ يشتد الحر في الصيف﴾

یشند هل۔ المحومرفوع بالغمد لفظافائل فعل فاعل ال کر جمله فعلیہ فیر بین جرب میتدا اپٹی فیر سے ل کر جملہ اسمیہ فیرید ۔ فی حرف جر۔الصیف مجردور بالکسرو لفظا۔ جار مجرورل کر متعلق ہے یشند کے یشند هل اینے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خربیہ

#### و سعى الجيش الى الميدان

صعى مرقوع بالضمد لفظا مضاف الجيش بجرور بالسره الفظامضاف اليد مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مل كرمبتداه - المعيد ان مجرور بالكسره الفظا - جار مجرور بل كر مبلد فعليه خرية خر مبتداه خرل كر مبلد معلد خرية خرية خر مبتداه خرل كر مبلد المسيخريية - يحون العربية مبتداه خرل كر مبلد المسيخريية -

## ﴿ المِطْرِكْثِيرٍ ﴾

المعطو مرفوع بالضمدلقظ مبتداء كتيومرفوع بالضمدلفظا خبر مبتداا جي خبر سے ل كرجمله اسميه خر

## ﴿المصباح يضئى﴾

الشارع مرفوع بالضمد لفظامبتداء كيصني للل بفاعل يعنل فاعل مل كرجمله فعليه خربيه خبر يمبتدا الي خبرسي كرجمله اسمي خبربيه

#### ﴿ التعرين ﴾

ان مغات من مبتدا وخرى تعين كرين - اورز كيب كرين -

#### ﴿ الله الله الله ك

بمزه استقهام فالممرفوع بالضمد لفظاميتداء ابسرفوع بالواو لفظامضاف فيجرور محلا

مفاف الد مفاف مفاف الدل كرفر مبتدا الى فرس ل كرجلدا سيفريد

## ﴿ما فانهان الرجلان﴾

مانا فيه غيرعا لمد قالمان مرفوع بالألف لقظامبتداء الوجلان مرفوع بالالف لفظا خبر مبتداا بني خبر سيل كرجمله اسميخبريد

# ﴿ اهائم انت ﴾

بهنره استغیام ً قاتله مرفوع بالالف لفظامبتداء \_انت مرفوع محلاخبر \_مبتداا پی خبر سے ل کر جمله اسر خریر \_\_\_

# ﴿ اراغب انت﴾

همزه استنهام مداغب مرفوع بالالف كفظام بتداء مانت مرفوع محلا خرم مبتدا بي خبر سال كرجمله اسمي خربيه

## ﴿ عل دَاهب رجل ﴾

هل حرف استغمام \_ ذاهب مرفوع بالالف لفظا مبتداه - وجل مرفوع بالضمد لفظا خبر - مبتداا بني خبر سے ل كر جمله اسمير خبربيد -

# ﴿ما صائمون الزينون﴾ .

ھانا قیہ غیرعالمہ سقالصان مرفوع بالواولفظام تبتداء۔ الذيلون مرفوع بالواولفظا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیر خبر ہے۔

#### ﴿ اعابد انتبا﴾

بهزه استفهام عابد مرفوع بالضمد لفظامبتداء والتم أمير مرفوعمل خرر مبتدا افي خرسه مل كرجمل اسميخريد

#### ﴿ مامثيرة شَجْوَة ﴾

موق المستورة مرفوع بالالف لفظام بتداه - شعودة مرفوع بالضمه لمنطاخ بر-مبتداا في خبر سعل كرجمله اسمية بريد-

## ﴿مامثمرتان شجرتان﴾

حانا فيه غيرعالمه...مشعو قان مرفوع بالالف لفظا مبتداء حضجو قان مرفوع بالالف لفظا خبر \_مبتدا الخي خبرے *ل كر جلما سمية جربي*۔

# ﴿ ما مثمر هذا الشجر ﴾

مانا فيه غيرعالمه منعوم فوع بالالف لفظام بتداء حدااتم اشاره مرفوع محلام وصوف \_الشيجوم فوع بالضمد لفظا مفت \_موصوف مفت ل كرفير \_مبتداا بي فير \_ على كرجمله اسميه فير ســــ

## ﴿ هل مكرمون الزيدون﴾

هل حرف استفهام ـ منكر مون مرفوع بالواد لفظامبتداء الذيلدون مرفوع بالواد لفظا خبر \_مبتدا الخي خبرے ل كر جمله اسمية جربيـ

## ﴿ امكرمان الزيدان﴾

ہمزہ استعنبام محکو هان مرفوع بالالف لفظ مبتداء -الزیدان مرفوع بالالف لفظا خر -مبتدا اپنی خبرے کی کرجملہ اسمی خبر ہیہ-

## ﴿مامكرُونَ الزَّيْدُونَ﴾

حانا فيه غيرعا لمدر منحومون مرفوع بالواولفظا مبتداء را الذيدون مرفوع بالواولفظا خرر ميتداا في خبرسه *ل كرجلها سمي* خبر بير

## وهل مكرم زيد)

هل حرف استفهام مسكوه مرفوع بالضمه لفظا مبتداه مدن يدمرفوع بالنسمه لفظا خبر مبتداا بي خبر سيماً ليكر جمله اسميد

# ﴿اصائم انت﴾

بمزه حرف استنتهام - صافهم مرفوع بالضمد لفظا مبتداء - انت مرفوعحلا خبر \_مبتداا بي خبر سے ل كرجمل اسمية خبرييه-

#### و فصل در توابع و

توالع جمع ہے تالع کی تعریف تالع وہ ہے جو پہلے لفظ کے لحاظ سے دوسرا ہواورا عراب اور جہت اعراب ایک ہو۔

تاقی اور کاعال ایک ہوتا ہے گرمتبوع اولا بالذات عمل کرتا ہے جب کرتا لی میں ٹانیا بالدوش - بالعرض -

ن**توابع پنج نوع است** توالح کی پانچ اقبام ہیں(۱)مفۃ (۲) کید(۳) بدل(۴) عطف بالحرف(۵) عطف بیان۔

بالحرف(۵) عطف بیان۔

الحرف (۵) عطف بیان۔

وجه حصود تالی دومال سے خالی ٹیس مقوی تھم ہوگا یا ٹیس اگر مقوی تھم ہوتو تا کید ہے۔

اگر ٹیس تو پھر دومال سے خالی ٹیس میں ہوگا یا ٹیس اگر مین ہوتو پھر دومال سے خالی ٹیس ۔

مشتق ہوگا یا ٹیس اگر ششتق ہوتو صفت اگر ٹیس تو عطف بیان داورا کر مین ٹیس تو پھر دومال
سے خالی ٹیس حرف عطف ہوگا یا ٹیس اگر ترف عطف ہوتو عطف بالحرف، اگر ٹیس تو بدل ہوگا

تو الح کی پارچ خشیس بیں بعض نے جا دہ تیس بیان فرمائی ہیں اور بعض چو تسمیس بیان فرمائی ہیں اور بعض چو تسمیس بیان فرمائی ہیں اور بعض کی گئیتے ہیں تالی میں۔ تاکید معنوی اور نفتی کو ایک سنتقل تھم قرار دیا ہے۔ مغت بعالی کو صف تعلی بھی کہتے ہیں تالی کا عال کیا ہوتا ہے جس میں مشہور تولی جمہور کا مسلک ہیں ہے میتوع کا حال اس میں عمل کرتا ہے۔

البیترمتیوع ش اولابالذات اورتالی شن تانیابالواسطة حس ش اور نداجب بحی بین -منصد تالی اورمتیوع کے درمیان فاصله غیرامبنی کا جائز ہے-

- (١)كمعمول الوصف نحو ذلك حشر علينا يسير.
- (٢) موصوف كامعمول تحوسبحن الله عما يصفون علم الغيب
  - (٣) ياس كالل كافو ازيد ضربت القائم
    - (٣)مقركانحو ان امرء هلك ليس له ولد\_
- (۵) والمبتداء الذي ايم مبراجس كى خرمتعلق موموف بوجي افى الله شك

فاطرالسموت والارض

(٢) څركانحو زيد قائم العامل\_

(4)جرابِ قتم نحو ہلی ورب لتاتینکم علم الغیب۔

(٨) جملمعترضكا نحو انه لقسم لو تعلمون عظيم

(٩) استفاكاتو ما حاد الا زيداً خبر منك كوتا كيديس فاصل كم مثال لا يعون

#### ﴿ اول صفت ﴾

صفت صفت وہ تالع ہے جوالیے معنی پردانات کرے جومتیوع میں موجود ہو۔ جیسے: رجل عالم یامتیوع کے متعلق میں ہو۔ جیسے: من علم ابوہ اول کوصفت بحالہ مفت حقیق اور ثانی کوصفت بحال متعلقہ بمفت سبی کہتے ہیں۔

صفت حقیقی: مایین صفة من صفات متوعد جینے: جاء زیدالا دیب اس کا حک بی صفت دل چیزول سے بیک وقت تین چیزول میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ (۱) اعراب (۲) تعریف و تنگیر(۳) تذکیروتا نیف .

صابطه: اس قاعده سے چند صفات مستقی بیں وہ کلمات جن میں تذکیروتا قبیف برابر ہو۔ مشادع: (فعول) بمعنی فاعل (فعیل) بمعنی مفعول کھا مر

> اورافعل تفضيل مستعمل بيرس ياتكره كي طرف مضاف بو . منصح افراد ويتعميد وجمع من فعل كالتعمر ركعة بين \_(فانظر في بحث الفاعل)

صفت مسببهي : ما يبين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوع نحو : جاء الرجل الحسن خلقه اس كاعم بي باي شمس دوش موافق بوكي (١) اعراب (٢) تعريف وتتمير و چزیں مغت بنتی ہیں اس کی چار قسیں ہیں۔

ب المال المسمع بشتق اوراس سے مراد دواسم ہے جوذات مع الوصفت پر دلالت کرے۔

جیے ضارب ، مضروب ، حسن ، افضل۔

دوسراقسم:اسم جاد جومعنى من اسمشتل كمشابهواس كى چندصورتى بي-

(١) اسم اشاره في مورت بزيد هذا ـ

(٢) اسم موصول عص جاء الرجل الذي اكر مك.

(۵) اسم عدو جيے جاءِ رجال اربعة \_

(٣) أيم منسوب - جيسے رجل دمشقى-

(۵) ده اسم جوتشبيه بردافل بوجيد زنيت رجلا اسدار

(٢)كل ،اى۔ چيےانت الرجل كل الرجل، جاء رجل اى رجل اى كامل فى

الرجولية مجمى اى كساته ماكااشاف بمى كردياجاتا بيسي ايعا رجل

ضابط: لفظ (کل) کاصفت بننے کے لئے شرط ہیہ کہ موصوف معرفہ ہواورلفظ (ای) کے لئے بیشرط ہے کہ موصوف کلرہ ہو۔

**م**البله:جب بيدونو ل لفظ مفت واقع ہوں تو بمعنی الکامل ، کامل ہوں **ہے**۔

تيسو اقسم: جلر ك مغت بون ك لئة تين شرطيل بير - ايك شرط موسوف ش ب كرموس ف مرد عن نفس شيئاً -

ماندة كره محضد كتية إن كراسم الف لام بنس ساور براس چيز سے خالى بوجس سے خصيص و القال شيوع بور سے خصيص و القال شيوع بور جيسے اضافت اور نعت اور قيودات \_ اگر نكر واليا ندووتو اس كونكر و غير محضد كتيج بين \_ يا در كيس كرم غير محضد كي صورت مين مفت اور حال دونوں كا احمال بروگا - جيسے

و لقد امر على اللتيم يسبني فمضيت ثمة قلت لايعنيني

الرابع المصدر بشرطيكة كروصر يحد بواوردال على الطلب

شعر\_قال ابن مالک

نعتو بمصدر كثيرا

قالتزموا الافراد و التذكيرا

هذا رجل عدل و رضا، زور ، فطر ، و الكوفييون يوولون بالمشتق اي عادل،

راضى، زائر، مفطر و البصريون بتقدير المضاف.

منده اساء کی چند شمیں میں (۱) دواساء جومفت بھی واقع ہوتے میں اور موصوف بھی چیے اسم اشارہ مثال بیسے مورت ہزید و بھذا العالم ساگر اسکی صفت جامد معرف باللام ہوتو عطف بیان بنانارائ کے بیسے مورت بھذا الرجل ۔

(٢) وه اساء جوموصوف منت بن صفت نهن منتے جیسے اعلام

(٣) وه اسا ومغت بنت بين موصوف نهيل بنت اى كماليد جيك اى مورت بوجل اى رجل

(٣) وه اماه جونه صفت بنت بین ه موصوف جیسے صائر کر کسائی کے نزد کی ضمیر غائب

جيے صلى الله عليه الرؤف الرحيم

صابطه: اصل نعت اليناح او تخصيص كية تى بيكن مجازاً دوسر معانى كي ليم محاتى كي محمد آتى تى كياراً كي ما تاتى الم

(٢) وم بيس اعوذ بالله من الشيطن الرجيم.

(٣) رحم كے ليے اللهم انا عبدك المسكين\_

(٣) تاكيدك ليج علي الانتخلو الهين النبي

(۵)ابهام كي لي عي تصدق بصدقة قليلة او كثيرة

(٢) تفصيل كر ليج يجيد ان يحشر الناس الاولين والاخرين تعميم كر ليجيد ان الله يرزق عباده الطائمين والعاصين .

المايرون جامات المايين والماميين

مند اليفاح اور تحقيص كمعانى ش اختلاف ب- يحض في يدمن كيا الابصاح رفع

الاشتراك اللفظى الواقع فى المعارف على سبيل الاتفاق ببيان المجمل والتخصيص رفع الاشتراك المعنوى الواقع في النكرات على سبيل الوضع فهو كتقليد المطلق باالصفت اوريض نے بيمثل كيا بـالايضاح رفع الاحتمال في المعارف والتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات.

من جہورتا ق کن دیک موصوف کا صفت سے احرف یا مسادی ہونا ضروری ہے ادون ہونا درست کی میسے مورت بزید الفاضل مورت بالوجل الفاضل \_

صابطه: موموف بغيرمغت كمعلوم بوتو صفت ش ثين وجهه جائز جير \_(۱) اتباع (۲) تلع بالرفع مومبتداه كومقدر مانئ كرماته (۳) قطع بالمصب انفى يا اغنى فنل مقدر كرماته جيسه بسم الله الرحمن الرحيم المحمد لله اهل المحمد و امراته حمالة المحطب \_

معرم موصوف بین واقع موتی باس لیے کرمفت حقیقا ایشاری الخصیص کے لیے آئی بے۔ جب کر خیر اعرف المعارف ہے۔ جب کر خیر اعرف المعارف ہے۔ اور خیر صفت مجی واقع نیس ہوتی اس لیے کہ بیا عرف المعارف ہے۔ اور جمہور کے زدیک مفت کے لیے بی خروری ہے کدوہ اعرف ندہو۔

امام کسائی کے زویکے خمیر خائب کا موصوف واقع ہونا جائز ہے۔ مرح یا فرمت یا تو حم کے لیے جس پروٹیل یاری تعالی کے اس قول سے ہے قل ان رہی یقلف باالحق علام الغیوب اور عرب کامتولہ ہے۔ اللهم صل علیه الرء وف الرحیم۔

د گرخات كنزديك يدبدل بـ

و المائے منقول فی البناء ندموصوف واقع ہوتے ہیں اور ندمفت واقع ہوتے ہیں عیسے اساعة شرط اور استخبام م خربر قبل بعد۔

مندو ائن جی کنزد یک میذمفت وصف کوتول ٹیل کرتا جمهور کنزد یک موصوف واقع موتا ب-اس کیم میذمفت اسم ب-اور براسم حقیقاً قابل وصف ب- ( کتاب سیوی جلد نبرا مفی مفی ۱۸۳۸) مندة شنيداورجع ك صفت الرخلف في المعنى جونو واد كرساته لا في جائل في يسيم مورت برجلين كويم و بنحيل الرمتحد في المعنى بوتو يغيرواد ك لفظ ش جمع كيا جائكا بيب مورت برجلين كويمين الكي صورت ش تركز كيراورعم فلبوينا واجب ب عيب مورت بزيد وهند الصالحين ـ واشتريت عبدين وفرسين مختاوين ـ

مندو موصوف كاصفت مفرواور قرف اور جمله بواس عمل بير تبيب ركه تا اولى ب\_ جيسے قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه واجب تيس كتاب الزلنه ومبوك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اعزة على المومنين اذلة .

مدود السيد و يزير مستكى إلى (١) اسم تفقيل جوستهمل بمن بويا مضاف بوكره كى طرف تواس صورت بي اسم تفقيل كو هر رفعنا واجب بيد موصوف كى مطابقت جائز بين بين مورت برجال افضل من زيد و وبرجال افضل من زيد و وبرجال افضل شخوص و دومرى وه ومف كا صيغه جمل تذكيروتا نيد مساوى بوجي فعول بمعنى فاعل فعيل بمعنى مفعول امرء قصبور امرء قاتيل (شرح النصويح عن الا جلد نمبر ٢)

منتعجة الرموصوف معلوم بوتو اركا حذف جائز ہے بیسے حورت بوجل واكب جاهل اس طرح اگرصفت معلوم بوتو حذف مجم جائز ہے بیسے یا خل كل صفینة غصبا۔

## التمرين

ان مثالوں **میں صفت ا**ور موصوف کو پہچائیں .

## ﴿بسم الله الرحمن الرحيم

با حرف جر۔اسم بحرور بالکسرہ لفظامضاف۔ اللہ لفظ بحرود ربائسرہ لفظاموسوف۔ الوحمن بحرور بائسرہ لفظامفت اول الوحیم بحرور بائسرہ لفظامفت موسوف اسپے دونوں صفنوں سے ل کرمضاف الیہ۔مضاف مضاف الیہ ل کر بحرور۔جار بحرور ل کرظرف ستعرمتعلق ہے اهدع یا بعدا کے ماهد عفل همیر مشتر معربانا مرفوع محلافاعل فعل فاعل اور متعلق ال كرجمله فعليه خبر سد

﴿رب نجنى من القوم الظلمين

وب مرفوع بالضمد نقدر ما مشاف ی خمیر مضاف الید مشاف مضاف الیدل کر مبتداء نبیختل امر حاضر معلوم باشداء نبیختل امر حاضر معلوم بندا معن حرف امر حاضر معلوم باکت محمد و معند حرف جرد المقدم بحرد در بالیاء لفظا موسوف مفت لل محمد محمد و المحمد و

## ﴿ الحمد لله رب العالمين

المحمد مرفوع بالفعمد لفظام بتداء \_ لام حرف جر \_ لفظ الله بحرر در بالكسره لفظام وصوف \_ دب مجرر در بالكسره لفظام خاف \_ المعالمين مجرور بالكسره لفظام خاف اليد مضاف اليد مضاف اليدل كر مفت اول موصوف مفت ل كر بجرور جرار بحرور ل متعلق ب البه ك \_ البه ميذم مفت السيخ فاعل اور متعلق من ل كرفير مبتدا وجرال كرجم لما اسمي خرب \_

# ﴿ الرحيٰنِ الرحيم

الموحمن مجرور بالكسره لفظا صفت ثانى مجرور بالكسره لفظا صغت ثالث

## ﴿ مالک يوم الدين﴾

حالك مجرور بالكسره لفظامضاف بيوج مجرور بالكسره لفظامضاف اليدمضاف الدين مجرور بالكسره لفظامضاف اليدرمضاف مضاف اليدل كرمضاف اليد هوامضاف كاسمضاف مضاف اليدل كر صفت رالع ب

## ﴿الطفل الصفير محبوب﴾

الطفل مرفوع بالضمد لفظاموسوف - الصغيومرفوع بالضمد لفظامفت رموسوف صغت مل كرمبتداء - عصبو بسعرفوع بالضمدلفظا خرر مبتداا بي خرسي ل كرجملدا سي خربيد

## ﴿ ابوک عالم نی الطب

ا ہو مرفوع بالواولفظ مضاف کے شمیر مجرور کلامضاف الیہ مضاف مضاف الیدل کر مبتداء۔ عالم مرفوع بالضمہ لفظ شید فعل مغیر شعتر مرفوع محلافاعل فی حرف جر العطب بحرور بالکسرہ لفظا۔ جار مجرورل کر متعلق ہے شیعل کے شیعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر فہر مبتدا م فہرل کر جملہ اسمہ فہریہ۔

#### ﴿الوردة الجميله﴾

الوردة مرثوع بالضمدلفظا موصوف المجعيلة مرثوع بالضمدلفظا صغت \_

# ﴿ تَنَافُمُو فِي العِمِلُ الْصِيَالِحِ ﴾

تشافسواعل امرحاضرمعلوم ً واوضير مرؤع كالمفاعل في حرف جرب العبيل بجرود بالكسره لفظ موصوف المصالم يجردو بالكسره لفظاصفت موصوف صفت مل كر مجرور جاريجرودل كرمنعلق فيض امرك فعل اسخ فاعل اورمتعلق سط كرجمل فعليه انشاكير.

## ﴿عندى قام ثمين﴾

عندی ظرف متعلق بے کانن کے۔کانن میخه مفت شمیر متقر مرفوع محلافاعل شید فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کرمبتداء۔قلم مرفوع بالضمہ لفظاموصوف۔ لممین مرفوع بالضمہ لفظا صفت موصوف صفت مل کرخبر مبتداء خبر ل کرجملہ اسمیخبریہ۔

## ﴿ينزل المطر العزير﴾

ينؤل هل مفادع مرثوع بالغمد لفظار المعطومرثوع بالغمد لفظاموصوف العزيومرثوع بالضمد لفظا حفت موصوف صفت للكرفاعل يشخل فاعل لم مجلة فعلي تجربيد

## ﴿ البَّالُ الشَّاعُرُ طَيْبٍ ﴾

اقبال مرنوع بالنسمه لفظا موصوف. الشاعو مرنوع بالنسمه لفظا صفت موصوف صفت مل كرمبتداء مطيب مرنوع بالنسمه لفظا خبر مبتداا بي خبر سيل كرجمله اسمية خبريه.

﴿مذاتاميذ مجتهد﴾

هذا مرفوع محلامبتداء \_ تلميد مرفوع بالضمد لفظا موصوف \_ مجتهد مرفوع بالضمد لفظا مغت \_موصوف مفت بل كرخر\_مبتدا وخبرل كرجمله اسميه خربيه

﴿ لحم طری﴾

نحم مرفوع بالضمدلفظا موصوف. طرى مرفوع بالضمدلفظا مغت.

﴿ المسلمون المسادقون﴾

المسلمون مرفوع بالواولفظا موصوف الصادقون مرفوع بالواولفظا صغت ـ

﴿ الامهات المبالحات

الامهات مرفوع بالضمه لفظا موصوف \_الصالحات مرفوع بالضمه لفظا صغت \_ ﴿ رجال صالحون﴾

رجال مرفوع بالضمه لفظا موصوف وصالحون مرفوع بالواولفظا صغت

﴿ المِنارِيَانِ الطويلتَانِ ﴾

المهناد تان مرفوع بالالف لفظا موصوف \_المطويلتان مرفوع بالالف لفظا صفت \_

## دوم تاكيدي

**دوم:** تاكيد تابع يدل على ان معنى متبوعه حقيقي، لا دخل للمبالغة فيه و لا للمجاز و لا للسهو ، او النسيان تاكيروه تافع بجرمتوع كويختـكرے تاكمعنى فير مرادي كايامجاز اورسعوا ورغفلت كااحتال ندرب \_رئيت اسدا

تاكيد كى دونتميں ہيں(۱) تاكيد نفظى(٢) تاكيد معنوى۔

تاكبيد معنوى ك لئ چدالفاظ إل (١)نفس (٢) عين (٣) كلا ، كلتا (٩) كل (۵)جميع (٢)اجمع (٤)اكتع(٨) ابصع \_ جميع ، عامة

نفس عبین بعن ذات برواجد تثنیه جمع اور فر کراور و نش سب ک تاکید کے لیے آتے ہیں۔اور یہ بمیشمنمبر مؤ کدی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ان کی اوران کے مغیر کی مؤکد

کے ساتھ مطابقت واجب ہے افرواور جمع میں۔البعثہ تشنیہ میں تین صورتیں جائز ہیں

- (١)مفرولانا جي جائني الزيدان نفسهما
- (۲) شنیدلاتاجیے جائنی الزیدان نفساهما۔
  - (m) جَمْ لا تاجي جائني الزيدان انفسهمار

مفرولا ناحسن اورجح لا نااحسن ہے اس لیے کہ جب بیٹنید کی مثنید کی شمیر کی طرف اضافت ہوتو جعبے فاقطعو الدید بھما۔ فقد صغب قلو بکھا۔

المعتقد من الميد معنوى كالفاظ سب كے سب معرف بيں اضافت كى وجه اوراجح الله تعلم على مجهد اوراجح الله تعلم على الم تعلم علم بيں بيں اور بعض نے اضافت وجہ بتائى ہے۔ كه اضعون بمعنی المعهم ہے اى وجہ سے تحرہ كى تاكيد واقع نبيں ہوتے فلا فالكو نبين ۔

الفاظ تاكيد ك تمام معرف إلى - نفس - عين - كلا كلتا - كل اجمع عام - يراضافت غير كل وجب معرف إلى استعريف شرافتلاف وجب معرف إلى سب تعريف شرافتلاف المحمد والمرابع بيا والمام يبهو يداوران ما لك كنزويك يد بنيت الاضافه المحد الضمير معرف إلى وايت النساء جمع اصل ش جميعهن اورعند اليعض عليت كى وجدية اكيدكى المعام باك وجد على عيم من من ويد يتاكيدكى المعام باك وجد على عيم من عرف بوت ويرب المحد عيم المارواك وجد سان كاحال واقع بونا ورست نبيس ب

# ال تم كامثله بدل يانعت ياضرورت برمحمول بير.

ضبطہ: تاکید معنوی کے الفاظ مثل سے لفظ (نفس) اور (عین) کو باء زائدہ کے ساتھ مجرور پڑھنا جائز ہے اور ہوتی ہم مجل تاکید ہے۔ جیسے جاء زید ہنفسہ

۔ **کلا و کلتا** سیتٹنے کی تاکید کے لئے لائے جاتے ہیں اور مضاف ہوتے ہیں ضمیر موکد کی طرف اس سے مقصود بھی اساد کے ہوکا اختال ختم کرنا ہوتا ہے۔ لینی لفظ (بعض) کے مقدر ہونے کا اخمَالُ خُتْم ہوجائے۔ بیسے جاء نبی الزیدان کلاهما۔ اگر لفظ (بعض) کے مقدر ہوئے کا اختال نہ ہوتو کیر کلا کلتا کے ساتھ تاکیدلا تا تا جا کہ اللہ الختصم الزیدان کلاهما کہ بالفلاج

منعقق زید و عمر کلاهما قائم کهاجائگایا کلاهما قائمان-ابن بشام نے جواب دیااگر (کلاهما کوتاکیر بنایاجائے تو پھر قائمان کہاجائے گا۔ کیونکہ ٹبر ہے۔اورا گرمبتداء بنایا جائے تو دونوں ویہ جائزے گرافرادادل ہے۔

كُنْ : بيذوا براء كاناكيدك لئي آتا بيكن الكاناكيد بنن ك لئي بمي وي شرط بدافظ بعض كومقدر مانا سيح مورجي : جاء القوم كلهم، اشتريت العبد كله، ليكن جاء زيد

بنش كومقدر مانتاح بور يليے: جاء القوم كلهم، اشتريت العبد كله، حين جاء زيد كله كهناغلابي\_ يعنى ايسياجزاوى تاكيد خمين افتراق بوسكما بور

منعت الفظائل مجى مثل مؤكد كاطرف مضاف بوجاتا بال صورت على صفت بوكا بمعنى تاكيد بيب وثبت الوجل كل الموجل \_

ا جمعاء ،جمع، اجمعین یہ کل کامتی لینی شمول واحاظ کامتی ویت ہیں۔ وقت کائیس۔ تاکید کے لئے آتے ہیں۔ وقت کائیس۔ تاکید کے لئے آتے ہیں۔ بیسے فسجد الملئکة کلهم اجمعین کین ششید کی تاکید کے لئے کل کے بھی تاکید کے لئے میں۔ بیسے لاغوینهم اجمعین کین ششید کی تاکید کے لئے مثیل آتے۔ کو بین اور افتش کے زدیک جائز ہے۔ بیسے جاء نبی الویدان اجمعان و

النمين آئے۔ لؤکين اور اعمال کے نزد یک جائز ہے۔ جسے جاء نبی الزیدان اجمعان و الهندان جمعا وان۔ الکت الدین المدین المحم کا الحمال کے اللہ میں لیا ۔ ایکٹر یہ معان صافح میں آئے میں گرمیاں کی د

اکتے، ابنتے، ابصے. بدائع کے تالع میں۔لہذابہ اجمع سے شمقدم واقع ہوں گے اور نہ اجمع کے بغیر۔

منده اگر عطف کے بغیرالفاظ متعددہ تاکید داقع ہوں تو وہ سب مؤکد کی تاکید داقع ہو تگئے۔ نہ کہالیک دوسرے کی۔

جميج وعامة : يكل كاتم ركبة إن البدان كماتها كيوليل بـ

مس لفظ جمع ،عامة اكر بغيرا ضافت كواقع مول تو حال في يس

مند المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد مون و والم المراد المراد

ضابطہ: (کل) اور (جمیع)اور (عامة) کی تاکیر بننے کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ تغمیر متصالب نیاز میں مارین میں میں میں میں ایک میں استعمال کے ساتھ تعلیم

متصل مونا ضروري بي البذا خلق لكم ما في الارض جميعاً حال ب

مندوق بسب فمير مصل كى تاكيدنس اوريين كرماته لا نا موقو ببليداس كى تاكيد فمير منفصل كرماته لا نام يوم مير منفصل كرماته لا نام المراجب بدييد قوموا النعم الفسكم.

ساتھ النا واجب ہے۔ یہ الوصوا التم الفسائم.

قاکبید لفظی : مایکون باعادة الموکدبلفظه اوابمردفه سواء کان اسما ظاهرام صمیرااوفعلاام حوفا ام جملة پہلے لفظ کایا اس سرادف کودوبارہ وَکرکردیا جائے۔ بیتاکیدفظی مغرداور جملہ اسم فیل اور حملہ پہلے لفظ کایا اس سرادف کودوبارہ وَکرکردیا اکر جملہ ہے قو اسمائی منازواور جملہ اسم فیل اور حملہ سیعلمون اولی لك فاولی الله فاولی ۔ اور بغیرعطف ک بھی جمہے آپ تُنافِیج کا قربان و الله لا غزون قربش تین مرتبدا گر حق عطف سے تعدد کا وہم ہوتو ترک عطف واجب ہے۔ جمیعے ضوبت زیدا ضوبت زیدا ۔ مفردی تاکید فنکا حہا باطل باطل باطل ۔

صابطه: حرف کی تاکید کے لیے ساتھ کے اسم کو حکر رالا نایاس کے لیے ضمر لا ناواجب میسے ان زیدا ان زیدا - ان زیداانه -

صابطہ: مغیر متصل کی تاکید کے لیے عال کا اعادہ یا مغیر متصل کو منفصل کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جیسے مردت بک بزید ضربت انٹ فسک ۔ مردت بک انت۔

میندہ الفاظ تاکید کے درمیان حروف عطف کالانا ناجائز ہے بیض علاء نے فسیعد واالملنکة کلهم اجمعون کواس وہم کے لیےرافع بنایا کرانہوں نے وقت واحد، ش مجدہ ندکیالیکن بیش میں لفظ اجمعون کواتحادوقت کے لیے قرار دیاہے کیکن بیفلط ہے۔ اس ليے كدائ كاتعلق اتحاد وقت كے ساتھ أيس به يسب الاغوينهم كداغوا أشيطن وقت واحد من بلدائ كامن الفظاكل جيسا به يسب الاغوينهم كداغوا أشيطن وقت واحد من بلدائ كامن الفظاكل جيسا به يربتا كيد بها (شرح شذور الذهب منيهم)

تاكيد فظى الم تعلى حرف مفردم كب مفاف بمله عرف تكره وكا براور مضمر سب من واقع بوتى بها كلا سوف تعليك في بها كلا سوف تعليك في ملا سوف تعليك في كما تحد بوق الحدون اولى لك فاولى الله فاولى اور بهى بغير عطف كريس حديث من به والله الاغزون قريشا البنة الرحرف عطف سے تعدد كا وجم بوتو پر ترك عطف واجب بي بيسے ضوبت زيداً صوبت زيداً كر حرف عطف وكركرتا تو وجم بوتا كه عطف واجب بي بيسے ضوبت زيداً صوبت زيداً كر حرف عطف وكركرتا تو وجم بوتا كه عطف واجب بي بيسے صوبت زيداً كر حرف عطف وكركرتا تو وجم بوتا كہ عطف واجب بي بيسے حدوبت زيداً كر حرف عطف وكركرتا تو وجم بوتا كہ علی دوركرى مرجه ہے۔

مند اگر ضمیر متصل کی تاکیدلانی ہو عال کا اعادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ بمزلہ بڑے کے ہے۔ چیسے قرآن مجید ہے۔ چیسے قرآن مجید مند اللہ ... وقت مصدت یاس کی شمیر کاان زیداً ہو اور شمیر کالوثنا بیاول ہے۔ چیسے قرآن مجید فق ، حجمة الله ...

منت حرف غیر جوافی کی تاکید مودوا مرلازم بی ر(۱) دونوں بی فاصله موسوکدادتا کید کے درمیان (۲) تاکید کے درمیان (۲) تاکید کے درمیان (۲) تاکید کے ساتھ اس اس کی خمیر کا جیسے ان زیداً اند قائم ان انازیداً قائم اور خمیر کا لوثا تا بیاد کی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے فضی رحمة الله هم فیها خالدون۔

و المنظم الم طاهر الوضير منصوب شصل كى تاكيد بالشرط بيب ايدها اهوة نكحت بغير اذن او المنطق المنطقة الم

## -

ان مثانوں میں موکداورتا کید بھرتا کید کی کون ہی تھے ہےان کو پچیا نیں تر جمہاورتر کیپ کریں۔

#### ﴿ أَنَ الولد نَائِمِ ﴾

ان حرف مشيه بالغعل ناصب اسم رافع خبر - الو لمدمنعوب بالفتحه لفظا اسم ان - المارم موفوع بالضم لفظا خبران \_ان اين اسم خبر سيل كرجمله اسمي خبر مه \_

## ﴿ فسجد الملنكة كلهم اجمعون

مسجد فعل مامنى معلوم \_ الملئكة مرنوع بالضمه لفظامؤ كد \_ كل مرفوع بالضمه لغظا مضاف حديجرور محلامضاف البهرمضا ف مضاف اليدمل كرتا كيد اول اجمعون مرفوع بالضمه لفظاتا كيدثاني مؤكدتا كيدل كرفاعل يغل فاعل الرجمله فعليه خربيه

﴿ ضرب ضرب سعيد﴾

صوب هول ماضى معلوم مؤكد \_ صوب فعل مامنى معلوم \_ سعيد مرفوع بالضمه لفظا فاعل \_ هو

فاعل مل كرجمله فعله خبرية اكبديه وكدتا كبدل كرجمله فعليه خبريه

# ﴿ الراشي و المِرتَشِي كَلَا هِمَا فِي النَّارِ ﴾

الراشى مرفوع بالضمد تقذيرامعطوف عليه واوعاطف المعونسي مرفوع بالضمد لفظامعطوف معطوف عليه اعي معطوف ہے مل كرمؤ كد - كلا مرفوع بالالف لفظامضاف\_ همانمير مجرور محلامضاف البهر مضاف مفياف اليدل كرتا كيد مؤكدتا كيدل كرمبتداه في الناد جارمجرور خرف مشقر متعلق ہے جبت نعل کے ۔ ببت فعل منمیر مشتر مرنوع محلا فاعل فیعل فاعل اور متعلق مل كرجمله فعليه خبر مخبر مبتداخبرال كرجمله خبريب

#### ﴿ جانت المعلمات كلهن﴾

جائت فعل ماضي معلوم\_الممعلمات،مرفوع بالغمم لفظامؤكد\_كل مرفوع بالضم لفظامضاف معن خمير محرور محلامضاف اليد مضاف مضاف اليدمل كرتا كيد مؤكدتا كيدل كرفاعل فنعل فاعل مل كرجمله فعليه خبريه-

## ﴿مِنِهِ خالتك عينها﴾

هذه اسم اشاره مرفوع محلامبتدا - حالمة مرفوع بالضمد لفظا مفراف في فيم يرم ورمحلامضاف اليد مفراف مفراف اليدل كرمؤ كدر عين مرفوع بالضمد لفظا مفراف - هانم يرمجر ورمحلامضاف اليدر مفراف مفراف اليرل تاكيد مؤكدتا كيدل كرخ رم بتداه خرص كرجدا سيرخ ربيد

## ﴿ اتیت نفسک ﴾

اتیتُ تعل \_ پیخیربادزمرفوع محلای کدنفس مرفوع بالغیمد لفظا مفیاف \_ که خمیر بحرود محلامفهاف الید\_مفهاف الیدل کرتا کید\_مؤکدتا کیدل کرفاعل دهل فاعل ط کرجما فعلی خربید

#### ﴿ لم تعط خالى حقه

لم حرف جازم۔ تعطیعل مجروم بحذف حرف علیت میمیر متن موفوع محلا فاعل بنالی مضاف مضاف الیدل کرمفول بداول حقامشاف مضاف الیدل کرمفول بدنائی دهل این فاعل اوردولوں مفولوں سے ل کر جملہ فعلیہ خربیہ۔

## ﴿ صلت الهرانان كلنا هما﴾

صلت هل مامنى معلوم العوقان مرفوع بالالف لفظاء كد كلتا مرفوع بالالف لفظام شاف اليه لم كرتاكيد عوك كدتاكيول لفظام شاف اليه لم كرتاكيد عوك كدتاكيول كراعل فعل فاعل لم رجم لفعلي خربيد

## ﴿علم أدم الأصماء كلها﴾

علم فعل ماسى معلوم فيمير مشتر مرفوع كلافاعل . احدم معوب محلام فعول بد اول .
الاسعاء معوب محلاء كد كل معوب محلام شاف . ها تمير مجرود محلام شاف اليد مفاف مفاف اليدل كرتاكيد مؤكدتاكيدل كرمفول بدناني فعل استية فاعل اورودنو ل مفولول سيل كرجل فعل في خريد .

## ﴿ مذا خالد عينه ﴾

هذا اسم اشاره مرفوع محلام بترا- خالد مرفوع بالغسمه لفظاء كد عين مرفوع بالضمه لفظا حضاف - وهم يرجرون محلامضاف اليد - مضاف مضاف اليدل تاكيد - يوكدتاكيول كرخبر - مبتداء خبرل كرجمله اسميغ ربد-

# ﴿فنجيناه و اهله اجمعين﴾

فنجينا تعل بقاعل - همير مصوب محامعطوف عليه - واوترف عاطفه اهل مصوب بالفتي لفظا مضاف - همير مجرور كلامضاف اليه - مضاف مضاف اليدل مؤكد - اجمعين مصوب بالفتي لفظاتا كيد مؤكدتا كيدل كرمعطوف معطوف معطوف عليدل كرمفعول بديفل فاعل اورمفعول به من كرم بمل فعلد خبريد

## ﴿جاء نى زيد نفسُهُ﴾

جاء فقل فون وقابی ی ی مشیر منصوب محلامفول بدن دید مرفوع بالضمه لفظائو کد دفعی مرفوع بالضمد لفظا مشاف و تشمیر مجرود محلامشاف الید مضاف مشاف الیدل تاکید و کدتا کیول کرفاعل فعل فاعل ال کرجمله فعلی خبرید

## ﴿ جا، نى الزيدان انفسهما

جاء فعل نون وقاب ی می خمیم منصوب محلامفعول بدالزیدان مرفوع بالالف لفظائوً کد انفس مرفوع بالضمد لفظا مضاف هدافس برنج ورمحلامضاف الید مضاف مضاف البیل تأکید مؤکدتا کیول کرفاعل فعل فاعل فل جمله فعل خبربید

## ﴿ جا، ني الزيدون انفسهم﴾

جاء تعل يون وقايد ى ي ي ميم من معل من المنعول بد الذيدون مرفوع بالواد لفظاء كد الفش مرفوع بالضمد لفظا مضاف هم خمير مجرور كلامضاف اليد مضاف مضاف اليرل تاكيد مؤكدتا كيدل كرفاعل يعل فاعل ل كرجمل قعل يجربيد

# ﴿جه نی عمر عینه﴾

جاء لعل يون وقايد ي يضمير منصوب كلامفول بدعموم فوع بالعمد

لفظاء كدرعية مرفوع بالضمدلفظ مفاف فيميرجر ورمحلامضاف اليدمضاف مضاف اليرمل تاكيد\_مؤكدتا كيدل كرفاعل فعل فاعل ل كرجمله فعليه خبرييه

﴿جاء ني الزيدان كلاهما

جاء تعل نون وقابير ي ي علم يرمنعوب محلامفعول به الزيدان مرفوع بالضمه لفظاء كدر كلامرفوع بالالف لفظا مضاف همأتمير مجرور محلامضاف اليدمضاف مضاف اليد مل تا كيد\_مؤ كدتا كيدل كرفاعل فعل فاعل ل كرجمله فعليه خبريب

﴿ جاء تنى الهندان كلتا مها

جائت تعل يون وقابيرى يمنيرمنصوب محلامفعول بالهندان مرفوع بالالف لفظامؤ كدر كلتهمونوع بالالف لفظا مغياف \_ هماثم يرمج ودمحلامضاف اليدرمضاف مضاف اليدل تاكيد \_ مؤكدتا كيدل كرفاعل يغل فاعل فكر جمله فعليه خربيه \_

﴿ لا صلبتكم اجمعين

بفاعل \_ مجمع مير منصوب محلاء كر\_ بالبالفظاتا كيد مؤكدتا كيدمل كرمفعول بيه فعل فاعل اورمفعول بيل كرجمله فعلية خبربيه-

﴿ان الامر كله لله ﴾

ان حرف مشهر بالفعل ناصب اسم رافع خبر-الاهومنصوب بالفتحه لفظامؤ كديكل منصوب بالفتحه لفظامفاف \_ وخمير مجرود محلامفاف اليه \_ مضاف مفاف اليدمل تاكيد مؤكدتاكيدل كراسم ان - لا م رف جر - مجر رور بالكسر ولفظا - جار مجر ورمتعلق ب ثابة ك- ثابة صيغه صغت اسيخ فاعل اور تعلق سے ل كر خران ان اسے اسم خرسے ل كر جمله اسمي خربيد

﴿ جاء القوم كلهم

جاء <sup>(</sup>قعل ماضى معلوم\_القو همرنوع بالالف لفظامؤ كد\_كل مرنوع بالضمه لفظا مضاف. هبه متمير مجرور محلامضاف اليدمضاف مضاف البيل تأكيد مؤكدتا كيدل كرفاعل فعل فاعل ال كرجمله فعليه خبربير

#### ﴿ انت انت فعلت كذا ﴾

انت مرفوع محلاء کد انستا کید\_ء کدتا کیول کر مبتداء \_فعلت فیل بفاعل\_ سحلیانسوپ محلامفول بِدفعل فاعل اودخعول برل کر جله فعلبہ خربہ چر-مبتدا چرول کرجنداسپہ خربیہ

#### ﴿ قرات الصحيفة كلها﴾

قوات تعل يفاعل الصحيفة منعوب بالفتح لفظاء كديكل منعوب بالفتح لفظامضاف ر هاخمير مجرود محلامضاف اليرمضاف مضاف الديل تاكيد عوكدتاكيول كرمفول بدهل فاعل اور مفول بيل كرجمل فعلي تجريب

#### ﴿ رایت اخویک کلیهما﴾

د أيت فعل بفاعل \_ احوى منعوب بالبالفظامضاف ك ضمير مضاف اليه \_ مضاف البيل كرمة كد \_ كلمي منعوب بالبالفظامضاف \_ هدائمير مجرور محلامضاف اليه \_ مضاف مضاف البيل تاكيد ـ مؤكدتا كيدل كرمغول يقبل فاعل اورمضول بيل كرجمله فعليه خبريه \_

## ومررت حميدا

هودت نعل من ممير مرفوع محلا فروالحال محميدا منعوب باللتي لقظا حال حال فروالحال الركر مفعول به لعل فاعل مفعول بيل كر جمله فعليه خربيه

## ﴿ هُلَات البرائل انفسيما ﴾

قصلت فعنل ماضی معلوم \_ المعوالمان مرفوع بالالف لفظاء كد\_انفسٌ مرفوع بالفهم لفظا مضاف \_ هدانم مرمجرور محلامضاف اليه \_مضاف مضاف اليدل تاكيد ـ مؤكدتاكيدل كرفاعل \_ فعل فاعل ل كرجمله فعليه خربيه \_

#### د سوم بدل ہ

برل: جس كالفوى معنى بوض يهي عسى ربنا ان يبدلنا خير منها اورا مطلاح معنى جو متعود باالحكم بور بالواسط بدل كى چوتسيس بين (ا) بدل الكل (٢) بدأ بعض (٣) بدل الاشتمال (٣) بدل البداء محى كمة بين اس شن محات كا اختلاف براضح يدب كديرة ابت ب ائن ما لک نے اسکی مثال میں ایک صدیث پیش کی ہے ان الوجل لیصلی الصلوة ما کتب له نصفها ثلثها و بعها که ثلثها بدل الاضراب ہے بیوطی نے برکہا ہے کہ بدل الاضراب کے تاکل امام بیور پھی ہیں۔ لیکن برگراب سیویش فروڈییں۔

و المسلم المسلم من المبعض مين مجى اختلاف ہے۔ جمہور منظر بين اور بعض محات قائل بين اور يكي رائ تھے۔ جيسے لقيته عدوة يوم المجمعة اس مثال ميں يوم كوظرف الى بنانا مجمع نهيں اس ليا كه كرفرف زمان بغير عطف كے متعدود بين موتا۔

من البعض قرآن شريحى كياب كريد بدل الكل من البعض قرآن شريحى واروب يسي المالك عن البعض قرآن شريحى واروب يسي فالنك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنت عدن \_ ليكن علام دعرى في السي آرديدى بريبهدل الكل من البعض ثين بكر بدل الكل من الكل باور الجنة ش

و المنطق الله الكل كوبدل مطابق كهذا اولى ب- اس لي كدافط الله الله الله واقع ب- حالاتك

معند بدل البعض اور بدل الشتمال كے ليے دوشرطيں بيں۔ پہلی شرط مبدل مند كے ساتھ استعنی سح بولہذا قطعت زیداً نفسه كہنا قلا ہے۔

دوسری شرط صمیر دابطه کا مونا (عندانجهور) خواه ملفوظ مویا مقدر مولیکن بیشرط بدل الکل بیس نهیس\_ملفوظ کی مثال شد عصو و صعبو کشین منهه۔

مقدر کی مثال-: وللله علمی الناس من السنطاع یهان منهم محذوف بی کین بیشرط بدالکل مین تبین اس کیے که وه معناً مبدل منه کا عین ہوتا ہے جورابط کا تقاضاً نبین کرتا۔ جس طرح جمار خبر مبتدا کا عین ہو۔

والمدوني بدل اورمبدل مندكى بااعتبار مظهر اورمضر موتى كي جاد تسميس بين كدونول مظهو مول اوردونو المضمر يول اورفخ تف بول مظهر هن المظهر كامثال - جاء ني زيدا حوك بدل المعتمومين المعضم كرمثال بيس ضوبته اياه يكن الك كنزد يك بيتاكيد بدو بدل كى الرحم كا الكاركرت بين (٣) بدل المعضم من المعظهر بيس ضوبت زيداً اياه الدن ما لك الرحم كا الكاركرة بين (٣) بدل المعضم من المعظهر بين ضربت زيداً اياه قوى كي ضعيف كرماتهم الكريش كي باقى اورزيد هو الفاضل شي تحات في هو ك بدل بوت كو باترة والفاضل شي تحات في هو ك بدل بوت كو باترة والمعظم من المعضم الله من تفعيل به المعظم من المعضم الله من تفعيل به المعظم بين المعظم المعتمو الله بعدل المعظم المعتمو المعلق بالزب بيس وما المعضم الله المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المحل كالمشمل بياتر بيات المعتمل المحلك المعتمل المكل كالمشمل المحل بياترك المعتمل المحل المحل المحتمل المحل الم

مرسو مرسور المستقدم المتعادة المستقدم (٣) كروبو المستقين مفاؤا حدائق الغ (٣) بدل معرف الهدا المستقدم (٣) كروبو ان للمتقين مفاؤا حدائق الغ (٣) بدل معرف مبدل مدكره الى صواط مستقيم صواط الله الذى (٣) باالعكس لنسفعاً بالناصية ناصيف

جہور کے نزدیک بدل اورمبدل مند کے درمیان تعریف اور تنگیر مص مطابقت ضروری نہیں کین عنداہض معرفد ہے تکرہدل واقع نہیں ہوسکی جب تک کے موصوف کی صفت ندہو اور جہور کے نزدیک جائز ہے۔

منابعة علامه زمحشرى اورائن بتى اورائن مالك كنزديك جمله مفرو بدل واقع بوسكرا به الى الله الشكو باالمدينة حاجة وبالشام انعرى كيف يلتقيان اورائن مالك في الك مثال قران مجيد سي تيش كي مايقال لك الا ماقد قيل للوسل المن (آية) (هم العوامم مقيم ۱۵ ميلة غير ۲)

مجول کوبیان نبیس کرسکتا۔

بعض مرہ اخص ہوتے ہیں بعض ہے۔اور قاعدہ ب کد اخص بیان کر سکتے ہیں غیر اخصور۔

موافقت عطف بیان کی شرائط وای ہے جو صفت کے لیے ہیں۔ یعنی ور بیں چار چیزوں میں موارچیزوں میں موافقت میان موافقت میان موافقت مین موافقت میان بدل وہ تالج بوتا ہے جو تھے درمیان حرف بدل وہ تالج بوتا ہے جو تھے درمیان حرف عطف شدہو۔ اس کی چارتسیں ہیں۔

اول بدل الحل بل مطابق وہ ہوتا ہے۔ بدل اور مبدل منہ دونوں کا مصداق ایک ہو۔ منہوم اگر چین الف کیوں نہ ہو۔ چیسے جاء نبی زید احو ك۔

جس كانام صاحب الغيد في بدل مطابق ركها كيونكداللدرب العزت كانام بحى يهى بدل بن رما ب- بيس صواط العزيز المحميد

اور بیات مطے شدہ ہے کہ کل کا اطلاق فقط ذی اجراء پر ہوتا ہے۔ الانکه مسلمہ اصول ہے کہ و الله عبوء عن الاجزاء لحد اس کا نام بدل الکل رکھنے سے بدل مطابق رکھنا زیادہ مناسب

دوم بدل البعض وه موتاب جومبدل منه كو جزء مور عام ازي كدجز وليل مويا مساوى يا كثر جيس اكلت الرخيف للنه او نصفه او ثلثيه .

المنطقة بدل البحض كساته مغير متصل كوموجود هونا ضرورى بــــــ جوميدل منه كي طرف را حج موخواه فدكور بو جيسے لهم عمو و صموا كتير منهم ــيامقدر بهوجيك لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ــاى منهم

سوم بدل الاستمال جونمبدل منكاكل بواورندج ملككلية جزئي كمواميدل منداور بدل كورميان تعلق بورجيس اعجبني زيد علمه او حسنةً ملاقته بدل البعض كي طرح اس ميس بعي ختير كابونا ضروري ب-

غُواهِ يُمكُور مِو\_ بِصِيح: يسمِّلُو نلك عن الشهر الحرام قتال فيه يا مقدر \_ جيسر: قتل

اصحاب الاخدود النار راي فيه چهارم بدل المباين اس كاتين تميل اير-

(١) بدل الغلط ، جوسبقت لساني كي ويد ي اوتاب-

(٢) بدل نسیان، متعلم نے بحول جانے کی دجہ ہے متبوع کا قصد کیا پھریاد آ جانے کے بعد تالح کو ذكركر ديابدل الغط كالعلق زبان يحساتهداور بدل نسيان كالعلق دل كيس اتهدموتا بيا كثرنحويون

فے ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی بلدایک شارکیا ہے لین بدل المغلط۔

(m) بدل الاضراب، اس كوبدل البداء بهي كيتم بين. منابطه: اسم ظاہراوراسم صميرے بدل كاعقلاً جارصورتس بنتي ہيں۔

(۱) اسم ظاہر بدل واقع ہواسم ظاہرے۔

(۲) منمیریدل دا قع ہواسم خمیرے۔

(٣) منير بدل واقع مواسم ظاهر \_\_\_

(٣) اسم طا برخمير سے بدل واقع مور دوسرى اور تيسرى صورت ناجائز ب- يہلى اور يوقى صورت جائز ہے۔

قعل) (جملے جملہ) برل وقع موتا ہے قعل کی مثال من يفعل ذالك يلق الماما يصعف

جملك مثال اهدكم يما تعلمون امدكم بانعام و بنين

اورجعی مفردسے جملہ بدل واقع ہوتا ہے۔ (شعر)

الى الله اشكو بالمدينة حاجة

و بالشام اخرى كيف يلتقيان

ضابطه: اذا بدل امسم من امسم متضمن معنى حرف استفهام و حرف شوف ذكر ذالك الحرف مع البدل لقولك كم ما لك اعشرون ام ثلثون ما صنعت اخيراً ام شراً ما تضع ان خيرا و ان شوا تجزبه

#### ﴿ چھارم عطف بحرف ﴾

يعض اساء كالبعض اساء يرعطف جائز ہے اسم ظاہر كا اسم ظاہر پر اور مضمر پر متصل پر شفسل

منت منمیرمرنوع متصل پرعطف کے لیے شرط یہ ہے کہ درمیان ٹس کوئی فاصلہ ہوخواہ وہ خمیر منقصل ہویا غیر بہیے کنتم انتم واباء کم اور ید خلونھا ومن صلح ۔

معرج ور رعطف كي باركااعاده ضرور كثير جيسة تساء لون به و لارحام كن جمهوريم من كرو كار حام كن به و لارحام كن جمهوريم من كرو كي واجب باورقر آن مجيد ش اكثر جاركااعاده موجود ب فقال لها و للا ض -

بعصوبین کسی دلدیل ضمیر مجر درمشابه بهتوین که اجراجی طرح تنوین پرعطف جائز نیس اس طرح اس پرمجی جائز نیس اس لیے که متعاطفین کے لیے ضروری ہے کہ دہ ایک دوسرے کی جگہ واقع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہول اور همیر مجر درمعطوف کی جگہ صلاحیت نیس رکھتا۔ لہذا اس مرحطف مجتبع سر

وی ساتھ مشاہبت کی وید ہے اگراس پر عطف میں متاہدت کی وید ہے اگراس پر عطف مشتع ہوتا جا ہے والائکہ میں عطف مشتع ہوتا جا ہے حالائکہ میں بالاجماع جائز ہے۔ نیز اگر طول کوشرط قرار دیا جائے تو پھر دب شاق و صنحلتها جیسے اشلہ بالاجماع جائز ہوں گیا۔

منده الك عامل كم معدد معمولات براكب وف عطف كذر ليع عطف جائز بي علم اعلم زيد عمراً بكواً مقيماً وعبد الله جعفواً عاصماً داحلاً

منعمة ما وعاطول محمعولات پرایک حرف عطف کے ذریعے جائز ہے یا نا جائز ہے جس میں سات اقوال ہیں جس میں ہے تین مشہور ہے۔

سات اقوال ہیں جس میں ہے تین مشہور ہے۔

ایم کافعل پراور ماضی کا مفارع پر مفرد کا جیلے پراور ان کا تقس جائز ہے۔ لیکن بالباویل ایمنی اسم هل کے مشابہ ہوجیے یعنوج المحی من المعیت و معنوج المعیت من المحی اور ماضی مفارع کے مثل میں ہوجیے یقنوج المحدی من المعیت و معنوج النوا ورمضارع المنی المحتی ہو یعنی مفارع کے مثل ماش پرعطف کے لیے اتحاد زمانہ شرط ہے جیسے انول من السماء مآء و تصبح الارض معنو اً اور جملہ کا مفرد پرعطف تب جائز ہے جب جملہ مفرد کی تاویل میں ہو یعنی مفت واقع ہو یا فعال تو تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا فعال تو تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا فعال تو تع ہو یا فعال یا تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا فعال یا تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا فعال یا تو تع ہو یا تع ہو تع ہو یا تعلق کی تعلق کے تعلق

مند جملداسميكافعليد براور برعس كعطف من تمن فدابب بين-

(۱) جمہور کے نزدیک مطلقاً جائز ہے۔

(٢) ابن جن كيزديك مطلقاً ناجا زب

(m) ابوعلی فارس کے نزد کی عطف باالواو جائز ہے۔

منامین فیرکا انشاء پر اوراس کانکس جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔ صفار اور ایک جماعت کے نزدیک چائز ہے۔ چن کا استدلال بیشو الذین امنو اور بشو المعقومنین اورشاعر کا تول

وان شفاتی عبرة مهراقة فهل عند دسم دارس من معول جهورک طرف سے جواب بیسے کدان دونوں آ پیوک شن تاویل کی جائے گی کدونوں کا عطف قل فنل امرحاضرمقدر پر۔ صابطه: اسم ظاہر اور مغیر منفصل اور مغیر متصل پر بغیر کی شرط کے عطف ڈالنا حاصل ہے۔ چیسے قام زیدون و عصو ۔ ایاك و الاسد ۔ جمعنكم و الاولین كين مغیر مرفوع متصل بارز ہویا متتر پرعطف كے لئے شرط بيہ كمال كى تاكيومني منفصل كرماتھ لانا ضرورى ہے۔ چیسے لقد كنتم انتم و اباء كم اور خمیر بجرور پرعطف كے لئے شرط بيہ كہ جارہ كا اعادہ كيا جائے خواووہ جار حرف ہو۔ جیسے فقال فھا وللاوض یا اسم ہو۔ جیسے قالو نعبد الھك و الله

ابائك عند البعض ضرورگ<sup>ان</sup>يس يحي و صد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحوام

ضابطہ: فُعَلَ كَافُعَلَ بِمُعَطَفَ كَ كَمَّ شَرَطَ انْحَادَ بَانَ سِهَكِسَ انْحَادُوعَ شَرَطُنَيْسَ جِيسَ يقدم قومه يوم القيمة فاور دهم النار ـ

اور فعل كا اسم پر جوكم شابر في المعنى موعطف جائز بريي فالمهيرات صبحاً فالون به نفعاً اور صافات و يقبضن اورال كاعم بحى جائز بريين ينحوج الحي من المميت و منحوج المميت من الحي ـ

مد فركانشااوراس كانكس جمهورك نزديك ناجا تزب عند أبعض جائز ب

و الماسيدين الماسيديراوراس كاعلس جائز يعلى القول الاصح

ر معد ہے: مبلہ فعلیہ کا اسمیہ پر اوراک کا س جا مزہبے ہی انفول الا س۔ معدد ظرف زمان اور مکان برعطف اوراس سے عکس پر جائز ہے یانہیں صاحب صفی نے ابوعلی

فارى سے جواز قل كيا بے جيسے واتبعو في هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة

#### ﴿ پنجم عطف بیان ﴾

التابع المشبه للصفة في توضيح متبرعه ان كان معرفة وتخصيص ان كان نكرة اول لو ائناتى هم مسها من نقب.و لا دبر. فاغفرله الهم ان كان فجر

عطف بیان وہ تالی فیرصفت ہے جوابیے متبوع کو داضح کراگر دونوں معرفہ ہوں یا اس میں

تخصیص پیدا کرے اگر دونو ن نکرہ ہوں۔

معدد اس کی دجر سمیدالوحیان نے میدیان کی ہے کداس میں زیادت بیان کے لیےاول کا تحرار ہوتا ہے۔اس لیےاس کوعطف بیان کہا جاتا ہے۔صاحب بسیط نے بید کر کیا ہے کداس کا اصل عطف ہے۔ کہ جاتا احوالہ زیدکا اصل ہے جاتا احوالہ و هو زید پھر حرف اور ضمیر کوحذف کرے زیدکواس کے قائم مقام کردیا۔

مند جمہور پھرین کے نزدیک عطف بیان معرف کے ساتھ خاص ہے۔ کوفین اور بھرین ش ہے ابوظی فاری اور ابن جنی اور متاخرین ش سے زمخشری ابن عصفور ابن مالک کے نزدیک معرف کے ساتھ خاص ٹیس جیسے کقو لد تعالی او کفار قطعام مسکین۔ و نحو مین مآء صدید۔ جمہور بھرین کی دلیل بیان تو وہ چیز بن سکتی ہے جو معلوم ہواور تکرہ تو مجبول ہوتا ہے اور مجبول جمہول کو بیان ٹیس کرسکا۔

جواب : بعض محره اخص ہوتے ہیں بعض ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ اخص بیان کر سکتے ہیں غیر اخص کو۔

معنف بیان کی شرائط وای ہے جو صفت کے لیے جیں۔ یعنی دس میں چار چیزوں میں مواد چیزوں میں مواد چیزوں میں موافقت ضروری ہے۔ یا تقدیم موافقت ضروری ہے۔ یا تقدیم دیا ہے عطف میان بنانا اجماع نحات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ بھر زیکرہ میں بیان نہیں بن سکتا اور اس طرح مفروج کا بیان نہیں بن سکتا۔

منت ابن عمفوداور ذمحشری نے عطف بیان کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ وہ متوع سے اعرف ہو کیکن سیمبویہ کے تصریح کے خلاف ہے کہ میبویہ نے یا ہذا المجمدہ میں ذالعجمدہ کو عطف بیان فرمایا۔ حالا تکداس میں اشار ومعرف بالام سے اوضح ہے۔ (کتاب میویہ بیجاد فرمراصفحہ ۱۸۸) نیزیہ تیاس کے بھی ظاف ہے عطف بیان بمنزلد فعت کے ہے۔ اور نعت کے لیے بالا تفاق اعرف اور اختص ہونا ضروری نمیس۔ بھن نحات نے عطف بیان کو علم کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور علم کی تین تشمیں میں ارا اس خاص (۲) کنیت (۳) لقب۔

مندو منمیر بالاتفاق عطف بیان واقع نمیس موتی بعض نحات کنزد کی منمیرے عطف بیان مونا جائزے۔ بیش من ان اعداد الله اس بیل ان اعداد الله اس بیل ان اعداد الله اس من ایک دایل در کیا ہے۔ ایک دوایل

نے زمحشری کے قول کورجے دی ہے۔

معصوبيان اور بدل مين چند فرق مين -

(۱) عطف بیان ضمیراورتالع ضمیر واقع نبین ہوتا بخلاف بدل کے۔ (۱) عطف بیان میں علی میں علی میں فتال میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں کا اس

(۲) عطف بیان کی متبوع کے ساتھ موافقت ضروری ہے تعریف اور تنگیر میں بخلاف بدل کے (۳) عطف بیان جمانہیں مصالم بخان نے بیدل سر

(۳) عطف بیان جملئیں ہوتا بخلاف بدل کے۔ (۴)عطف بیان تابع جملہ بحث بین ہوتا بخلاف بدل کے کین اہل معانی قال یادم کوعطف بیان

يناياتٍ فوسوس اليه الشيطن ســـــ

(۵)عطف بیان نه فعل ہوتا ہےاور نہ تا بع فعل ہوتا ہے بخلاف بدل کے عطف بیان تکمرارعامل کے حکم ٹیر نہیں ہوتا بخلاف مدل کے۔

مدین عطف بیان اور صفت کے لئے اسمیت ضروری ہے لیکن دوسرے توالع کے لئے ضروری تہیں۔

# المحرين

ان مثالوں میں بدل اورعطف بیان کی پیچان کریں۔ ۔

﴿ اقسم بالله ابو حضص عبر ﴾

اقسم نعل \_ بارف جر ـ المله مجررور بالكسر ولفظا ـ جار بجرورل كرظرف لغومتعلق ب اقسمكا ـ ابو مرفوع بالواولفظا مضاف ـ حفص مجرور بالكسره لفظا مضاف اليدمضا ف مضاف اليدش كرمين \_ عدو \_ مرفوع بالقىمدلفظا عطف بيإن \_مبين بيان لم كرفاعل \_ا قسسه فن اسيخ فاعل

اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ۔

﴿ سافر خالد اخوک ﴾

سافموقعل باضى معلوم \_خالدمرفوع بالضمه لفظامبدل منه \_اخومرفوع بالضم لقظا مضاف \_ نضميرمجرورمحلامضاف اليه\_مضاف مضاف اليدل كربدل \_مبدل منه بدل مل كر فاعل فعل فاعل أل كرجمله فعليه خبرييه

﴿ جا، نی زیدو عمر ﴾

جاء فعل ماضي معلوم \_نون وقابيه \_ عنميرمنصوب محلامفعول به - زيد مرفوع بانضمه لفظامعطوف عليه واوعاطفه عدر رفوع بالضمه لفظامعطوف معطوف عليها في معطوف سيط كرفاعل فعل فاعل اورمفعول بيل كرجمله فعليه خبريب

﴿ رایت مارا ظهیرا﴾

رايت لحل بفاعل مارانعوب بالفتح لفظاموصوف \_ ظهيوانعوب بالفتح لفظا صغت موصوف صغت مل كرجمله فعليه خربيد

﴿ اكلت السمك راسه ﴾

اكلت تغل بفاعل \_ المسعك منعوب بالفتح لفظا مبدل مند- وأس منصوب بالفتح لفظا مغراف \_هميرم وركلامغاف اليد\_مغاف مفاف اليال كربدل ومبدل مندبدل ل كرمفول يدفعل فاعل اورمفعول بالكرجمله فعليه خربيه

#### ﴿ اعجبني اخوك عمله ﴾

اعجب تعل ماضى معلوم \_نون وقابير \_عنمير منصوب محلامفعول بـ-احومرفوع بالواه لفظامفاف\_ الضمير مجرور محلامضاف اليدرمفاف مضاف اليدل كرميدل مند عمل مرفوع بالفهمد لفظا مفاف في مجرور محلامضاف اليد مفاف مضاف اليدل كريدل مبدل منه بدل مل كرفاعل فعل فاعل اورمفعول ببل كرجمله فعليه خبرييد

# ﴿ اعجبنى سعيد درسه ﴾

اعجب هل ماضى معلوم في وقايد في معلوم علامفول بدسعيدمرنوع بالشمد لفظ مبدل منددوم مرفوع بالشمد لفظامضاف في منمريم ورمحلامضاف الدرمضاف مضاف الديل كربدل مديدل منديدل كرفاع في فاعل اورمفول بيل كرجمل فعلية خريد

﴿ الى ثبود اخاهم صالحًا﴾

الى حرف جر\_ شعو د جحرد دربالكسره لفظا\_جار مجرود ل كرظرف مستقر متعلق ہے۔ اوسلنا لكل كَ - اوسلنا لعل بفاعل \_ اختا منعوب بالفتحہ لفظا مضاف \_ هم ضمير مجرود ولا امضاف الير \_ مضاف مضاف اليرل كرميدل مندر صالع كانعوب بالفتحہ لفظا بدل \_ مبدل مند بدل ل كرمنعول ب\_فعل اپنے فاعل مفعول بداور متعلق سے ل كر مجلہ فعلمہ خرب ہے۔

﴿كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد﴾

# ﴿جدتني مريم﴾

جانت فتل مامنی معلوم \_نون وقایہ \_چنمیر شعوب محلامضول بــعویهم وفوع بالضمہ لفظا فاعل فعل فاعل اور مفعول بیل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

# ﴿ فتلك زينة الحيوة الدنيا

فا حسب البل متلك اسم اشاره مبتداء في المتحرف الضمد لفظ مضاف الحيوة مجرور بالكسره لفظ مضاف اليدمضاف الدنيا مجرور بالكسره لفظ مضاف اليد مضاف مضاف اليدل كر مجر مضاف اليد موامضاف كامضاف مضاف اليدل كرجر مبتداة برل كرجمل سميذ بربيد

# ﴿خدم ابوحمزة انص البني ﷺ عشر سنة﴾

خدم نعل مامنى معلوم - ابو مرفوع بالواد لفظامضاف حصرة مجرور بالفتحد لفظامضاف اليد مضاف اليدل كرمين مان السرمرفوع بالضمد لفظاعطف بيان يمين بيان ال كرفاعل

-البنى منصوب بالفتى لفظامفعول به عشو منصوب بالفتى لفظامضاف مسنة بحرور بالكسره لفظامضاف اليدمضاف مضاف اليرل كرمفعول في ففل اليخ فاعل مفعول بداور مفعول فيدسيل كرجما فعلد خريد-

# ﴿ روى هذا الحديث خالد بن زيادوابو ايوب انصارى

وى فعل ماضى معلوم - هذا اسم اشاره موصوف - المحديث مفت رموصوف صفت للمرمفول بهر المعادى بها المعادى بها بدر المعاد اسم اشاره موصوف - المحديث مفت رموص وضاف المسمد لفظا مضاف - زياد مجرور بالكسره لفظا مضاف اليد مفياف مضاف الميد مفياف الميد المواود فظامناف - اليوب مجرور بالفتي لفظام مضاف اليد للم المواد لفظام مضاف اليد للم معطوف عليد واوحرف عاطف اليد للم معطوف معطوف مطوف عليه فريد المعطوف معطوف معلوف عليه فريد المعطوف المعلوف معلوف عليه فعلى فعل فاعل اورمفعول بل كرجملة فعليه خبريد

#### ﴿ جا، نی عمرو سعید﴾

جاء فعل ماض معلوم \_ نون وقابير \_ مضمير منصوب محلامفعول بـ عمو مرفوع بالضمد لفظا معطوف عليه ل كر عليه وادحرف عاطف سعيد مرفوع بالضمه لفظا معطوف معطوف معطوف معطوف عليه ل كر فاعل فعل فاعل كرم جلة فعليه خربيه \_

# فصل در حروف غیر عامله و آن شانرده قسم است اول حروف

تنبيه، و أن سه قسم است ألا، أها، ها حروف عبيتن بال-

(۱) الّا اس کوهلا بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الا انھم ھم السفھاء تنبیہ کے علاوہ بھی دیگر چند معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (۱) تمنی کے لئے بیسے الا تنو ول عندی۔

(٢) لونخ والكار جيس الا زيد قائم

(٣)عرض عيب الا تحبون ان يغفر الله\_

(٣) كضيش \_ بي الا تقاتلون قوما ـ

دوامااس کوهاعمامی بردها جاسکتا ہے اکثر اس کے بعدقتم ہوتی ہے۔ جیسے:

اما و الذي ابكي و اضحى والذي امات و احياـ

سوم ها حرف تنبيراتهم اشاره اورضير پر جومبتداء واقع بواوراى پر جوحرف نداء كے بعد بوتو واخل وہتى ہے۔ جيسے هذا ، ها انته ، هو لاء، يا ايها الرجل اورتهم بيل لفظ الله پر بھى واخل بوتى ہے جب كرف قهم محذوف بور جيسے ها الله .

من المنظم المنظ

دوم حرف ایجاب وآل شش است، حرف ایجاب چه این (۱) نعم (۲) بلی (۳) اجل (۳) بلی (۳) اجل (۵) بلی (۳)

نعکم و اَجَلُ بیشکلم کی کلام کی تعدیق کے لئے آتے ہیں اور ابعض کے نز دیک اجل خبر کے ساتھ مختص ہے۔ اُختش کے نز دیکے خبر کے بعدا جل احسن ہے اور استفہام کے بعد تھ بہتر ہے۔

ملی اس کا الف اصلی ہے عند آبعض زا کہ اصل میں مل تھا نیٹی اور ابطال کے لئے آتا ہے۔ جیسے

زعم الذين كفر الن يبثعو قل بلي ربي-

جیٹی<sub>و</sub> آمنس کے وزن اور کیف کے وزن پر بھی درست ہے۔

أنَّ بِيسِ الكِ مِحْصُ كَا تُول ہے: لعن الله ناقة حملتنى البك اس كو بواب عبدالله بن زبير نے ومان و داكبها

سوم حرف تفسیر بیرووین (۱) ای۔ عندی مسجد ای ذهب غنضفر ای اسد ای کامابعدتر کیب شی عطف بیان یابدل واقع ہوتا ہے معطوف نیس اور جملہ کی تغییر کے لئے بھی آتا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر چند معانی کے لئے آتا ہے جو کہ اقبل میں گذراہے۔

(٢) أن -اس كے لئے شرط يہ سے كددوجملول كے درميان جواور پہلے جملے كول والامعتى ہو۔

چےنادینة ان یا ابر اهیم۔

چهارم حرف مصدويه حروف مصدريين بين اول مامسدرياس كي دوسمين بين-

(١)زمانيد جيس ما دمت حيا بشرطيكة ووظر فيدوالامعنى يردال ندموورندمااسميهوى\_

(٢) غيرزمانير - بي عزيز عليه ما عنتمر

دوم اَنُ ماضي اورمضارع دونول برداخل موكرمصدرك تاويل بين كردية بيليكن عمل فقط مضارع

میں کرتا ہے۔

سوم اَنَّ مشدد ہو ما محلة ہر صورت میں مصدر کی تاویل کر دیتا ہے اور دونوں صورتوں میں عمل

بنجم حروف تحضيض بيوارين الا، هلا، لولا ، لوماريكى ديرمعون ك

لئے آتے ہیں۔جواہرات شرح مفردات میں تفصیل آئے گی۔ ششم مرف توقع يدقد إدر چندموانى كے لئة تا برا) توقع عموما مفارع برموتا - قد يقدم الغانب اليوم (٢) تقريب الماضي الى الحال - جيس قد قام زيد (٣) تقليل، تقليل خواوفتل مين مورجيح قد يصدق الكذوب و قد يجود البخيل يامتعلق فعل مين \_ جيے قد يعلم ما انتم عليه (٣) تقمر جيے قد نرى تقلب و جهك في السماء (٥) تحقيل يص قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزكى

هفتم حروف استفهام اورية تين بي، ماهمره بل،همره طلب تصور اورتعديق ك لئے مل طلب تقدیق کے ساتھ مختل ہے اور باتی کلمات استغبام کے لئے اصل ہے۔ ما استفهامیاسمید بحروف مین شامل کرنا مسامت ب\_

هشتم حرف روع دوایک لاے۔

مندہ اگر کلا ابتداء میں واقع ہوتو اس میں تین تول ہیں(۱) کسائی اوراس کے تبعین کے نز دیک بمعنی ها ابوحاتم اوراس کے متبین کے نز دیک بمعنی الا ابتدائیہ نصرین ثمیل اور فراء کے نز دیک نعم کے معنی میں ہے۔

ليكن صاحب مغنى البيب في ابوعاتم كورجيح دى ب جيسے كلا و القعو

نہ توین جس کا ذکر ماقبل میں گذر چکا ہے۔ دھم نون تاکید ریفعل کی تاکید کے لئے آتا ہے۔

د مون ميديول ن بدكا المحت الماست المازدهم حروف زيادة وآل هشد فتم است

ان مخفف مانا فیداور مصدر میداور کما کے بعد زائد ہوتا ہے۔

ان مفتوحه مخفف لماکے بعدا در لوا در تم کے درمیان زائد ہوتا ہے اول کثیر ہے۔

ما بیا ذاہمتی ،ای، این ،ان شریہ کے بعد زائد ہوتی ہے اور بعض حروف جارہ کے بعد بھی زائد ہوتی ہے۔ لا میدواد عاطفہ اور ان مصدر میہ کے بعد اورقتم سے پہلے زائد ہوتا ہے \_من ، یا ء ، کاف ، لام حروف جارہ زائد بھی آتے ہیں ۔

دوم از دهم حروف شرط

اماییشرطاورتا کیدے لئے بھیشہ تا ہےاور تفصیل کے لئے غالباً اوراستینا ف کے لئے قبل ہےاما شرطیر محصا کے قائم مقام ہوتا ہے جس کی شرط بھیشہ بحد وف ہوتی ہےاوراس کی جزاء میں فاء کالا نا ضروری ہے لیکن اس کی جزااس کے مصل نمیں ہوگی بلکساس کے اور فء جزائیے کے درمیان پانچ چزوں میں سے کی کا فاصلہ لانا ضروری ہے۔

(١)مبتداء جي اما زيد فمنطلق ـ

(٢) خرر عي الدار فزيد

(۳) محلم شرط بی اما ان کان من المقربین فووح و ریحان و جنة نعیم -(۲) مند علی اسالت حد روسد در ۱

(٣) منعوب على شريطة النير بيسياما زيد فاضوبه ر

(٥)منعوب بمالعد علي اما اليتيم فلا تقهر

باتی رہتا ہے اگر مضارع پر داخل ہوتو استقبال کے ساتھ مختص کر دیتا ہے۔

(دوم) تعلیق فی استقبل به مرادف بان شرطیه ک- جیسے و لو تلنقی اصداء نابعد مو تنا اگر اس صورت میں ماض پر داخل ہو جائے تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے و لیخش اللہ بن لو تو کو۔

ب من سين مو مو مو و و المراضي المستعال ب بيا المناع شرط پر دالت كرتا ب باتى رہا اس كو جواب آو رہا اس كو جواب آو اس كر المستعال ب بيا المناع شرط پر دالت كرتا ہے باتى رہا اس كر كہا المناع شرط كافت جاتا ہے لو كانت المناء المانى بسبب انتفاء الاول جيے كہ لو شننا لرفعنا، لو كانت الشهار موجوداورا كرجزاورجواب كے لئے اور بھى سبب ہوسكتا ہے تو بھى

جواب مُنْقَ نَيْس ہوگا ۔ جیسے لو لم یخف الله لم بعصه۔ اگر مضارع پر بھی آ جائے تو ماشی کی تاویل میں ہوجائے گا۔ جیسے: لو یطبعڪم فی کشیر من

مند اله بیشه فعل پرداخل ہوتا ہے کیکن قلیل فعل سے معمول اسم پر بھی داخل ہوجا تا ہے۔ (شعر)

الى الله اشكو لا الى الناس اننى الري الارض تبقى و الا خلاء تدهب اخلاى لو غير الحمام اصابكم عتبت و لكن ما على الموت معتب

صنابطہ: لولا اس کی وجود انتفاء ثانی بسب وجود اول کے ہے بیدو جملوں پرداخل ہوتا ہے پہلا جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا جلی تعلیہ یہ جیسے: لو لا علمی لھلك عمو

چھاردھم لامفتوحه برائي تاكيد (لام) غير عالم چندتم بر --(١)ابتدائي(٢)لام جوابي جو(لولا) يا جواب تم من آتا ہے۔ (٣) كفن تاكيدك لئے۔

پانزدهم ما اس کی بحث حروف مصدر بیش گذر چی ہے۔

# شانز دهم حروف عطف و آن ده است (۱) دادیمطلق جم کے لئے

آتی ہے۔

(٢) فايترتيب اورتعقيب كے لئے آتى ہے۔

(٣) فَهِمْ ترتيب اورترافي كے لئے۔

(4) مثنی اس کے عاطفہ ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں۔

(١) معطوف اسم طابر (٢) معطوف معطوف عليه كالبعض لوك حقيقاً يسي اكلت السمكة

حتى راسها يا تاويلاً جيے الق الصحيفة كى يخفف رحله و الزاد حتى تعلم القاها۔ تاب كے كے 19 سيمياروں ترح كے كے آئے ہیں۔

عليهم اللرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون سواء عليكم ادعو تموهم ام انتم صامتون لل السماء و ان ادرى اقويب

ام بعید ما توعدون منقطعه بریمن اضراب کے بوتا ہے اور غیرعاطفہ وتا ہے۔

(۱) او پیطلب تاخیر کے لئے یا اباحت کے لئے یا ابہام کے لئے یا تفصیل کے لئے یاتقسیم کے لئے اورکوئیین کے نز دیک اضراب کے لئے بھی اور بمعنی داو کے بھی۔

(٤) امااس كے تعصيل بھى سابقة جرف اوكى طرح ہے۔

(۸) بل اس كے عطف كے لئے دوشرطيں ہيں۔(۱) اس كامعطوف مفروہو۔(۲) اس سے بہلے ايجاب يا امريانفي يا نبي اور اس كامعن ففي اور نبي كے بعد ماقبل والے تھم كو پينته كرنا اور ما بعد ميں

ا پیجاب یا امریا می یا بنی اوراس کا مسی می اور بنی نے بعد ما بن والے میم نو پختہ نرنا اور ما بعد میں نتیض حکم کو ثابت کرنا اورا گرا ثبات کے بعد ہو ماقبل والے حکم کو ما بعد کی طرف لقل کرنا۔

(۹) لااس کےعطف کے لئے چندشرطیں ہیں۔معطوف مفروہ و۔اوراس سے پہلے ایجاب یاامر ہو بالثقاق اور ندا ہیں ابن سعداین کا اختلاف اور زجاجی کے زدیک معطوف علیہ فعل ماضی کا

معمول ندمو۔

(۱۰) لکن اس کے عطف کے لئے بھی چند شرطیں ہیں معطوف مفر دہو، اور اس سے مہلے نئی یا نہی

ہو، واوے مقتر ن ندہو۔

#### -

حروف غيرعامله كالعيين كري

#### ﴿الا انهم هم السفها، ﴾

الاحرف استفتاح غیرعامله ان حرف مشه بالفعل ناصب اسم رافع خبر هه همیرمرنوع محلامبتدا ههٔ همیرمرنوع محلامبتدا ـ انسفها عهرنوع بالضمه لفظا خبر ـ مبتداء خبرل کر جمله اسمیه خبر بینچر سبتداء خبرل کر جمله اسمیه خبر بیه ـ

#### ﴿ هـو لا. قومنا﴾

هو لاء اسم اشاره مرفوع محلام بتدافوه مرفوع بالضمه لفظ مفاف مفاف للميرم مصل المسترفيريد

#### ﴿ اما زيد ١٥ ثم ١٥ لونعم

ہمزہ استغبام ۔مانا فیہ غیرعالمہ۔ زید مرفوع بالضمہ لفظا مبتداء ۔قائم مرفوع بالضمہ لفظا خبر ۔مبتدا پی خبرے ل کر ہملہ اسمیہ انشا ئیہ۔ قالو افعل ماضی معلوم ۔واوشمیر مرفوع محلا فاعل فیعل فاعل ل کر جملہ فعلیہ تول ۔ معہم تولہ تول مقولہ کر جملہ فعلیہ۔

# ﴿ الست بربكم فالو بلى﴾

بهزه استفهام لسست فعل تاقع رست خمير مرفوع محلائهم رباحرف جرر وببه مجرود بالكسره لفظا مفاف ريح خمير مصل مجرود كلامفاف اليدر ضاف مضاف اليدل كرفير فعل تاتعل اسيخ اسم وغرب طل كرجمله فعليه إنشائييه

# ﴿ قُلُ ای و رہی انه لحق﴾

قل فعل مغير منتر مرقوع محلافاعل فعل فاعل فى كر جمله فعليد تول اى حرف جواب واوقسيد حرف جرر رب بجود بالكسر ولفظ مضاف - يضير تصل بجود وكلامضاف اليد - مضاف مضاف اليل كرجرور - جارجرورل كرظرف متدامتعال ب - اسم ك- اسم فعل افي فاعل اومتعلق ب الميل كرجرور - جارجم فعل افي المي مل كرجمله فعليه انشاكيه مقوله - ان حرف حقد بالفعل ناصب اسم رافع خبر - همير منصوب محلااسم ان - لمحق - الامتاكيديد - حق مرفوع بالعنم الفظا خبران - ان استي اسم اورخبر سے مل كرجمله اسمي خبريد -

# ﴿ اجل انه فائم

اجل حرف جواب-ان حرف حصر بالنعل نا صب اسم دافع خبر-هنمير منصوب محلااسم ان - لقائع - لام تاكيديد فاقدم موفوع بالفسمد لفظا خبران - ان اسيخ اسم اورخبر سيط كرجملراسميرخبريد-

#### ﴿ جا، نی زید ای ابو عمرو﴾

جاء فعل ماضى معلوم ينون وقاب \_ يضمير منصوب محلامفول بدويدم فوع بالضمد لفظام فكر داى حرف تغيير ابوم رفرع بالواولفظام خاف عصو وبحرور بالكروالفظامضاف اليدر مضاف مضاف اليرل كرم كرم فر مشرم شرط كرفاعل فعل فاعل ال كرجملة فعلية خربيد

# ﴿ ضافت عليهم الأرض بما رحبت﴾

صاقت قعل ماضى معلوم مغير متر مرفوع محلافاعل على حرف جردهم خمير بحرو و كالدجار بحرور مل كر تعلق مقدر بحر و كالدجار بحرور مل كر تعلق منصول بدب حرف جرد مدوم ولدور و مساقت من ماضى معلوم مغير متمتر مرفوع محلافاعل فعل فاعل مل كرجمله فعليه خبريد مدرم و مالي محال مرجم و درجار بحرورال كر متعلق بصافت كفل اسبة فاعل مفعول بداورونون معلقون سيل كرجمله فعلي خبريد

#### ﴿ ان تَصبوموا خَيْرِ لَكُمْ ﴾

ان ناصه مصدربید تصوموا فعل بفاعل فعل فاعل مل کر جمله فعلیه بتاویل ان خرمقدم - خیرصیند مغت - لام حرف جرد کیم خیر مجرود کلا - جاری ورال کرمتعلق بصید مفت کے مید مفت اینے فاعل اور تعلق سے ال کرمیتداء مؤثر میتدا و خراک کر جمله اسی خبربید

﴿ الم يعلمواان الله يعلم سر هبم و نجوهم

# ﴿عجبت ان ضرب زيد عهراً﴾

عجبت نفل بفاعل-ان ناصه مصدر سي-ضوب نفل- زيد مرفوع بالفسمه لفظا فاعل-عمرًا منعوب بالفتح لفظا مفعول بدفعل فاعل اورمفعول بدل كر بتاويل ان كے مفعول بدلفل اپنے فاعل اورمفعول بدیل كر جمله تعليہ خربيه-

# ﴿ ولولا ادْ سمعتموه فلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ﴾

لولا حرف تونخ اذخر فيد مضمن منى شرط سمعتموننل بفاعل في شرم موب محلامفول برف و تونخ اذخر فيد مضمن منى شرط سمعتموننل بفاعل و تفرير معلى نعليه برفعل بالما ورمفول برف كر جمله نعليه قول منا فيد يدي و فضل بالمستم مرفوع محلافاعل لها المار مجرور متعلق بي التحكم تحل ان معدر بيد التحكم تعلى من من من من من من من منافع من منافع المنافع المنافع

#### ﴿ علا تصلى الصلوات لو فتها﴾

هلا حرف تو بخ تصلی فعل مضارع معلوم مشمیر متنز مرفوع محلافاعل الصلوات منصوب بالفتی لفظامفول بدلام حرف جروفت مجرد در باکسر افظامضاف هافیم رمجرور کلامضاف البه مفاف مضاف البدل کرمجرور بارمجرورل کرمتحاتی ب تصلی فعل کے فعل اسیخ فاعل

مفعول باورمتعلق مع لكرجما فعليد

# ﴿الا تعبوم رمضان﴾

الاحرف عرض قصوده هل مغادع معلوم معمير مشتر مرنوع محلافاعل رمعندان معوب بالفتحة. لفظا مقول بدهو لنام فاعل اودمفول بدل كرجما فعليدا نشائير -

#### ﴿ لوما تحج البيت﴾

لوما حرف عوض \_ تعجير المضارع معلوم في ميرمنتر مرفوع محلا فاعل \_ البيت منصوب بالفتحد لفظا مفول بدهن فاعل اودمفول برل كرجل فعليد انشا كير -

# ﴿ ماهذا التهاثيل التي انتم لَّها عاكفون﴾

#### ﴿احق مو﴾

جمز داستفهام ـ حق مرفوع بالضمد لفظا خبر مقدم ـ هو مرفوع محلام بتداء مؤخر \_ مبتدا وخبرل كرجمله اسميدانشائيه

# ﴿ مل انتم شاكرون﴾

هل حرف استفهام - انهم مرفوع محلامیتداه ها محرون مرفوع بالواولفظا خبر مبتداه خبرل كرجله اسمیدانشا ئيد

#### ﴿ كلا ان الانسان ليطغى﴾

كلاحرف ددع ان حرف عدم بالغول نامب اسم دافع خبر الانسسان منعوب بالفخد لفظاسم ان - ليطغی هنل مغدادع معلوم منم مرمنتر مرفوع محلافاعل هنل فاعل مل كر جمله فعليه خبريد

# ﴿ فَلَمَا أَنْ جَاءُ الْبُشَيْرِ الْقَاهِ عَلَى وَجَهِهُ ﴾

خبران-ان اين اسم خبرك كرجمله اسميه-

فاتفریعید لماحید مختصم معنی شرط انزائده رجاعه من البشید مرفوع بالفسمه فاتفریعید البشید مرفوع بالفسمه لفظافاعل فعل این البید فاعل سے ال کرجمله فعلیه شرط المقافعال فی این البید مفاف البید مفاف البید مفاف البید کرجم و در جاریم و دراً کر مختلق موانعی فعل کرجزا وشرط برا والرکم و ملد شرطید

# ﴿ان انتم الا مفترون﴾

ان نافید انتهم فوع محلامبتداء۔ الا حرف اشٹناء۔مفعرون بیر خبر بنے گا مبتداء خبرل کر جملہ اسمید خبر سید

#### ﴿مامنعک ان تسجد﴾

ها بمعنی ای فئی مبتداء منعقل بفاعل الضميرمفول به رأن مصدريد تسبحد فعل مضارع منصوب بالفتح لفظار خمير مشتر فاعل فعل فعل مل كرجمله فعليه بتاويل ان كے مفعول بدنائي فتل اسپنه فاعل اور مفعولين سے ل كرجمله فعلي خبر بينجر مبتداء خبرل كرجمله اسميد

#### ﴿ ليس كمثله شئى﴾

ئیس تعل ناتش\_کاف حزف جارحفل مفاف\_ ہمیم مفاف الید مفاف مفاف الدل کرمجرور جاد چرودل کرظرف سنقر متحلق سے ثابت کے بدخیر مقدم۔ ششی اسم عؤخر یفل ناتھ اسے اسم خبر سے لکر جملہ فعلیہ خبر ہید۔

#### ﴿مازيد فانها﴾

مامشار بليس - زيداسم ا- قائعا خرا .... ما اين اسم خرس ل كرجمل اسمي خريد

#### . ﴿ازیدعندک ام عمر ﴾

ہمزواستفہام رزیدمرفوع بالغمد لفظا مبتداء حند مضاف رایم میرمضاف الید مضاف ایپ مضاف الیہ سے ل کرظرف متنقر متعلق ہوالابت کے بیٹر مبتدا وٹرس کر جملہ اسمید معلوف علیہ

# ام حرف عطف عمر ومعطوف معطوف معطوف عليال كرجملداسمي خربيد

# ﴿ جائنى زيد ثم عمرو﴾

جاء تعل ماضى ـ نون وقابير ـ مغمير مصول بد زيدم فوع بالضمد لفظا معطوف عليد ته جرف عطف \_ عمور ومرفوع بالضمد لفظا معطوف معطوف معطوف عليد ل كرفاعل فعل فاعل اور معول بدل كرجما فعلية خربيد

# وول الم اهل لک و

قال فعل بفاعل فعل فاعل ل كرجمله فعليه قول- امره استعمام لم الحل فعل جحد لك جار مجرور ظرف لغوشتات به هل كالحعل النيخ فاعل اور متعلق سال كرجمله فعليه مقوله قول النيخ مقول ساكر جمله فعليه -

#### ﴿ ام يقولون افتراه

ام حرف عطف. یقولون فعل واو ممیربارز مرفوع محلافاعل فعل فاعل مل كرجمله فعليه تول. افترانعل بفاعل ممیر مفعول بدفعل التي فاعل اور مفعول بدست مل كرجمله فعليه خربه مقوله قول خرجمله فعليه خربه

# ﴿ اكلت السبكة حتى راسها

ا كلت فعل بفاعل \_السعكة مفول بدحتى حرف جار\_ داسيه مفاف مفاف اليد بجرور\_ جاد بجرودل كرمتعلق اكلت ك\_فعل فاعل مفول بداو متعلق ل كرجما فعلي خربير\_

# ﴿ مَا كُنَا لَنَهُ تَدَى لُولًا أَنْ هَدَانًا اللَّهِ ﴾

حانا فيد كنافل ناتعل متميراس كاسم لهم كبى ناصه بهتدى فن بفاعل رى متمير منعوب محلامفول بدفنل اين اسم وفرسط كرجزاء و لولا ان هدانا الله يد شرط موفر ..... فرط اثن جزاء سال كرجل جزامي فرطيد

# ﴿ لُوكُانَ فَيَهِمَا الَّهِ ۗ الا الله لفسنتاً ﴾

الوحرف شرط غيرعالمد كان فعل ناقض - فيمها جار مجرور متعلق عد انتاك يدخركان - الهة

| rar                                                                          |     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| اللهيداسم كان -كان احية اسم اورخر ي ل كرجمله فعليه شرط - لفسدة فال بفاعل فعل | YI. |  |  |  |  |  |
| (Ala Chant Am Attach len.                                                    |     |  |  |  |  |  |
| ية فاعل سال كرجمار فعليه فبرية او مرطة الل كرجمار شرطيه                      | اـ  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| •                                                                            |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |
|                                                                              |     |  |  |  |  |  |



# خطبات اسلام <sup>جداول</sup>

| Đ Đ                      | حرص اورروزه    | <b>(2)</b> | اسلامی زندگی    | ①       |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------|---------|
| OCCUPATION OF THE PERSON | بخل اورز کوة   | . 🔕        | اخروی زندگی     | $\odot$ |
| Diameter                 | شهرت اور حج    | (9)        | ايمانی زندگی    | $\odot$ |
|                          | ميرت الغي للين | $\odot$    | مملصالح         | 0       |
| CORNEL PRESE             | عبيدالفطر      | 1          | اخلاص اورا نتاع | (3)     |
| mz (                     | عيدااانخي      | <b>(P)</b> | تنكبرا ورنماز   | 9       |



مرتب من محديم ورهوكم



# خطبات اسلام بدده

|                 | *************************************** |                |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| ابميت حقوق قرآن | <b>②</b>                                | 🛈 فضيلت اسلام  |
| نکاح کے فوائد   | <b>(A)</b>                              | 🕑 الله ہے محبت |
| حقوق اولاد      | 9                                       | १५१ 🕝          |
| ترب             | $\odot$                                 | 🕝 وص آفرت      |
| موت کی تیاری    |                                         | 🙆 مقصدنبوت     |
| غفلت اور جہالت  | <b>(P)</b>                              | 🛈 آفآبنوت      |



مرتب نن. مجمر م ورکھو کھر



# تبلیغی بیا نا ت

# جلداول

| <b>©</b>   | ايمان سيكهنا              | 9                                                                           |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| •          | وغوت اوروعا               | 0                                                                           |
| •          | عبادت ادرخلافت            | <b>©</b>                                                                    |
| <b>(</b>   | الله کی معیت              | 0                                                                           |
| (1)        | حضور الله کی ذات فیمتی ہے | <b>(a)</b>                                                                  |
| <b>(P)</b> | علم وعمل                  | 9                                                                           |
|            | (a)<br>(b)<br>(ii)        | د عوت اور د عا  عبادت اور خلافت  الذي معيت  صفو متلطفة كي ذات ميمتي ہے اللہ |

شائع ہوچی ہ

رتب 🔆 . محمد سر ور کھو کھر

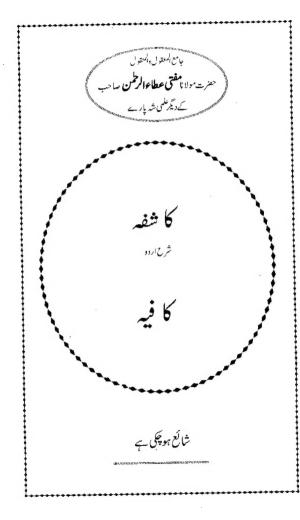